



www.maktabah.org

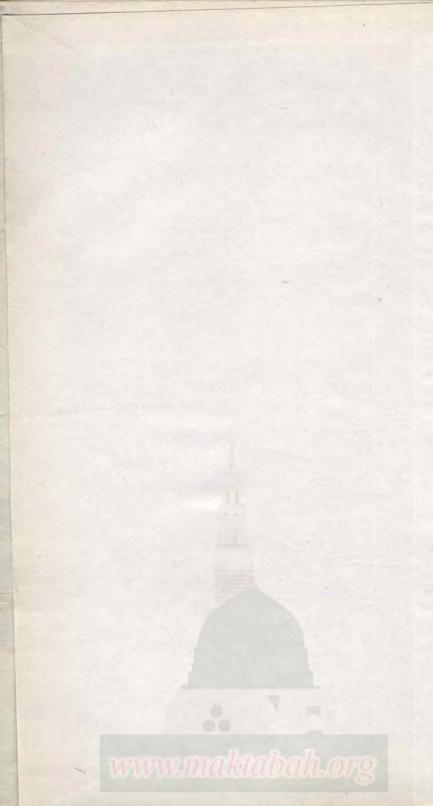

## سيرت طينه برايك بيثال كتاب من المنتقار

تأليف لطيف بحضرت قاضي عبياض أندلسي ومُدُّه المعيد

ترج رای گوزشری منسیب این آمام بای ۵ کوای ۴

جد: دوم

مخلیم سولیر - گیج می دو الرام www.maktabah.org كانب النفائغ رفين في المصطفى المرات المقاربلدوم المرات و المرات و

## فهرست

|          | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغه      | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r 9      | أمت ملم أورسر كار دوعالم كيعتوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | باب اقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . m.     | مركار دومالم على الستسلام اورآتيكى اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r.<br>r. | تعديق نموى كم بغيرايان درست نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا ۳      | اسلام اور ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77       | منا فق کی تعریعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rr       | اقرار وتعدیق کی درمیانی کیفیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | پہلے فصلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40       | اطاحست نبوی کا ویجرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧ بيو    | اطاحست نبوی اورمنسدین واتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| m 4      | اطاحبت كامفهوم اورحدسيث نبوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| m 1      | رحمت دوحالم کا ازمث د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨.       | خلفاستے داشدین اوراتباع اور فرمان رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٠       | اطاهمت نبوی کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -        | NAME OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR |

www.maktaban.org

| صفحه | عنى انات                                |
|------|-----------------------------------------|
| +    | د وسس می فقیل                           |
| ۲۲   | اتباع نبوی کا وجوب                      |
| ~~   | قرآن کریم اور ۱ سوته رسول               |
| ~ ~  | راوست اور انعام اللي                    |
| 44   | الله کی محبت اتباع نبری پرموقرت ہے۔     |
| 40   | غیب دان رسول کا ارسٹ و گرامی            |
| 40   | فغل رسول اورعل صحابه كرام               |
| 44   | سنت نبری سے الخوات                      |
| 74   | است مسلمه ا در تهتر فرق                 |
| 42   | برے کام کی ایجب دیر وعیر                |
| 145  | تيسرى ففك                               |
| 44   | اتباع سننت كى خرووت                     |
| 44   | اتباع نبوى اورغمر بن عبدالعزيز          |
| ۵.   | قرآن اور مصنرت علی مین                  |
| 01   | هجراسود ادر جناب فاروق عطب              |
| 04   | نرسب کے بین اصول                        |
| 141  | بچوتلمے فصلے                            |
| 0+   | اسنت کی مخالفت مذاب آخرت کاسب ہے ۔      |
| 0.1  | آرک سنت اسلامی معامر شے سے خارج ہے<br>س |
| ٥٥   | امت کے لئے دیتورہ سل                    |
|      | maktahah and                            |

| سفه      | عنوانات                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| DN       | باعث ایجادِ عالم نبی محرّم کی محبت اصل ایمان ہے                |
| 04       | ايمان كى حلادت                                                 |
| 04       | فاروق فظم سے سركار دوعالم كا ارث و                             |
| The same | بالملى فصل                                                     |
| ٥٨       | مرودعالم کی محبت                                               |
| 0 ^      | بيعت ادر مجبت نبوى                                             |
| 09       | عقيدت ومحبت كاصله                                              |
| SIL      | دوسری فصلے                                                     |
| 4.       | مبت رسول اورسلف صالحین کے اقوال                                |
| 41       | مصرت الإعجرك مندبات اورايان ابوطالب                            |
| 41       | ايك حورت كا جذبه عقيدت                                         |
| 47       | حفرت على كے جذبات عشيرت                                        |
| 71       | سيدنا بلال پرسکرات موت                                         |
| 4 14     | ارام کاه رسول پرایک عورت                                       |
| ٦٢       | عبدالله بن زبير كى شهادت                                       |
| 44       | تيدرى فصل                                                      |
| 44       | حضورت مجمعت کی بهجیان                                          |
| 40       | معیار محبت کی سفرائط<br>محبت صدیث کی روشنی میں                 |
| 44       | عجبت صدیرے می ارد می ان<br>صحابہ کرام سے مجبت کا حکم           |
| 44       | ا جناب فاطر مار گوشه رسول بین<br>ا جناب فاطر مار گوشه رسول بین |
| 7        | my name of the shade of the                                    |

| صفحه | عنوان                                               |
|------|-----------------------------------------------------|
| 44   | اسامرین و یدکومجوب رکھاجائے                         |
| 70   | عروب سے مبت                                         |
| 44   | عضرت عاكشة كامثا بده                                |
| 49   | قرآن سے عبت کامفہوم                                 |
| 4.   | الشرسة محيت كامفهوم                                 |
| 4.   | فقرکے بارے میں مس انسانیت کا مندان                  |
|      | چو آن المے نصلے                                     |
| 41   | حقیقتِ مبت اور اس کے معنیٰ                          |
| 21   | مبت کی ایک اور تفییر                                |
| 44   | حيقت مجبت                                           |
| 40   | اوصاب جیلے کے بارے میں حزت علی کے جذبات             |
|      | پاپنویی نصلے                                        |
| 4.0  | دین خیر غوا،ی کا دو سرا نام                         |
| 4    | نیر خواہی کیا ہے                                    |
| 41   | فدست كاجذبها ورمغفرت                                |
|      | تيسرا باب                                           |
| 49   | سردر کائنات کی تعظیم و توقیرا در آپ کی خدمت کا دجوب |
|      | سروره ساسی یا م دویراور ای مادیب<br>اداب مبلس نبوی  |
| 41   | بارگاه نبوی میں بلند آواز سے گفتگر بے وعید          |
| 1    | سواب محلس کی خلاف ورزی پرسزا                        |
|      | www.murument.org                                    |

| 150  | 1                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------|
| مغه. | عنوان                                                            |
| 1    | بند آواز صحابی کورسول الله کی بشارت                              |
| ~ W  | صحابرم عوم كواداب عبلس نبوى سكهات تقف                            |
|      | بهلی نصل                                                         |
| 10   | عظمت مصطفي اورمعمولات صحاب                                       |
| 10   | صنرات صدیق وفارق کا بارگاه نبوی می مرتب                          |
| A 4  | بارگاه رسالت مین معابه کا انداز                                  |
| A 4  | فسال نبوی کے لئے صحاب کی ہے تابی                                 |
|      | موتے مبارک اور صحابہ کرام                                        |
| A 4  | جناب عثمان صلح حديبيه كم موقع پر                                 |
|      | دوسرى فصل                                                        |
| ^^   | حیات ظاہری کے بعد حضور کی توقیر                                  |
| ^4   | وعا کرتے وقت مواجر شریعینہ                                       |
| 9 -  | استماع مدسیف کے وقت امام مالک کی حالت                            |
| 91   | المام مالک اور روایت حدیث                                        |
|      | تيسري فصل                                                        |
| 9 1  | سلف صالحين اورهمل بالتفتة                                        |
|      | ساعت مدیث اور این سیرین کی کیفیت                                 |
| 9 5  | مدیث نبوی اور خوآمین کا طرزعل                                    |
| 48   | مدیث کا ادب نرکرنے پرسزا                                         |
| 9 4  | جوت کی فصل از این المونین کی تعظیم از اور احبات المونین کی تعظیم |
| , ,  | الل بيب اور المهات الموسين في سيم                                |
|      |                                                                  |

| صفحه | عنوان                                                  |
|------|--------------------------------------------------------|
| 9 4  | آية تطبيركها ب نازل بوني                               |
| 94   | أية مباطه اور ابل بيت نبوت                             |
| 91   | حضرت على سے شمنی نفاق كى علامت ہے                      |
| 99   | حسنین کریمین سے عجبت                                   |
| 1    | عمران عبدالعزيزابل بيت كي عقيدت مند نفي                |
| 1    | وست برسى صحابه كامعمول تضا                             |
| 1-1  | حضرت عرکی خدم نبوی سے عبنت                             |
| 1-1  | اميرمعاويه كا جذبرصا دق                                |
| 1-4  | بنت طیمه بارگاه رسالت می                               |
|      | پانچوںیے فصلے                                          |
| 1-10 | صحابه کدام کی عزت و توقیر                              |
| 1-1  | صحابرستارون کی مانند ہیں                               |
| 1.0  | صحابی کو برا کہنے پر لعنت                              |
| 1-4  | صحابی سے بعض رکھنے والا                                |
| 1.4  | خلفائے داشدین سے محبت                                  |
| 1.4  | جناب معادیه ادر حضرت عمرین عبالعزیز کا موازیز          |
| J- A | مصرت عثمان سے تغفل رکھنے والے کی ناز جازہ نہیں بڑھی گئ |
|      | چھٹے فضلے                                              |
| 1.9  | ا مثارِ نبوی کی عظمت<br>از بری کی عظمت                 |
| 11.  | موسے مبارک سیعٹ الٹدکی ٹوپی میں                        |
| 11-  | کمان کوبے وضو ندجھوٹا                                  |

| صفحه | عنوات                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 111  | مدینہ کی ا انت برور سے لگائے گئے                                             |
|      | يوتهاباب                                                                     |
| ۱۱۲  | ضلوة وسلام كي نعنيلت                                                         |
| 110  | صنور بيسلوة وسلام عرض كرفي وعره                                              |
| 114  | پهلی فضل کے دونت م                                                           |
| 117  | ورود کی اہمیت اور اس کی فرضیت<br>نماز میں ورود کی فرضیت پر امام مالک کا قول  |
| 119  | نمازیں درود کے بارے یں امام جعفر کا قول                                      |
|      | دوسرى فضل                                                                    |
| 119  | جہاں درود بڑھنامستحب ہے<br>درود کے بغیر دُعا آسمان اور زبین بیں معلق رمتی ہے |
| 141  | وعار کے ارکان                                                                |
| 171  | حضرت ابن عباس كى دعاء                                                        |
| 177  | درود پڑھنے کے مواقع<br>معجمیں داخل ہوتے وقت درود پڑھنے کا حکم                |
| 177  | عبری دام ہوتے وقت ورود پڑھیں<br>گھریں داخل ہوتے وقت ورود پڑھیں               |
| 124  | نناز جنازه میں ورود                                                          |
| ۱۲۴  | تشهدین حفنورعلیالت لام برسلام برسالام برسالام این حاجات                      |
| 110  | تیسری فص <u>ل</u><br>درود دسلام کِس طرع پیش کیا جائے                         |

| صفحه   | عنوان                                       |
|--------|---------------------------------------------|
| 177    | حضرت على كى ردايت اوراندا زتعليم نبوى       |
| 114    | حضرت على اور كلمات درود مشرييت              |
| 111    | معزت عدالله ابن مسعود كے الفاظ وروو         |
| 174    | حون کو ژھے سیرانی کانسخہ                    |
|        | چوتلمی فصل                                  |
| 174    | درود وسلام ادر اقوال صحافبرابل سيت          |
| 11.    | بارگاه رسالت بس درود و سلام کی فضیلت        |
| 100    | حفور علیم السلام قیامت میں شمعاعت کریں گے   |
| 1 111  | درود مشربیت پڑھنے سے گناہ محو ہوتے ہیں      |
| 1 1 1  | كثرت سے درود پاك پڑھنے والاحصنور كاعجوب ہے  |
| 111    | ٠ کتاب میں درود پاک مِصنے کا اجر            |
| 1 77   | ورودك دوران فرشتے جمتے طالب بروتے ہيں       |
| 144    | مخبرصا دق صلی الشدملیه وسلم کا ارشا د گرامی |
| 1      | وعا بعداز اذان                              |
|        | پانچرىي نصك                                 |
| 1 0000 | ورود بابک کے بارے میں صدیق اکبر کا ارشاد    |
| 124    | بارگاه رسالت می درود رز مصبخ والے کی ندست   |
| 186    | درود مذیر صف والا رحمت سے دور ہے ۔          |
| 120    | ورود نہ بڑھنے والا گم گشتہ راہ ہے           |
| 120    | جس محلس میں حصنور کا ذکر نہ ہو              |
| ۲۳۱    | وردون پڑھنے کی حربت                         |

| صفحه   | عنوان                                               |
|--------|-----------------------------------------------------|
|        | چلئے نصلے                                           |
| 1174   | درود پاک اور عنور کی مصوصیت                         |
| 174    | فرشق سلام ببنجا نے برشعین ہیں                       |
| 1146   | دردد وسلام مجعد کو خصوصی طور رکیش کیا جائے          |
| 156    | درود و سلام می قربت و دُور کی دضاحت                 |
| 146    | امت مسر کا درود بارگاه رسالت می میش مج بآب          |
| 174    | امتی کا درود وسلام ان کے نام کے ساتھ پیش ہونا ہے    |
| 114    | کاشاء نبری نمانش گاہ نبیں عبارت گاہ ہے              |
| 194    | مواجر شریعیت میں مامزی دینے والے کوحضور بہجانتے ہیں |
|        | ا ساتوبی فصل                                        |
| 11-4   | كيافير انسب يارير درود مجيجا ماسكتاب ؟              |
| 13"4   | بناب مُعنتف كي تحيتق                                |
| 14-    | تام انسب یا رحنورہی کی فرح مبدوث ہوتے ؟             |
| 141    | نی اور فیرنبی پر درود پر ھنے میں میڈمین کی تحقیق    |
| ا بم ا | معنورعليه السلام ف المتنيول پر دعات رحمت فراتي      |
| 141    | مدیث میں ورود کے الفاظ                              |
| 177    | ال کے متعلق حن بھری کی راھئے                        |
| ۲۳۲    | ابن عركس طرح درود برصة تع                           |
| اسما   | مدد پاک کے بعد احباب کے لئے فائبا نہ دعامیں         |
| اسما . | مستنف علیرالرحزکی رائے                              |
| ١٣٣    | انبیار ورسل کے علاوہ علمار وصلحار کے الفاظ          |

| صغه      | عنوان                                          |
|----------|------------------------------------------------|
| ا الميلا | درودين آ لِ عمد كا اصافه                       |
| ١٣٣      | تبع پر دردد پاک                                |
|          | آئلوس فصل                                      |
| هما      | مرکار دو مالم کے رومنہ پرحاضری                 |
| ١٢٥      | روصنہ اطہر پر حاصری کے آواب                    |
| هما      | زيارت نبوى اور امام مالك                       |
| ٤٣٤      | قبور انہ سیار<br>زیارت کس طرح کی جائے          |
| ١٢٤      | این ابی فدئیک کا مشاہدہ                        |
| ١٣٤      | عرب عبدالعزيز بارگاه نبوت ميل                  |
| 164      | بارگاه رسالت میں انس بن مالکٹ                  |
| 164      | مواجر سریف یں قندیل کے شعے کھڑا ہونا           |
| 11.4     | منېرنبوي اور ان عمر                            |
| 10.      | رياض الجنه بين نغل اور ُ دعب                   |
| 101      | مسجد نبوی میں والحل بوتے وقت اہل مدینہ کامعمول |
| 101      | ابل مدينه اورها صرى مواجه شرييت                |
| ior      | امام مالک مواحبر شریفه میں واضل مبوستے ہیں     |
| 100      | الى مىيدادرمسافرول يى فرق                      |
| 100      | مواجرستريغ کے آواب                             |
| אבו      | معبدنبری میں حاصری کے آداب                     |
| 100      | حرم مكداور مدسينه ميس نمازوں كى نصيلىت         |
|          |                                                |

| صفخه       | عنوان                                     |
|------------|-------------------------------------------|
| <b>₩</b> 4 | معجد نبزی میں آواز بست دکھا               |
| 104        | مسجد نبوی اور حرم مکه میں نمازوں کا موازر |
| 100        | اترام گاو نبری دنیا کے ہرخقہ سے افغنل سب  |
| 100        | منبرر سول کا قیام                         |
| 14.        | دوران سغر هج وعمره میں موت                |
| 141        | مدييز مين موت اور مفنور كي شفاحت          |
| 141        | تین مج کرنے کا شرہ                        |
| 147        | خانه کعبد کی خطمت                         |
| 171        | تبولیت دما اور راوی مدیث کا تخبریه        |
| •          | تميرا باب                                 |
| אדו        | حعنوركى رمالت كى شهرادت                   |
| 144        | معزرت سيح ملي السلام كى درسائست           |
| ٦٢٢        | ا بنیار سابقین میں صفاحت بشریہ            |
| 144        | معنودهليرالستسالم سنصغطاب                 |
| 140        | تبييغ دين ادرسنت الهيه                    |
| 144        | ا نبیار و رسل ذات باری تعالی کس واسطه     |
| 144        | موم الكاس ادرا بيلا جيس وحبرامست بإز      |
| 144        | حعرس الربحرصديق كااعراد                   |
| 146        | نی ادر اُمتی میں فرق                      |
| 144        | کیا سرکار دو عالم ہماری طرح ہیں ؟         |

| منفيد  | عنوان                                          |
|--------|------------------------------------------------|
|        |                                                |
|        | بهسلاباب                                       |
| 14.4   | ديني امورا ورعصمت انبيار                       |
| 174    | مالات وكيفيات كاصدور                           |
| 174    | افعال واعمال کی تقتیم                          |
| 144    | معنور کی بشریت کا متعام                        |
|        | بهلم فصل                                       |
| 114    | عقد بالتلسب أمدمرور دو مالم                    |
| 14 14  | ا نداز تنخاطب ادر مخاطب                        |
| 144    | تمام انبیار توجد د درانست سے کر آئے            |
| 140    | اسلام كاطب رة امتياز                           |
| 144    | ابتدائے وحی والی مدیث                          |
| 164    | پېلی وی کی کیفیت                               |
| 140    | فارحرا سے پیلے پندرہ سال                       |
| 144    | پېلى دى اور حال وى بير مفست گر                 |
| 164    | قبی فدشات اور ندیلئے قببی<br>شعب قبل میں میں   |
| 169    | خشیت قبل زری متن یا بعداز وی ؟                 |
| . 14 - | بجرائيل اين كي آمركي تصديق                     |
| IAI    | معزرت فدیجه کاحفرست جبرائیل کو دیکھنے کی نواہش |
| IÁI    | انقطاع وحی پرتحزن و اللل                       |
| IAY    | مزل اور مدثر کا خطاب                           |
|        |                                                |

| مفعه  | عنوان                                    |
|-------|------------------------------------------|
| ۱۸۳   | حفرت يونس عليه السلام كي نبوت            |
| 140   | فين كيمعنيٰ                              |
|       | و وسری فضل                               |
| 197   | لعثت سے قبل عصمت انبیار                  |
| 191   | کیا کوئی کا فریا مشرک بنی ہوسکتا ہے      |
| 145   | عصمت ا ببیار پر تاصی تشیری کی تختیق      |
| 191   | شق الصدر اورتطهير قلب                    |
| 140   | حضرت ابراہیم کے قول کی ترجیبر            |
| 190   | بناب طلیل الله نے کھی بت پرشی نہیں کی    |
| 194   | لفظ صال کے معانی                         |
| 194   | منالاً ادر منال مِن فرق                  |
| ۲     | ا کیک احتراص کا عجاب                     |
| 4.4   | بجيار رابب كاقسم ولانا                   |
| 7.7   | بعثت سے پہلے حضور دقوت عرفات یں          |
|       | تيسرى فصل                                |
| Y - P | حیات ظاہری میں حضور تمام عادم سے واقت شع |
| 4.4   | سيرت طيبها ورونباوي امور                 |
| 4.4   | معنور برعدم علم کی نسبت جہالت ہے         |
|       | چوتلمے نصلے                              |
| 4-6   | مصنورشيطانی اثرات سے محفوظ تھے           |
| 7.4   | مبمزاد کے متعلق فرمان نبوی               |
|       |                                          |

| منفه | عنوان                                      |
|------|--------------------------------------------|
| 1.4  | مینے کے بچوں کوشیطان سے عنو فارکھا گیا     |
| r.4  | يشعطان شيخ تخدى كُيْسكل مِن                |
| 711  | الجيس فرشة كيشكل نبي <i>س بن سك</i> يًا    |
| .711 | نبی کو فرسٹ ته کی میمچان میں شک منہیں ہوتا |
|      | پانچوب <b>ی</b> فضلے                       |
| 410  | افلال نبرى ا ورحصمت كلام                   |
| 414  | كمة بت مديث عهد رسائلت مي                  |
| 414  | کلام رسول مراسروحی ہوتا ہے                 |
| 114  | معجزو كمحقفات                              |
|      | چهٹمی نصل                                  |
| TIA  | معترمتين مح اعترامنات محيجالات             |
| 441  | عصدت أمبيارا وزهوص مشرعير                  |
| 410  | ابتدائے اسلام میں نازیں کا ام کی امازست    |
| 774  | سبرد کامفہوم                               |
|      | ساتوبیے نصلے                               |
| 777  | اسوه دسول ادرعل محاب                       |
| 777  | معنرت عمرادر ميهو دفيبر                    |
| rmy. | نبورست كامقعدا ورفرائض                     |
| 444  | كفار قريش اور صداقت نبوى                   |
| _ ]  | آنهويي فصل                                 |
| rme  | مہوکے بارے یں احمت امن                     |

| صف    | ٠ عنوان                                        |
|-------|------------------------------------------------|
| 4 60. | نيان اورسبويس فرق                              |
| ۲۳۰   | حضرت ابراہیم کے مین اقوال                      |
| 171   | ام نهاد كذاب ادر سن بصرى كي تحقيق              |
| 777   | حضور کا غز وات میں طراق کار                    |
| 744   | معفرت موی کے دعویٰ کے سلسدیں اعتراض            |
| 44.4  | مرورمالم كالمحتاط نحطاب                        |
| 444   | حضرت خضری نبوت کی دلیل                         |
| באץ   | اَعْلَمُ رَمُنْكَ كَى تُومِنْسِح               |
|       | نویے فصلے                                      |
| 446   | گناه کبیروا درصغیره کی تعربیت                  |
| 100   | انبيار دمكرومات كالمجى أرتكاب تنبيل كرت        |
| 779   | کسی امریس حضور کی خاموشی کامعنی                |
| 10.   | انبيار عليهم السلام برمباحات جائز الوفوع بين   |
|       | دسوب فضل                                       |
| 101   | عصمت انبیارقبل از بعثت                         |
| 707   | کیا حضور قبل از بعثت کسی متر بعیت کے متبع تقبے |
| ror   | معنور کے بغیر کسی نبی کی دورت عام بذھی         |
|       | گیارهمی نصل                                    |
| 400   | احکام موسوم بمعقیدت                            |
| 104   | سهوتی الکلام اورسهونی العمل                    |
| 184   | ښی اورغیرښی کے نسیان میں فرق ۔                 |

| . ميغة | عنوان                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ا بارهویت فسل                                                                                                  |
| YOA    | ا عاد سيش كي متعلق عائزه                                                                                       |
| . 14.  | مهوكي تعربيت                                                                                                   |
| 444    | مالت بنگ ادر ثماز                                                                                              |
| • ٢4 0 | میری انھیں سوتی اورول جا گا ہے                                                                                 |
| . Kin  | نیندسے بیوار مونے کے بعد ومنو                                                                                  |
| 717    | نيندكا علبه اورحضرت بلال كومكم                                                                                 |
|        | تیرهویی نصل                                                                                                    |
| 140    | انبيار کی جانب گناه کی تنبست                                                                                   |
| 144    | مدیث شفاحت ادر جراب انهیار                                                                                     |
| 141    | المقض ظهوک کی تغنیر                                                                                            |
| 7 764  | عَفَا كِمِعَيٰ اللهِ |
| Kap    | بدر کے تیدوں کے سیسد میں ایک احتراض                                                                            |
| 160    | پرد کے تیدیوں سے بارسے بین صفود کا فیعد<br>آیست عَبْسَ وَ لَوَ لَی اور احتراص کا جراب                          |
| ree    | ایس هم جراب<br>ابرانبشر ملیه السلام اور تحداب البی                                                             |
| 14.1   | اپر میرید سام اورساب ب <sub>اری</sub><br>ا نسان کوانیان کچنے کی دج                                             |
| 1/4    | قبل بعثت اور بعدبعثت کے اسکام                                                                                  |
| PA ·   | مدیث شفاعت ادر بناب ادم طبیرا نست لام                                                                          |
| YA!    | قوم ونس عليرالسلام كي معاني                                                                                    |
| rar    | بصرت دافد عليه اسلم براجترامن اوراس كاجراب                                                                     |
|        |                                                                                                                |

| مفغه | عنوان                                      |
|------|--------------------------------------------|
| TAS  | حضرت يوسعت عليبالسلام أورجها يتوسكا واقعر  |
| 444  | حضرت يوسعت ادر زليخا                       |
| 426  | حضرت يرسف عليالثلام كاأفهار برأت           |
| 119  | جناب موسى كليم الله اورقبطي                |
| 19.  | حذامن عمل الشيطان كمعانى                   |
| 19.  | نبي كاكوئي فعل عكم ربي كي بغيرينهي موتا    |
| 191  | بنباب موسیٰ اور فاک الموت                  |
| rar  | حضرت بليمان عليدالسلام رعبت إمن            |
| rar  | وانعتمليمان اورسرور عالم كاارست و          |
| 145  | شيطان ابياري شكل منهير ابن سكت             |
| 790  | ا وم نان حزت نوح عليه السلام - كمه ابل     |
| 140  | كا فرمون كا ابل نهيس بوسكتا                |
| 197  | حضرت نوح علیه السلام کے بیٹے کی بے را ہروی |
|      | عِودهوبية نصل                              |
| 19 C | اعترات معقیت کے اسباب                      |
| 191  | ونب رگناه ) محمعانی                        |
| 199  | غوى كے معاتى                               |
| r99  | معزت رست عليالت لام كافق تيرخان            |
| r.r  | ا گناه کبیرو سے اجتناب                     |
| 7.4  | توبه واستغفار کے معاتی                     |
|      | پندرهوبی ففیل                              |
|      |                                            |

| صفحه    | عنوك                                     |
|---------|------------------------------------------|
| m • h   | نبوت اور رسالت بمح حقوق<br>من تند مر مو  |
| 4.0     | بداعتقادی کا مجرم                        |
| 4.4     | اصواء فقديس اصطلاح حكم                   |
| p. 4    | صغائر کا از کاب                          |
| p. 4    | عصمت للأنكر                              |
| p.4     | مرسل ملاً مكم اور خير مرسل كا موازية     |
| p. 9    | لاروت و ماروت كا وا قعم                  |
| ۳۱ ۰    | الروت و ماروت كون تھے ؟                  |
| 111     | خالد بن عمران ادر باروس و ماروت .        |
| mir     | اروت و ماروت كى حقيقت كيا ب              |
| MIL     | البيس كي حقيقت                           |
|         | وومرا باب                                |
| 110     | عوایض بشری امور دنیوی اوز حسوصیات انبیار |
| 716     | مصابت وآلام بي اتبلار                    |
| W19     | تصنور برجا دو کا اثر                     |
| אין אין | ارواج مطرات محقعلق مخصوص الفاظ           |
| mrm     | مرکار دو عالم کے دنیاوی حالات            |
| 444     | همجورون کی مستسلم بندی کا وا قعر         |
| THE.    |                                          |
| 770     | هجوردن کی تقسیم اور سرور عالم کاعل       |

| صفخه         | عنوان                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 770          | جلم نبری محبی معجزات میں سے ہے                         |
| 777          | بشريت اورمعتقدات كے متعلقه حكام                        |
| rrq          | محنوراكرم مزاح فرمات يتقي                              |
| mm.          | ا نبیار کی سیرت و کمردار                               |
| 777          | حضرت زيدا ورجناب زمنيب كامعالمه                        |
| 440          | حلم اللی کے انتخار کی ورجر                             |
| דדין         | مدیث قرطاس برایک اعتراض                                |
| to to c      | تحریہ سے بارے میں فاروق اعظم کی تجریز                  |
| ~ ~~         | حضور ریمبی بیماری کا اثر ہونا۔ ہے                      |
| bulu -       | استکام نبری عتلف نوع سے حال ہوتے تھے                   |
| 441          | تحرير كے سلسد ميں حضرت ابن عباس اور حضرت على كي هفت گو |
| 444          | سرور عالم كي معين دعا يركلات                           |
| ه ۱۳         | عنفات نبي عليه السلام                                  |
| ۲۲۷          | جناب زبير كامعامله ا درامام بخارى                      |
| <b>**</b> ** | حضرت عمکا شرا در قصاص                                  |
| ۸۳۳          | ا کیب اعوانی تصاص طلب کرتا ہے                          |
| ٠٣٨          | سداد بن عمر کا واقعب                                   |
| 101          | بنار کعبا در صدیث نبوی                                 |
| 707          | مردار ثبوی کی ابک جبلک                                 |
| ror          | حضرت عائشه كى حديث                                     |
| 707          | ا فتراض کا جواب اور رفع کاب                            |
|              |                                                        |

| صفحه        | عنوان                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 700         | جاب يوسعن كا بنيامين                                                |
| 104         | ا نبیار ورسل کی اتبلار کی عمتیں                                     |
| 729         | مصرت برسف ومعقوب متعام انتلارين                                     |
| 1-41        | ا بمیار کے اتبلار کے طربیقے                                         |
| 744         | مؤی اور غیر مومی میں فرق                                            |
| 777         | اسوه رسول کریم                                                      |
| <b>5</b> 44 | صریث وفات<br>ریس ر                                                  |
| 744         | کا فرکی موت<br>شنقه می این این این این این این این این این ای       |
| ٨٤٣         | شنقیعی و توبین ادر شرعی اسکام<br>ژبر سات بریم                       |
| "ארים       | شاتم وگت خ کامکم                                                    |
| 1-61        | ا نام نامی اور <i>حضرت عمر فاردق</i><br>حنیت نصرات وزند سرات داده ک |
| 172 r       | حنورے صحابہ کے فرزنددل کے نام رکھے<br>یہ تقریبہ اس محتا کی ہا       |
| 121         | شاتم رسول کے مثل کی دلیل<br>ایٹ میاؤ سے سامنے حصور پیرطین کی منزا   |
| TEA         | ا چا نت نی ادر کم قرآن دستین<br>ا ما نت نی ادر کم قرآن دستین        |
| p44         | اہات بن ادر مر مراق و معرف<br>قتل کے دجرب ریر ولائل                 |
| 77.         | مومن کا قاتل<br>مومن کا قاتل                                        |
| TAT         | كغراهال كومنا تع كرباي                                              |
| TAP         | ا انت رسول سبب مل ب                                                 |
| 1741        | الإنت معابسب منزاب                                                  |
| PAP         | محسب بن اسرف كاقتل                                                  |
|             |                                                                     |

| صفعه  | عنوان                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٣   | ابرما فع كآمتل                                                                                                                          |
| ٣٨٣   | ابن خطل کا متل                                                                                                                          |
| 77 17 | خالدا درشاتم رسول                                                                                                                       |
| 724   | عقبه بن ابي معيط كآفتل                                                                                                                  |
| 1700  | جناب زبيرادرشاتم رسول                                                                                                                   |
| 100   | مشاخ باپ کاقتل ا                                                                                                                        |
| TAB   | ایک گتاخ بارگاه نبوی میں                                                                                                                |
| 727   | شاتم رسول اور ایک نابنیا کی غیرت                                                                                                        |
| 724   | جناب عمربن عبدالعزيز كالبيني عامل كے نام مراسله                                                                                         |
| 704   | ارد الرشير كے در بارس شاتم رسول كافيعله                                                                                                 |
| r4 ·  | يهود ومنافقين كى عدم قتل مين حكمت                                                                                                       |
| 191   | كتاخ إورشاتم كيمعالم مي صنور كاطرزهمل                                                                                                   |
| ma 1  | عن سلوک اور رعامیت                                                                                                                      |
| 129 1 | منافقین کی دوهمکی<br>و بربر                                                                                                             |
| mar   | الشام عليكم كى رداييت                                                                                                                   |
| F47   | ا گالی ادر اذبیت رسول<br>میرین میرین می |
| F9 A  | رجمت عالم كالطف وكرم                                                                                                                    |
| r99   | جنابِ فاطرُکوا نیا دینا<br>بلاقصد دارا ده تنقیر کے الفاظ                                                                                |
| N-4   | بلانصد وارا ده خمیر سے انفاظ<br>منکر فرمان نبوی اور عکم تشریعیت                                                                         |
| ۳.۳   |                                                                                                                                         |
|       | ا ہا نت نبری پرام م عظم کا فتوی                                                                                                         |

| صفحه  | عنوان                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------|
| p.4   | ابل عرب پرلعنت كرنے والے كامكم                         |
| 8-1   | انبيار پرتهمت لگانا                                    |
| ۲۱.   | صرب الامثال کے ذریعے بے حرمتی                          |
| 414   | ا الرون الرسنسيد كا كارنامه<br>المحة:                  |
| 410   | معضور سے نبیت اورامام مالک                             |
| وام   | عمر بن عبدالعزيز اورا حرام منصب دسالت                  |
| 417   | ا بنتاب سحنون اورادب بارگاه نبوی<br>د نشته سه و ی سرم  |
| 414.  | فرشتوں سے مماثلت کا حکم<br>افغال میں فرنس کے اور       |
| 414   | لفظامی مغیرنبی کے لئے<br>کفریبالفاظ کے نقل کرنے کا حکم |
| 414   | فرقد جهميدادرامام احسدبن فنبل                          |
| ۲۲۰   | سیرت نبوی تعبه کهانی کی طرح                            |
| 441   | مسئد غنق اور امام مالک                                 |
| 441   | 411 (13,5                                              |
| C'rr  | 1524.11.11                                             |
| her   | نبی آخراردان کی جیات طیبه کاایک بهبور                  |
| 676   | كريان بالتي مركب المست                                 |
| rrr   |                                                        |
| 572   |                                                        |
| 447   | يتيم ہوناصفت ہے                                        |
| لاناء | ای اونا تعنور کی خاص صفت ہے                            |

| صفحه          | عنوان                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 444           | قرآن کریم کاشار معجوات میں ہے                                                |
| ۲۲۲           | شتى السدر كى صلحت                                                            |
| 419           | وظين اور علين وتنبيه                                                         |
| ٠٣٠           | مصمت انبیار کے تزکاہ کا انداز                                                |
| اسم           | ملم نبوی کے ند کرہ میں احتیاط                                                |
| ושא           | ا فعال نبوی کا تذکره                                                         |
|               | ووكسرا باب                                                                   |
| الماسا الماسا | سركار دوعالم عليالسلام برسي شِيم تنقيص داذتيت وعقوبت كاحكم<br>شاتم كي وسيرقس |
| 773           | محرتاري كے بعد توب                                                           |
| 444           | عدم قبولىيت توركى دلىل                                                       |
| 777           | ایک احتراض اوراس کا حواب                                                     |
| ۲۳۸           | ا شاتم رسول کا فرہے                                                          |
| 779           | توبه کی کیفیت اوراس کی مدت                                                   |
| الم الم ٠     | مرتد عورت یا مردکی مسزا                                                      |
| ۲۰.           | المام أهم كامسلك                                                             |
| 44.           | توبر مرست                                                                    |
| ۲۲۱           | حذرت صديق كا طرزعل                                                           |
| امام          | مدت توبه اور حضرت على                                                        |
| 444           | توہ کی مرت کے دوران طرزم ل                                                   |

| صفخه    | عنوان                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 444     | وندیق کے مال کا متلہ                                      |
| 444     | عدم شهادت يامكمل شهادت كاحكم                              |
| لالد    | واحب القتل شخص كے ليے حكم                                 |
| 444     | شاتم نبی کورنزاکس طرح دی جائے                             |
| 444     | شاتان رسول كوسزانين                                       |
| ۲۳۶     | وی کوسب وشتم کی گشاخی کی سنرا<br>ریبه و                   |
| 44      | حکم قتل برعلمار مالکنیه کی دسیل                           |
| אין אין | محتاخ ذمی کااسلام قبول کرنا<br>نیز تا میاند.              |
| 4       | شاتم رسول امد حبّاب ابن عمر                               |
| 444     | انکاربعثت محمدی                                           |
| ופץ     | مشروط جزیه اور حربی کفار<br>سمترین میرین میرین تا ما      |
| rar     | منت نح نبی اورامام مالک کافتوی<br>شاقه میران میراد در است |
| 725     | شاتم رسول ا درعلمار اندلس                                 |
| 404     | المستقام كي تور تعبول مركي جائے                           |
|         | میسری فصل                                                 |
| 404     | گفریم تعوله مبات<br>رب العالمین محم تعلق اعتفاد           |
| מפץ רפץ | نبوت درسالت کااعتراف مذکرنا                               |
| 707     | جنب جبرال نے وحی غلط پہنچا دی ؟                           |
| 764     | انبيار عليهم السلام كي تعلق باعتقادي                      |
| 401     | سيالمرسيين كي وابت خيالات فاسده                           |
| ,       | 2                                                         |

| صفحه | عنوان                                      |
|------|--------------------------------------------|
| 400  | نى مرف انسانىل مى بى                       |
| מפץ  | حنور كوسفات مشهروه كيملا ومتصف كرنا        |
| 709  | خانم اندین کے بعدا در نبی کا تصور کفر ہے   |
| 709  | منعب نبوت اكتسابي نهيس                     |
| 44-  | ومن يتبع غيرالاسلام دينا                   |
| 744  | محرات سترعيه كاهلال حانا                   |
| ۲۲۲  | اجمياع است كا ألكاركفرب                    |
| 744  | خوارج کے بعض غلط اقوال                     |
| 644  | باطنيول كاعقيده                            |
| ٦٢٦  | بعض متعوفد كے تنيك كى برواز                |
| אדץ. | كفريه كلمات كا اعاده                       |
| 642  | قرآن کریم میں تغییر و تبدل                 |
| 640  | منصوص في القرآن كامنكر كافر ب              |
| 444  | حشرونشر کا منکر کا فرہے                    |
| 644  | كيا ائمه انبيار سے افعنل بين إ             |
| 446  | واقعر حبل وسفين كا انكار                   |
| LAC  | سیدعالم کا ارتشا دِ گامی                   |
| ۲۲۸  | ايمان وكغرا ورامام باقلاني                 |
| hem  | حرمت اللي و ذمي بريقوق                     |
| Leh  | نعرانی عورت کے بارے میں شائخ اُندس کا فتوی |
| مدم  | مفتری اور کذاب کے تعلق شرعی حکم            |

| صغے  | عنوات                                   |
|------|-----------------------------------------|
| 740  | مجنول اور یا گل کے لئے شرعی حکم         |
| 444  | الوسيت كا دعوي اورحضرت ملى كاطراعمل     |
|      | منصور ملآج اوراناالحق                   |
| r27  | نشرى مالت مي كفرك كلات                  |
| 456  | شان الومتيت اورشعرار عرب                |
| hv.  |                                         |
| rar  | شاتم نبی کا ذہبے                        |
| 444  | قرآن کی تقیر د استخفاف                  |
| MAY  | مائشهمديقه پرمهان كى مزا                |
| MYC  | توریت کی گذیر مجی عرام ہے               |
| 700  | عظمت صحابه اور فران بسري                |
| 509  | شاتم محابه کامعا شرتی بائیکا ک کیا جائے |
| 449  | حبگر گوشه رمول                          |
| ~91  | كتاخ باركا وصديقة قامني كى عدالت ميس    |
| 49 1 | الهمات المومنين كي بارگاه ميں گستاخي    |
|      |                                         |
|      |                                         |
|      |                                         |
|      | تتت بالخي                               |
|      |                                         |
|      |                                         |
|      |                                         |

## جلد دوم

## بسم أشار على الرسيم مسلم أورسركارد وعلى الشياري محقوق أمت مم أورسركارد وعلى الشياري

جناب مسنف (قاضى مياض وهم الله عليه) فرات بين جديا كديك كاب بذاك بيد جهة بي تصريح كى ہے كديك في حصة دوم كوچا دالاب من تقديم كياہے اوراس تقسيم كے مطابق اس حدوم ميں حسب ذيل موضوعات برقلم المحاياہے -

منوق اورتصدین بوی اتب عسنت جعنور اکرم ملی الله علیه و کم که اطاعت و محبت آبکی خراری اور آب کی تعظیم و توقیر اور آپ کے حقوق کی بحا آوری اور آپ کی خدست گزاری لازم و داجت می خرخ ای آب کی خدست اور بارگاه رسالت می حاضری مسیم کاداب می الله علیه و سال می درود و سلام جیمین کی فضیلت اور بارگاه رسالت می حاضری می می کاداب می می است می حاضری می کاداب می کاد

مح آداب ۔

مرکاردوعلم علیلسلام برایان اورآب کی طاعت بصداقل بر صفور علیه السلام کرنوت و محت پرسیرحاصل تبحره کیاجاچکا ہے النظاب ولائل و با بین کی رشنی میں صفور برایان لانا فرض اور جدا حکام المہی صفور علیه السلام کے ذریعے کے دان کی تصدیق واحب ہے ارشا و رانی ہے۔

توایمان لاؤالشدادراس کے رسول اور اس نور پرجوج مینی آمارا۔ بیٹک ہم نے آپ کوجیجا ماصر و نافل نوشی اورڈرنا نے والا آلکہ اسے لوگوتم الشداداس کے رسول پرایمان لاؤ۔ فامن بالله ورسوله والنور الذى انزلن رث ع ه، انا ارسلت ك شاهد ومبشراً ونذيراً لتومنوا بالله ورسوله (پ۲۲، ع ۹)

ان آیات کریم کی روشتی مین سرور عالم جناب می مسطف اصلی الله علیه وسلم پر ایمان لاما ذمن ہے اور حداسلام لاما درت الدوسوس الله علیہ وسلم کی ایمان لاست اور حداسلام لاما درت الله درت الله درت الله میں درت الله درت

وطالبے۔ تصدیق نبوی کے بغیرامیان درست نہیں

صرف الشُّرتعالي وصرانيت بإيمان لاف سيكون داره اسلام من داخل نهي بوسكما .

حب كك كداللدك رسول على الله والمك تصديق فركرك ارشادر باني -

اورجواللہ اوراس کے رسول پر ایمان نالائے اوران کی تصدیق ذکریے توالیے منکرین (کافرین) کے لئے ہم نے جمری

ومیلم یی من با لله ورسوله فانا اعتدنا للکفرین سعیرا دپ۲۱ ع۲)

آگ تیار کردی ہے۔ سرورِعالم کی تصدیق نکرنے والوں پرچہا د کا تکم

تاضى حياض رُصنف، علي الرحمة فرطنة بين كرحضور طلي السلام برايمان لاق كامطلب ينه كدانترك وصلانية مرادعام اللي جرحفورك ربيه كرانترك وحدانية مرورعالم ملى الته عليه لم كنبوت ورسالت اوراحكام اللي جرحفورك ربيه محمول بوسة بين ال سبب كا دباني اقرار اوردل سق تصديق كرسه اورجب بيدوونول بآمي جمع بهو جأمي كي تب بي ايمان كمل بوگار

إكلم ادرايان

مسنف نے اپنے اس تول کی دلیر صرحت عبرالٹرین عرضی الٹرعنہا کی اس مدیث سے
لی ہے جس میں انہوں نے صغرت رسالت پناہ ملی الٹرعلی وسلم کا فرمان مبارک ان الفاظ میں تال فارا ہے سطم رہی بیسے کوئیں اس وقت کے لوگوں سے جہا دکروں حب تک لااللہ الاا مللہ مجکوری توسیق اللہ کی تصدیق زکریں اوراس کی گئی ہندیں ۔ توسیق اللہ کی تصدیق زکریں اوراس کی گئی ہندیں ۔

جبريل عليالثلام

مركوره بالا مديث كي توشيخ بناب بجريل كي بارگاه رسالت بين آيدادر صنور عليه السلام سي والآ

ادران کے جابات سے ہوتی ہے۔ جبرلی امین

آپ (حضر علیه السلام) مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔

منرودعا لم علي السلام

اسلام الله کی وصلانیت اورمیری رسالت کے اقرار کو کہتے ہیں اوران کے ساتھ ارکان ای

يك كرناجي اللام ين شال نه \_

جبر لل عليالت لام

اسلام کی تشریح کے بعداب ایمان کے باسے میں کچھیلیم فرائیں۔ نبی بحرم مسلی النّد علیہ وسلم

ایمان النّدتعالیٰ کی ذات گرمی ذرِّنتوں ۔ الهامی کتابوں اوراس کے رسولوں کی تصدیق کا ہم ہے بِجَابِ صنعت نے مرف اہنی الفاظ صدیث کو نقل فربا یا ہے جوان کے موصوع سے علق تھے ۔ اقرار باللّمان وتصدیق قبی ایمان ہے

انگستگرگی روشنی اور مندرجه بالاتصریحات سے یہ بات نابت ہوگئ ہے کہ اقرار بالاسان وتصدیق بالقان بالاسان میں بالقان کے معلودہ و گیام کا زبانی اقرار اور دل سے ان امور کی تصدیق کی تعلق کی ایک کے معروری ہے اور یہی فعل شخص ہے۔ کہیں زبانی اقرار بغیر تصدیق فلی تصدیق کی مشروعیت اسلامی میں قبوح اور نا بیند یہ وہے اور اس کا نام نمن ت ہے ادشا و ربانی ہے۔

جب منافق آپ کی خدرت میں هاخر موکد آپ کی رسالت کی گوا ہی فیتے ہیں اذا جاءك المنافقون قالوائشهد انك لوسول الله يعلم انك لوسولم اور یہ بات علم اللی میں مجی ہے کو آپ اس کے رسول میں اور اللہ تعالیٰ شاہر ہے کہ بیمنافق میں - ولله يتهد ان المنافقين ال

(په ۲۰ ۲۵ ۱۳ ) منافق کی تعربیت

ادر نیامورزر مجث آتے ہیں۔ امرار کے بالے ہیں ارشاد گرامی

مرورعالم ملی الدُّعلی و کم ف اسرار بلی رحکم دینے سے دمرف منع فرایا بکدا کی وصلاً کئی محکم دینے سے دمرف منع فرایا بکدا کی وصلاً کئی کرتے ہوئے اس کا دل چرکرد کیورلیائے ؟ مند عبالا مدین جریل سے اسلام اور ایمان کی تشریح ذبانی اقرار دُولی تصدیق کا فرق معلم ہو جبائے ۔ اقرار دو تصدیق کی ورمانی کی فیات اقرار دو تصدیق کی ورمانی کی فیات

اقرار وتصدیق کے علاقہ دوحالتیں اور می نظر آتی ہی جوان دونوں مقطق ہیں یا بول کہیں کہ ان کی درمیانی کیفیات ہیں اوران کیفیات کے عالی کے منطق اسکام میں مختلف ادار ملتی ہیں۔

ف الالمنفقين فالدرك الاسفل من المنار -

د ا ) ایک شخص اسلام دایمان کے بارے بیں دل سے توقائی ہے سکین اس کوز بانی اقرار کا موقع منہیں ملاو کردہ اپنے اسلام کوظا ہرکرتا) اوراس آنا ہیں دہ را ہی عک بھا ہوا ا یسٹیض کے بارے بی دورائے ہیں۔

ا) وه زبانی اقرار داعلان اسلام سے قاصر را لنذا اسکو اکسس تصدیق بالقلب سے کوئی فائدہ عرف کا ندہ عرف کا کندہ عرف کا کندہ عرف کا کندہ کا

(۲) کیکی بین اصحاب علم نے اس کوستی جنت قرار دیاہے ادراہنے اس دعویٰ میں بر دلیا میں کرتے بین کرمرکار دوعالم علیہ السلام نے فرایا کہ دونرخ سے دی چھی لکال لیاجائے گاجس کے ول میں درہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اسس ارشا دنبوی میں اس سلسلمیں اپنے دِل کی بات کے اطادہ اور کچی نہیں جاس بات کی عماری کرتاہے کہ اس شخص کے دل میں ایمال قوموجود تھا جمد گئا ہمگارہ ہے اور معزب فرکوں کے خیال گئا ہمگارہ ہے اور معزب فرکوں کے خیال کی مرم موجود گی پرقصور وارہے اور معنب فرکوں کے خیال کے مطابق یہ بالکل ورست اور قابل قبول بھی ہے۔

ما کا کہ ایا شفس دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ اور اسی قول کو اہل علم نے درست بتایا ہے۔ اِسلام اور ایمان کی تنشر سر سمج می تحقیقتی

یوخقرشرے دوشیح ایمان واسلام اوران کے تعلقات، کے ساتھ ان بی کمی وزیادتی کے بارکے فیصلی میں کمی وزیادتی کے بارک ی ووائی ہے معلاوہ ازی یہ بات بھی اس میں شامل ہے کو جروتصدیق اوراس کا طلق منجزی مناممینے اور محال ہے تاآ کہ کلام میں اجال واختصار ورست نہو۔ بکر حقیقت قریب کہ یہ تجزی زیادت اعمال کی جانب رابع ہوتی ہے اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں اختلاف صفات یا تبدیلی حالات کی وجرسے قوت تقییں راسخ الاعتمادی ۔ وضوع الوقت رکھیا نیست حالات اور صفور تقدیم کی جانب رابع ہوتی ہے۔

اگریم اس موضوع بسیرهال تبده کری تویم این اصل موضوع سے بعث می سے بوال کا اس کی تدوین کا اصل مقصدہے النزا صرف صروری ولائل پراکتفاکیا گیاہے۔

مهافضل

## اطاعت نبوي كاوجوب

حب سرورها لم صلی المتعلیہ و سلم برایان لانا اوران تمام احکامات کی برتصدیق کرنا کہ یہ تمام منزل کن النہ یہ ورمالم صلی النہ واری اور است ہوگی النذا اب صنوراکرم صلی النہ علیہ وکم کی فرما نبرواری اور اطاعت بھی ذرض ہوگئی کیونکہ بھی مجلد انہیں امور کے سے جن کو صنور علیہ المسلام نے کر است ۔ ارشاد مانی ہے۔

(۱) یاایهاالذین آمنی اطبیع الله ایمان دالوالله ادراس کے رول و روسوله و

آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تم النداورسول کے فرانبردار موجاد تاكمتم پردهم كياجك أ اگرتم رسول کی فرما نبرداری کروگے راہ ہرایت پاؤگے۔ جس نے دیول کی اطاعت کی اس نے (درخینت ) الله تعالی کی اطاعت کی ر رسول عليالسلام تهيين جركجيع طافرائين إ تمانين اس كوف لوماعلى كروادرس بعيزس منع فرأي اس سے بازر تور اورجدالترا وراس سے رسول کاحکم لف كاتواس ال كجنت نعيب مولى. ادريم فيكسى رسول كونبين جيجا كواس

لے کہ اللہ کے کم سے اس (رسول)

س قل اطبعطالله والرسول. (アピーツ) (٣) والطيعوالله وَالرسُولَ العلكم ترجعوك - (پُ ع ١١) رم) و ان تطبعول تهدول رپ ۱۸ع۱۱) (٥) أوكس بطع الرصول فقه اطلع الله- ربيمعم) (٢) ما اتأكم الرسول فخدى ما بهاكمعته فانتهوا -(پ ۲۸ع ۲۷) (،) وَمَن يَطِع اللهُ وَالرسول فادلنِك (234) ايك الدآيت ين اسطرح فرماياكيا وَمُا أَرْسِلْنَا مِن رَسُولُ إِلَّهُ ليطاع باذن الله. كى اطاعت كى جلتے۔ (キュウ)

نركوره أيات كرميه مصعلوم مواكما التدرب العالمين في لين إسول كى اطاعت كوابني اطا بناياب اوراسكى اطاعت كوابنى اطاعت كما تدخق فرماديا اوراس اطاعت ويخيم اجرد أواب كاوعده مجى فراياً كيا ـ اسى طرح صنورعليه السلام كى نافرانى كرفي بسخت وعيد فرائى ادرعذاب اللى س وایا-ان آیات کریسے بھی علم ہواکھ دوللیالت ام سے برحکم کی بجاآ در اللہ برمنوع حم برعل

کنافرض ہے۔ اطاعیت نبوی اور مفسرین وائم

امدکرام اور مفسری عظام فراتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کا مفہوم پر ہے کہ صور علیہ السّلام کی ہرسنت بیگل کولازی قرار دیا جائے اور وہ احکام اوا مرونواہی جو صفو علیہ السلام کے ذریعہ طے ہیں ان پر تسلیم محمر دیا جائے ۔ان حضرات کا کہناہیہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم برجمی رسول ذہی کو معوث فرایا تواس قوم براس نبی ورسول کی اطاعت فرض فراوی ۔

اوريه بالمستحق ب كر چوش خون المورمي سرورعالم على الشعليدولم كى تما بعت كرس كا وه فرائقن مي بيتينا المتدتعالي كى اطاعت كرسكا -

مہل بن عبال سے کسی فے مٹرائے اسلام کی بابت دریا فت کیا توانہوں نے فرمایا کہ اس کا فیصد توقراً آن کریم کی اس آیت کما ا تاکم الوسول میں ہوجگا ہے۔

نقیبر ونڈی نے فرمایا کہ نیک مقولہ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے مرادِ فرائف کی بجا آوری اور اطاعت رسول سے مراد سن نبوی پڑیل کرنا ہے ۔

بعض صرات ابل علم نے فرائی کہ اطاعت سے مراد بیہ کے محرات میں اسکام اللہ کی کہ کا دری اورا طاعت رسول کا مغرف ہے ہے کہ جن اسکام پر سرور دوعالم ملی اللہ علیہ ولم نے حاکمے نے کہ کہ دواس کی تعمیل کی جائے ۔ ایک قول اطاعت کے بائے میں اس طرح میں قنامے کہ اطبیالیہ سے مراد اللہ کی وصلات کی اس اس طرح می قنامے کہ اطبیالیہ سے مراد اللہ کی وصلات کی تصدیق ہے اطاعت کا مفہم اور درسے فیہوی

او محرق ب نے سلسلہ رسلسد حصرت الوہرریہ وضی اللہ حذیت روایت کی کررورعا کم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ اور جس نے میری نا ذبانی کی اس نے بلاشبہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی اور جس نے میرے امیر زائب کی اطاعت اس نے میری اطاعت کی اور عب نے اس کی نا فرمانی کی اس نے میری اطاعت کی اورس نے اس کی تا فرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی -

اس صديث معلوم مواكرسول النصل الشعليه ولم كى اطاعت من الله تعالى كى اطاعت بے كيونكوالله تعالى مى في اطاعت نبوى كاحكم دياہے الداحنوركى اطاعت ميں حكم اللي كى كاكورى ادراس کی اطاعیت ہے۔

حسران اقسول

قرآن كريم نے كفار كى اس كيفيت كى منظر شى كرتے ہوئے تبايا جكر وہ جہنم كے زيري حدي عذاب میں ہوں گے۔

یالیتنا اطعنا الله و اطعنا کاش م نے اللہ ادراس کے دسول

الرسول د پ ۲۲ ع ۲) كاطاعت كى بوتى -

اب جہنم کا دہ غذاب حسس ان کودرایا جاتا تھا ان برمتط کر دباجا ئیگا اور وہمنم کے زریں حصدمیں زیر قاب وعذاب ہوں گے تواپن نافز مانی برافسوس کریں گے میکن اس وقت کا انسوائنیں کوئی فائرہ نہ دے گا۔

رحمت عالم صلى الترعليه ولم كارتناد

سرورعالم عليه الصلواة والسلام في فرمايا كرحب مي تهين كسى كام سے احتراز كاحكم دول اس سے بازر ہوسکی حب میں تہیں کسی کام سے کرنے کا محروں تو بحدامکاں اس کو بجالا و حمیر کمفالق و مالک نے اپنی عبت کوبرے اتباع میں مخصر فرا دیا ہے۔ ارشادر بانی ہے۔

مثل ان كنتم عَنون الله المهيب آپان لوگول سعفرادي ف تبعوف ۔ كارتم الله كى عبت كے دوردار بودميرا

( پ ۳ ع ۱۸) اتباع کیا کروالٹدتعال تمبیر مجوب کھے گا

لديهال حفرني كريم صلى المعطيد عم كابيعبة ماحد امكان قابل أوجه بيع ومين الحكام قرآن كعمطابل بة قرآن كم مِن فرايكيا ـ لا يكلف الله نفساً الا وسعها - مترجم

# باطل دعویٰ کی تردیدا دراتباع نبوی

مغسری کام فراتے ہیں کہ ندگورہ بالا آیت کر مرکعب بن استرف وظیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رمعاذ اللہ ) بیٹے اور اس کے بیجیتے ہیں اور ہم ، ہی اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب رکھنے والے ہیں۔ اس دعویٰ بریر یہ آیت کر میم نازل ہوئی (بی میں اس بات کی برزور الفاظ میں نروید کی گئی ہے کہ حب اللہ کا دعویٰ اس وقت درست ہے جبکہ

ده اتباع نبری کے ماتھ ہو۔ مترم ) اطاعت کے سلساد میں رجا ج کی تقتق

زجاج فراتے ہیں کداگرتم اللہ کی مجست کا دم بھرنے ہوتواس سے احکام کی عمیل مجی کرد کمبونکہ اللہ اوراس سے دسول سے عبت رکھنے سے معنیٰ یہ ہیں کہ ان سے احکام کی عمیل کی جائے اور ان کی رضا مندی اور فوشنو دی حاصِل کی جائے۔

الله تعالی کابنده کو مجرب رکھنے سے مرادیہ ہے کدوہ ان کی لغزشوں سے درگذر فر ماکر اپنے
اندام فراآ اسے اورا عمال خیر کی توفیق عطا فراآ اسے ۔ شاعر نے کس پیارے اندازیں کہا ہے لے
لو کان حبک صادق لا طعنت اسلامی ان الحجب لمن یحب مطبع
اگر تبری مجبت صادق ہوتی تواس کی اطاعت کرتا کیونکہ عب معیشہ مجدب کی آطا

الع بمعزبات غالباً محود الوراق كي بين - منزجم

ذاب یں مراد مول کے اور یہ ذات کی صفات میں شامل ہوں گے اسس موضوع پر اس سے علاوہ آئدہ کھاجائے گا۔

خلفار راشدين كاآباع اور فزمان رسول

حفزت عراض بن ساریک روایت کرده حدیث جرنسائخ نبری پشتل ہے اس پی صفور
علیالت لام نے فرای ہے علیہ کالسنتی کی سب نے الحلفاء الواشد بین المهدین حضر رَّعلیها مالنول جند و آیا کم و محد ثات الا مور فان کل محد ثاق بدعة وکل صلالة فی المناور اور حما قال علیہ السلام بری سنت اور برے فلفار را شدین کی سنت کولازم کی لوادراس کووانتول سے توب مضبوط کی لوادر نری باتوں کے لکا لیے سے تو وکو محفوظ کر لو ۔
کولازم کی لوادراس کووانتول سے توب مضبوط کی لوادر نری باتوں کے لکا لیے سے تو وکو محفوظ کر لو ۔
کو تک مبرتی بات برصت ہے اور ہر گرانی کی مزاآگ (عذاب ۔ دورجی ہے ۔
اس اصافہ من سول میں فرر نے والامنکر رسول ہے۔

حصرت الدسريده وضى الشرعد سے ايك ادر صريف اس طرح منقول بے عبى مى مرورعالم صلى الله عليد كم فروايا سوائے منكر كے ميرى امت كا سرفرد جنت ميں والل ہو كا محار كرام نے دريا فت كيا وہ منكر كون سبح يحضو عليه السلام نے فراياجس نے ميرى اطاحت مذكى وہ منكر ہے اور جنت بيں داھل مزبوكا ۔

اطاعت نبوی کی مثال

حضوراکرم ملی الشعلی و سلم نے فرایا میری ان چیزوں میں جرئی (الندی جانب سے) لے کر آیا ہوں اس کی مثال الیہ سے میسیا کہ ایک شخص نے اپنی قوم سے کہا کہ اسے اہل قوم میں نے ایک لے ایم حضور علی السلام کے دورے فزان سے بعت کی دوسیس معلوم ہوئیں۔ برعت حذا ور برعت سیر دونی آئیں دون اور اسلام کی دیشن میں اور جو بائیں دین اور اسلام کی دیشن میں ہوں وہ برعت سیر ہیں اور جو بائیں دین اور اسلام کی دیشن میں موں وہ حدیث میں داخل میں جدیل دین کے بعد فار متی جدیں بور سے اہمام سے اوا کی جوں وہ حدیث روائل میں جو اسلام کی دیشن میں دونی میں میں میں کے اور کی جامعہ جو کی جامعہ کی جامعہ کی جامعہ کی جامعہ کی جو کی جامعہ کی جامعہ جو کی جامعہ جو کی جامعہ کی جو کی جامعہ کی جامعہ کی جو کی جامعہ کی جامعہ کی جامعہ کی جامعہ کی جامعہ کی جو کی جامعہ کی جامعہ کی جامعہ کی جو کی جامعہ کی جو کی جامعہ کی جو کی جامعہ کی جو کی جو کی جامعہ کی جو کی جو

تشکر و کھااو یکی اس لشکر کی جائے تہیں متوج کرتا ہوں ادر تہیں اس لشکر کے خبر وارکرتا ہوں البذا تم نجات دفلاح ) تولاش کرو۔ اس وعید سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اضایا اور را توں رات وال سے چلے گئے اور اپنی جائوں کو محفظ فوکر لیا لیکن ایک گروہ ایسا بھی تھاجس نے اس وعید کی جائے توجہ نے اور اس ورانے والے کی گذریب کی ۔ ان کے ساتھ بیرمعا طربیش آیا کرحیب امہوں کے جائے کی قونیم کا نشکر انہیں گیر جیکا تھا۔ اس نے ان پرچھا پر مارا اور امہیں تباہ ورباد کرویا۔

بلاتمثیل وتشبیری شال ان وگل کی ہے جہوں نے بیری ادرمیر سے احکام کی تعمیل کی اہوں نے ناح و کیا ہے اس کی اہوں نے نظاع و کنات میں اور مزمیر سے احکام بیل کیا امہوں نے مناب کی امہوں نے مناب کی امہوں نے مناب کی امہوں نے مناب کا امہوں نے مناب کی امہوں نے مناب کا امہوں نے مناب کا امہوں نے مناب کی مناب کی امہوں نے مناب کی مناب کی کر امہوں نے مناب کی کر امہوں نے مناب کی امہوں نے مناب کی کر امہوں نے مناب کر امہوں نے مناب کی کر امہوں نے مناب کر امہوں نے مناب کر امہوں نے مناب کر امہوں نے مناب کر

تقانیت کو جٹلایا ادر تباہ و رباد ہوگئے ۔ اطاعیت کی ایک اور مثال

اطاعت کی ایک اور شال صنوراکرم ملی النوعلی و کم نے اس طرح بیان فرماتی کدای شخص نے ایک مکان بنایا اور اس بُرمسرت موقعہ براس نے انواع واقعام سے کیا تے تیا رکئے اورا یک شخص کو دعوت عام کا اعلان کرنے کو کہا جس نے اس مالک مکان کی جانب سے دعوت عام دی ۔ اب اس اعلان کرنے والے کی اطلاع پر پر شخص کس سرکان پر آیا اس نے دعوت کرنے والے گی طرف سے جہیا گئے گئے انواع واقعام کے کھائوں سے استفادہ کیا لیکن جس نے اس اعلان کرنے والے کی دعوت عام سے شخوم رہا اور ان ماکولات سے استفادہ دیک دعوت پر کان نہ دھرے وہ اس دعوت عام سے شخوم رہا اور ان ماکولات سے استفادہ دکر سکا ۔

سنوده گھرجنت ہے جے النّررب العالمين نے بنايا اور دعوت كا اعلان صنورعليه السلام كے فرايا اب جس نے بحق محضورعليه السلام كى دعوت بربديك كيتے ہوئے آپ كى اطاعت كى اس نے فرايا اب جس نے بحق مورى نے حضوركى دعوت برتوجر نزكى اس نے النّرتعالى كافوا فَكَ اس نے بلاشبہ النّد كى اطاعت كى اور جس نے حضوركى دعوت برتوجر نزكى اس نے النّرتعالى كافوا فَكَ رَمِنْ اللّه عند الله عند

# مررعالم سلى الدعليه ولم كى ذات كرامى

محضوراکرم صلی النّدعلیہ و سلم کی ذات گرامی لوگوں کے درمیان امتیاز کو ظاہر فرمانے والی ج ربعیٰ جومحضور کی اطاعت کریں گے وہ برحق ہوں گے اور حضور علیہ السلام کے نافر مان کا شمار ناحیٰ اور ماطل برکستوں میں ہوگا ہے

### دُوسری فصل

## اتباع نبوي كادبوب

اس نصل میں وہ شوا ہد درا بین بیان کئے جائیں گئے حس سے مصنور نبی کرم مملی الشرطیہ وسلم کی سنت کامیٹ کل کرم مملی الشرطیم وسلم کی سنت کامیٹ کل آپ کے اتباع ادر سیرت طیبہ بڑل کرنے کا تکم لمآ ہے۔ اس سلم میں آیات قرآنی طاحظ فراسیٹے۔

اسے مجرب آپ فراویں اے لوگواگر تم الشرکو درست رکھتے ہوتومیرا آباع کرواللہ تعالیٰ ہیں دوست رکھے گااو تمہارے گنا مخبش دے گا۔ یس ایمان لا دُواللہ ریے اورا منی کرول غیب بٹانے والے نبی پر جواللہ اوران کی بافول پر ایمان لاتے ہیں اوران کی پیروی کروتا کہ تم ہوایت یا فقہ ہوجا د۔

(۱) قل ان كنتم يخبولان الله وبفغلام فاستعوني يجبكم الله وبفغلام د نوبكم -(ب ٣ ع ١١) د منوا بالله النبى الامى الذى يروي با لله و كلماته واليعو لعلاكم تلمتدون -(ب وع ١٠)

ایک اورآیت میں اس طرح فرمایا گیاج اس بات کی جانب صریح اشارہ ہے کہ جب کک کہ احکام نبری کو عرف اُخریج میں وہ ملمان نہ ہوں گے۔ اے محبوب تبرے رب کی قدم وہ المان نہ ہوں گے حبب کر کہ دہ لینے آب بس کے مسلم دوں میں آپ کو حکم نہ بنا کیں اور آپ کے نبھل پہلنے داوں میں تنگی نہ باہمی اوراک کے نبھلہ کو بالا پھون و

فلاو دبات لا يومنون حتى يعكموك منيعا شجى بينه وثم لا يعمدوك منيعا شجى بينه وثم لا يعمدوك مسما يجدولنى انفسهم حرجاً مسما تفيت وتيلموا تسيلها - دبيلموا تسيلها -

یعن تمام لوگ آپ کے کم کے مطبع و منقاد ہوجاً ہیں اور عربی لغست ہیں سلم استسلم ادر اسلم انقاد کے معنوں ہیں استعمال ہوتا ہے ۔ آیت کریر ہیں ویسلمول تسسیم ساکے الفا لواستعمال ہوتا ہے ۔ آیت کریر ہیں ویسلمول تسسیم الفا وی معنی سپروکر دیا استسلم سپردگی جا ہی اور اسلم اطاعت وانقباد کے ساتھ مرجم کا دیا ۔ باالفا کا دیگر بیزور اسی بات پر ہے کہ اطاعت رسول ملسب السلام کی جانب قوم کومتوجہ کیا جائے۔

قران كريم ادراسوهٔ رسول

محدین علی ترندی فرماتے ہیں کہ اسوہ رسول کے معنی آب کی افتدار اور آب کی سندے برعل کرنا قول وفعل میں صنور علیہ السلام کی خیالعنت کوزک کرنا ہے۔

## راوحق اورانعام الني

سہیل بن عبداللہ حسواط المدین انعی تعلیم کی تغییری فراتے ہیں کہ اس سے نت کی پیروی کرنے والے مرادیل مین میں ایسے لوگوں کی راہ جبلا دسج متابعت سنت کی وجہتے ہے۔ انعام کے تاریخ دار ہوئے تھے ہی پر توسنے انعام فرایا ہے۔

اورالله تعالی نے اس کا عکم دیا اوراک کی مایت در سنانی اور اتباع کرنے بر دانعام کا) اوعدہ نسندایا۔ اوراکیوں میں فرمایاگیا۔

وه الشّرس نے آپ کو ہایت اوردین حق کے ساتھ مبعوث فروایا کو آپ ان کا ترکیفس فرائیس اور انہیں کیا وجکمت کی تعلیم دیں اور سیدھے راستہ کی جانب رمٹائی فرائیں۔

ارسله بالهدى ودين الحق يزكيه مويعلمه مالكتاب والحكمة ويهديهم الحل معلما مستقم - ويادي )

دوسری آیت بین معافر سے اپنی مجست کا مشروط وعدہ فرمایا جکہ وہ اتباع رسول کریں اور اس اتباع برا نہیں معفرت کا مرّدہ عطا ہوا اور بیھی تعریح فرمادی کہ اتباع نبوی کو پہنے فوا ہشات پر ترجیح دیں اور آپ کے اتباع کو عجوب رکھیں یہ فرمانے کی دجریہ ہے کہ اتباع برجرواکاہ یا افعام کے لا کچے ہیں مذہو ملکہ اس میں جذر اطاعت بہناں ہو

بلاث برست مسلم ایمال کی صدی صندر علیه العسلام و السلام سے انشیاد اطاعت الله کی مفامندی و و شخص الله می مفامندی و و شخص الترام اعتباری می می مفامندی و و شخص الترام و می می موقوت ہے۔ الله کی مجست اتباع نبوی برموقوت ہے

معن بصری جرّ الدُعلی فراتے ہیں کر سرورعالم صلی الله علیہ کہ سلم سے لوگوں نے عرض کیا یا رواللہ جم اللّہ وعرب رکھتے ہیں اس وقت سرکار دوعالم صلی الله وطنب دوسلم نے فرایا اگرتم اپنے دوئی میں سیچے ہوتومیرا آتباع کرو۔

## غيب ال ربول كارشاد كرامي

حزت اورافی فراتے ہیں کہ سروعالم سلی الدُّعلیہ سے فرایا خروارتم میں کوئی دوسروں کو
اس حالت ہیں کہ دہ مبتر یہ تحید لگائے پڑا ہوفقنہ میں مبتلاز کر سے جگر اس کے سامنے براگوئی حکم
جس کے کرتے کا میں نے حکم دیا ہے یا جس کے کرنے کی مما نعت کی ہے کن کر یہ کہدے کہم اس
بادے میں کچے جہیں جانتے ہم نے کتاب اللہ ﴿ (قرآن کریم) میں جو کچے دیکھا اور پڑھا اور اسس پر

فعل رسول اوركل صحابه كرام

جناب عائش صدیقر فراتی ہیں کرسول طیالعداؤہ والسلام نے کوئی کام کیا جس میں تصبیت اکا پہلواضیار فراکو آب عزیمت کو ترک فرایا۔ ایساجی محا برام نے کیا بحب یہ اطلاع محدور طیالعداؤہ والسام کو ہرتی تو آپ نے خطبہ ہیں حمد اللی کے بعد فزایا کہ لوگوں کا کیا صال ہے جس کام کوہیں نے کیا ہے لوگ اس سے احتراز کر رہے ہیں۔ اس ضائے واحد کی قیم میں اللہ کی معرفت ان سے بادہ رکھا ہوں اور فوٹ وخشیست اللی میں ان سب سے زیادہ رکھتا ہوں۔

قران رم كي فنيلت

صدیث سے عجمت و دلیل حاصل کرے اور اسے بھیے یاد کرے اور علی کرے تو وہ خض روز تیا مت قرآن کے زیرسایہ ہوگالیکن جس نے قرآن اور میری حدیث کے ساتھ سستی اور تہاون کیا وہ و نیا اور آخرت میں رسوا ہوگا۔ اُم ست مسلم کو من جمیعہ

یک اپنی است کومتنبدادر خبردار کرتا ہول کہ وہ میری حدیثوں بڑل بیرا ہوں میری اطاعت کریں میری مننت کا اتباع کریں جُٹھن میری حدیث (میرے قول) سے راضی ہے وہ قرآن سے بھی رامنی ہوگا۔ارشادر بانی ہے۔

ما امّا کم الرسول منحذوہ دما جورول تہیں دیں اس کو لے اوارس نها کم عنه فائته وا دیا عه سے نوائیں اس سے بازیمد۔ سنت نبوی سے انخراف کرنیوالا اسلامی معاشرہ سے فارج ہے

بادی انسانیت محسن اظم علی السلام نے فرمایا جس نے میری اقتراکی دہ مجھ سے ہے اور میں سے میری سنت سے انخراف کیا وہ مجھ سے نہیں ۔

تصرت او برریه وضی الند عنسے مردی ہے کہ دسول الند شکی الند علیہ و کم نے فزایا سب کے سے بہتر بالیت میری ہدا بہت ہے ادر برے کام دین داسلامی میں نگ نگ باقد اس کی ایجاد ہے۔ داسلامی میں نگ نگ باقد اس کی ایجاد ہے۔ علم کر قسم کا میں میں نگ نگ باقد اس کی ایجاد ہے۔ علم کر قسم کا میں میں نگ کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میاں کی کا میں کی کا میں کائی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میاں کا میں کا میں کا می

علم كاقسي

سعفرت عبالله بن عموالعاص فروات بيل كذبى عليالعطوة والسلام ف فروايا علم مين بي أور ان كے علاوه سب زبادتی ہے - آئي محكم (قرآن كريم) سنت قائم (معولات وفرودات نبوى) ذايش عادله (نقه وقياس)

رباتی شاہ ہے آگے ، بیگ بریکر لگائے ٹیارتها تھا۔ صریث رسول کے باسے میں گشافی کی اور دری کات کے جنکا اشارہ صدیث میں غیب دان رسول نے فرایا تھا۔ اس تم کے اور بہت سے داقعات ملتے ہیں جی تفصیل کی ہا جی اُنٹیلیں۔ حن بن صن فرائه بي صور ملي الصلوة في فرايا سنت كم مطابق محمورًا على شيّا كادشده )

بُرِقَتْنَ وَمِي سنت نبوي بِيْلُ كااجر

البهريه وضى الشرعة فرات بي كريفت دوري جميرى سنت برعل كرے كا۔اس كوسوشيوں كا عرك راراح دياجات كا-

امت مسلمها وربهتر فرقے

نبى مليالصلوة والسلام في ارشاد وزماياك بني اسرائيل بهتر فرقول مين منقسم موت تحف مين امت تہر فرقول میں تقسیم ہوجائے گی اوران میں سے ۲ فرقے دوزی ہول کے عرف ایک فرقہ دوزخی نہ ہوگا معابر کوم نے عوض کیا وہ کون لوگ ہوں سے جہنمی نہوں گے حضور علیہ السلام نے فرايا جو اس ملك كامتنع مو كاجس به كدائج من ادرمير صفحا بقل پيرا مين -

احيابينت اورفرمان رسول

مرورعالم صلى الشعليه وسلم في فرما ياجس في مرى سنت كوزنده كياكويا اس في محي التي بحتى ادر مجے حيات أوريف والامرے سا عدجنت بيں ہوگا۔

احیا سنست براس کے اور عل کرنیوالوں کے برابراج

عمروين مزنى فرمات بين كرسركا رووعالم على المترعليد وسلم في بلال بن حارث سے فرما ياكري فے میری مردہ سنت کوز ندہ کیا اور سنت پر حات فڑ کے بعد جتنے لوگ عل کریں گے ان سب کے بإراجراس سنت كونشا فأنا نيعطاكر في والله تعالى عطا فرمائ كا دراس سلسدس أيضم بات يرب كماس كرف والے كابر س كوئى كى در بوكى -

ارك كاكوا يجاديروعيد

نیک احمال کے سید بی بس انعام کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ادبر ذکر ہوائین اس کے ساتھ بى تصويركا ددىرارخ يەسى كەدىن يىكى نے كوئى ئى بات ايجادكىدى جىگرابى كاسبىب بى اور وہ مل الشداوراس کے رسول طیانسلوۃ والسلام کی نارامنگی کا سبب ہو تو اسس کام کے کرنے کو اجتماعی طور چیتنی سزاھے گی۔ آئی ہی اس موجد کو انفرادی طور پر دی جائے گی اور اس میں بھی وہی ما بنتہ کا رہوگا ۔ آئی ہی ارسے میں تھا کہ نہ تو کام کرنے والے کا اجرکم ہوگا اور نہمل کھے والے کا اجرکم ہوگا اور نہمل کھی میں بیان ہوا۔

## تيسري فصل

# التباع سنت كى ضرورت اورساف لىين كے فرمودات

سعف مالحین نے اتباع سنت نبوی اورسیرت نبوی کا تباع کرنے کے سلامی جر اوّال سلف صالحین سخ فقل کئے ہیں دہ اسفعل میں ذکر کئے جائیں گئے ۔

عبالله بن عرض الدون سے سلسلہ بلساؤا انتقول ہے کہ ایک ضح سف حفر طوا بن عرب سوال کیا کہ غازخون اور غاز حفر (دو نماز جو لیے وطن یا وطن آقامت بی پڑھی جائے ہا تذکرہ تو قرآن کریم میں بنیاں سا آب کیا میں بنیاں سفری حالت میں غاز کس طرح ادا کی جائے وہ قرآن کریم بی بنیاں طآ۔
داوی عدیث حفرت حبراللہ بن عرف مرف اللہ باللہ ملے منظم کی است خربایا اسے جیتیے اللہ تعالی شور معالم ملی اللہ ملے وظم کو کسس حالت میں معود فرایا جا بھی جہالت کی زندگی بسر کررہ ہے تھے اور میں کھی جی جی مور موالت میں اور عمر مرسول اللہ ملے والے مور میں میں میں میں میں میں کہنے تھے۔
علید السلام کرتے تھے دیسے ہی ہم کرنے گئے تھے۔
اطاع بت نبوی اور عربی میں عبرالعرب بنے کے فرمووات

عرانی جناب عمر بن عبدالعزیز نے فریا دسول خداصلی النّدهکی دسلم نے ہمارے گئے شاہراہ مقر فرائی اوراپنے اعمال وا قوال کا ذخیرہ عطافر وایس پر آپ کے خلفار داشدین نے صنور اکر صلی النّدهلی دولم کی سنت سنّعیر کی رشنی میں عمل پیسٹ ا ہو تکریکے آنے والی نسول کے لئے

آسانی جیا فرمائی۔ اس طرح ان اصحاب کاسنت نبوی بیگل کتاب بدایت، قرآن مجیر کی تصدیق اورالله اوراس کے رسول کی اطاعت کے مترادت ہے اور تقویت دین کاسب ہے۔

ابکسی کوید اختیا بیس که ده اس بی ترمیم دیستی کرسکے اور نداس بی تبیلی لاسکے علاوہ زیا اگرکوئی شخص احکام اسلامی میں اصا ذکمی یا تبدیلی کرتا ہے تواس کی بات برکان نہیں دھرے وائیں اور اس کی بات بہناں نی جائے تھے گا اب بیشخص میں اس سنست کی پیروی کرتا ہے وہ ہوا بیت ہے اور جوجی اس عامل سے مدحیا ہتا یا اس کی مدوکر تاہے وہ منطقز ومنصور ہے لیکن جشخص نے اس سنست برعل کرنے والے کی خالیفت کی اور جمہور کھین کے طریقہ کے خلا من جمل کیا یا نتو وہ کوئی دائی اس کے احمال اس برسلط فرا دیے گا اور اس کو اس راست برعیے روگیا جس بروہ گا اور اس علی کی مزا اس کو یہ دی جائے گی کو اس کوجم میں عذا و راجی کی کو اس کوجم میں عذا و راجی کی کو اس کوجم میں عذا و راجی کی کو اس کوجم میں عذا و راجی کے گا جو جہت بری گھر ہے۔

حسن بن ابی حسن نے فرایا ہے کسنت بھیل علی اس کمٹیر مل سے بہترہے جبوعت بین کو کے کیا جائے۔

ابن شہاب فرماتے ہیں کراہل علم صفرات سے یہ بات منقول ہے کہ الاح متصام بالسنة بخالة سنت نبری پرعل کرنا ہی فلاح ونجات کاسبب ہے۔

فارق عظم ادرعمال عوست

ایرالمونین صفرت عمرضی النوعز نے اپنے عالی کو مت کو کہا تھا کہ قرآن دسنت اور فن الغت کی کہا تھا کہ قرآن دسنت اور فن الغت کی تعدیم عام کی جاتے ہے ہے جہ فرایا کہ اگر معمن حصرات قرآن کی تفسیر کے بائے میں تعرض کریں قرقم ان سے سنت کے مطابق معالم کرنا اور ان سے علم بالسنة سے استفادہ کرنا کیونکہ متبعین سنت ہی تاب المند کو بہتر طریقہ رہے ہیں۔

ا بنی رادی سے ایک حدیث مردی ہے کہ جناب عمر فاروق عظم صنی اللہ عنہ نے ذوالحلیقہ رمیعات جہاں الی مدیندا حرام با مرھتے ہیں کیس دور کعت نما زاداکر کے عز مایا کہ میں نے بید دوروت سے منازاتباع سنت بوی میں اداکی ہے ہیں نے صنور ملیا اسلام کوغازا داکرتے دیکھا ہے۔ قران اور حضرت علی قران اور حضرت علی

حضرت علی کرم الله درجرف ایک مرتبرج کے دوقع (جج دعمرہ کامشترکہ احرام فہت آن کا احرام باندھا تو صفرت علی کا احرام باندھا تو صفرت علی ن اللہ بیٹر تو لوگوں کو اس سے منع کرتا ہوں لیکن آبلی بیٹل کر درجے جس اس برصفرت علی وضی الله عند نے فرایا پیمیرسے سے نامکن ہے کہ میں کسی کے کہنے سے مسنت دسول کو ترک کردوں ۔

حضرت على صنى النّد عند في مرّايات ميّ ررّوني مون ادر د عجور وى آتى بياكين يريّى المقدور كتاب اللّدادرسنت نبوى ريّل كرتا مون -

ابن سعود رضی الندعند نے فرط اسنت میں غور کرنا برفت بی جہدسے بہتر ہے۔ اسی طرح محضرت عبداللہ بن میں اللہ میں خور کے اسی طرح محضرت عبداللہ بن عمر منی اللہ عند نے فرط استفریس جاری کیا۔ مخالفت کی اس نے کفر کوار تکا ب کیا۔ ابسورہ رسول بچامل کوالعم

حصرت ابن بن كعب رضى الشرعة فرطت بن كراسوة رسول ملى الشرطير وسلم كوابنا لوكية كو خطرتين بركوئى فرداليا بنيس سے جواسوة رسول متى الشطيه رسلم بيل پيرا بردا وراس كے دلمي الشركى يا دين بردا وزمشيت البى سے اس كى آنھيں كشكبار يز بول ا درايشخص كوالشدر بالعالمين ابدى عذاب بي مبتلافر وائے ۔

 بلاشرکآب دسنت برطل کرناان اعال کے مقابد میں جوخلات کا جسنت ہوں نہ صرف بہتر کیدان زم ادر حزری بھی ہے۔ اے افراد طبت تم اپنے اعمال کا جائزہ او اور اپنے اعمال میں خدال رکھوا در رکے شیش کرد کر تمہارے اعمال سنت رسول دہلیم العمادة والسلام اسکے مطابق ہوں۔ کیا عمال حکومت کے محکم افرانی سے مخراف کرسکتے ہیں ج

سحفرت عمران عبوالعزیز کے در زِطلافت میں لعبض عمال مکومت نے امہیں کھاکہ ہمامے علاقوں یں چوریوں کی زیادتی ہورہی ہے۔ اسلامی قالون اور سنت نبوی کے مطابق چورلوں کو سزا فیسے میں شرعی تُبرت کی صردرت ہوتی ہے کیا آپ اس بات کی اجازت دینتے ہیں کی خس گان کی بناریہ ان لوگوں کوگرفتار کرلیا جائے۔

اس معامد برخلیف عادل اور عامل با نکتاب والسنته جناب عمر نے تحریر فروایا کرمرت النام پر کسی خفس کو مزار دری جائے کے سے احکام کا احراکہ میں خوان دری جائے ہے۔ احکام کا احراکہ دروان دوگوں کے ہارہ میں احکام اسلامی اور سنست نبوی کے مطابق جوشری فیصد ہواس کو نا ننز کیا جائے رہیات یا درکھوں کہ اگری سے بھی ان کی اصلاح نر ہوکتی توقع ان کی اصلاح کی کوشش ذکروں کے ایک ایست کی کوشش دکروں ایک کی کوشش دکروں کا کا کی کوشش دکروں کا ایک کا در میں کی کوشش دکروں کی کوشش کی کوشش دکروں کی کوشش کی کی کوشش کی کر کوشش کی کر کوش کی کائی کی کر کوشش کی کر کی کا

خاب وطامن رہا جے آبر رہے فان تنازعتم فی شعبی خردوہ الی الله کے بارے میں دریا فت کیا گیا کہ الله کے بارے میں دریا فت کیا گیا کہ آیت کریم آددہ کا لاطرح استعال کیا گیاہے اس میں ردسے کیا ہم سے قوضاب عطام نے فرمایا کہ اگر کسی معاطم میں ہے تباہ ہوجائے توقران کریم اور سنت نہوی سے استعادہ کرو۔ امام شافعی وحمد الدعلی فرماتے میں کوسنت نبوی برعمل اتباع رسول ملی الدعلیہ وسلم

كادورانام ب- مجراسود اور جنافي وق الم

ایک مرتر جناب فاروق افلم رضی النّدود کونیّر النّدُونُر لویٹ سے گئے جب اً پکی تفامح اسود پرڑی قواکپ نے اس سے مخاطب ہوکروڑوا داسے مجراسود) توعام پھڑوں کی طرح سے جوز نفع پر پنجاستا ہے اور دنقصان ۔ اگریک نے حضوطیالصلوٰۃ والسلام کو بھے برسر بیتے ہوئے رز و کھا ہوّا آدیک بھی تھرکو برسر بزدیّا۔ یکل ت اداکرنے کے بعد آپ نے حجراسودکو بوسردیا۔

دیہ ہے سنت نبری کا آباع اورجذباطاعت عبی کا درس فاوتی اظم کے عل سے ما ہے۔ اتباع سندے لور فرز ندفا وق عظم کاعمل

سعفرت عبداللدن عمرض الله عندا يكسفرس تصابب طبراب نف ابنى اولمنى كو كلما يا-د جرد يا ، جب منز كارسغر ف اس كى وجد ديا فت كى تواب نفرايا جمع اس ك باك ين معلى جيس مرف اتنا يا د ب كرين في سركار دوعالم ملى الله عليه ولم كواس مقام برايساكرت ديما تحالي الباع نبرى بي مي في عبى ايسا بى كياب -

زمب كي بن اصول

(١) اخلاق دافعال بن نبي كريم صلى التُدعِليرك لم كا اتباع ـ

(۲) اتباع نبری می کسب معاش اور رزق طلال کا حصول -

رس تمام افعال واعال مين فلوس نيت -

عل صالح كمعنى

والعمل الصالح بيرفعه دي ٢٠ ، ٤٠ ) كمعنى كرميساري مفرن كام فاقة

بیں کراس سے سنت کی پیردی مرادہے۔ سندت نہوی بچل اورانعام الہی

امام احدب فرباتے ہیں کرایک مرتب میں ایک جاعت کے ساتھ تھا۔ اس دوران ممارے کچھ لوگو غسل کے لئے کیوے آنارکر پانی میں اڑ گئے لیکن مجھے سرور عالم صلی اللہ علیہ دسلم کی دہ عدیث

ید تقی جس سی آی نے فرایا ہے کر جرالتد اوراس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے جا مینے کہ : برم خسل خاندي وافل دم وعكم تهبند باند سے لندائي نے اس مديث برعل كيا- دات كوجي سويا توئی نے واب میں دکھاکہ ایک ہاتف غیری مجھے نداکر کے کہ رہاہے کہ اے احرتہیں بٹارت ہوکرب كائنات فيسنت نبوى كے ادرِعل كرنے كى دج سے تبس ارى مغفرت فرما دى ہے ادر تبيل لگوں كالقداد بينيوا عبى بناديا ب - الم احد فرمات بي مين فياس باتعن فيبى سه دريا فت كياكراب اپناتعارف وكرادي تواس بالسن فيبى في فرايا مي جريل مول-

### چوتھی فصل

## سنت كى مخالفت عذاب آخرت كاسبب س

سرورعاكم لى الدُوليول لم كارتكام كى خالفت اوراً بكى سند بدتيد لى گراہى . صلالت اور ب ب من يرالمنزرب العالمين في حنت عذاب كي وحد فرائ ب -

يس دري ده لوگ جورسول خداسي كم كي مخالعنت كرتے ہيں دايسا نہيں كدامہيں كوئي فتند (نقصان) مينچيا دروناك عذا سے واسطہ بڑے۔ می کاراسترفام ہونے کے بعد جولوگ رسول على السلام كااتباع نهيس كرتفاور خلاف کرتے ہیں۔ یہ لوگ ملانوں کی راہ سع مباراه جلة توم اسداس كال

برجيوردي گے۔

را فليحذ والذين يخالفنون عن امرع أن تصيبهم فتنة اويصيبهم عذاب الم رپ ۵ع ۱۳) (٢) ومن يشاقق الرسول من

بعدما تنبين له الله ى و يبتغ غيرسبيل المومنين توله ما تولى -

رپ دع ۱۱۳

قرآن مجید کی آیات کے اب حدیث نبری سنت کی مخالفت کے بات میں اس طرح ایت فرائی ہے ۔ ترکی سنست میروعید

مبرالله بنا ابی حفر سد برسد محرت البربریده رضی الله تعالی عذب دوایت کرتے بیں که مرکار دوعالم الله علی و تر تران تشریف سے گئے اورا من سم کم کی تعربیت بیں ایک حدیث بیان فرانی که میری امست کے مجھولوگ میری وض سے جائے اور بہ گائے جائیں گئے جم طرح اونٹول کو مہنکا دیاجا تا ہے میکن میں انہیں بلاؤں گا۔ اِدھراک و اِدھراک و اِدھراک و اِدھراک و اور اور اور میں انہیں بلاؤں گا۔ اِدھراک و وہ میں جنوں نے دنیا میں ایک معنت کو گول کو دو میں جنوں نے دنیا میں آپ کی معنت کورک می ان سے کہ دول گا وُدر ہوجاؤ و دور ہوجاؤ ۔

(ترکرنسنت اورتبدیلی دین منیف کی باست معلوم ہونے کے بعد صفورعلیہ السلام کا ان ہے ۔ یوفزانا دور ہوجا دُ۔اس باست کوظا ہرکرتا ہے کہ آپ ان سے شدیدنفرت کا اظارفوائیں عجم جم) آدک سنست اسلامی معامشرہ سے طار جے ہے

حضرت انس بن مالک وضی النّد عند سے مردی ہے کر سرکار دوعالم نے فرایا جس نے میری سنّت سے اعراض کیا اور ردگروانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے (بعنی وہ ہمار سے معاشرہ سے علی شہری سنت سنال کی جواس میں ذھی تو وہ ہا رہے دوا در آقا بل قبول ہے۔ روا در آقا بل قبول ہے۔

منكرين تحديث اور فرمان نبوي

ابن ابی را فعن البی والد کے حوالہ سے سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اسطرح کے سردرعالم صلی اللہ علیہ کو سے ارشاد مبارک اللہ عوست خلفا واشاد بین کی رکھنی میں ضلفار واشدین کے فعال بھی سنت میں شار ہوں سے ادران پڑلی بھی سنت رسمل پڑلی ہوگا ۔ مترجم

حضوطیالصلوہ والسلام کی خدمت میں شانے کی ایک طبری پرکھی کھر رہابیش کی گئی جس کو د کھی کر حضو علیہ السلام نے فرایا قوم کی حاقت باصلالت (شک را دی) کے لئے بیات کانی ہے وکولینے نبی کی جانب سے لائی ہوئی چیزسے روگر وانی والمخراف کرکے یا تو غیزی کی طرف رجوع کھے یا اپنی کتاب کوچیوڈ کر دوسروں کی کتابوں کی جانب متوجہ ہو۔ اسی سیسندیں یہ آیت کریر نازل ہوئی۔

مرکار مدینصل الشیطیہ وسلم نے فزایا ایسے لوگ جگفت گویں طعنہ زنی مبالغہ یا پینچی کرتے پیس وہ خودکو الماکت میں ڈولتے ہیں۔

سیناصیدین اکبرض النّدع نه نے فرمایا جوکام سیدعالم صلی النّدعلی ولم کرتے رہے ہیں۔ اس کام کوم گزرک زکروں گاکیؤ کر مجھے میں شہرے کوہتے ،گرُحضو ولیہ الصلوٰۃ والسلام سے کمی قول وعل کوڑک کیا توئیں بقینیا گھراہ ہوجاؤں گا۔

# باعد الجاعال نبي كرم الله ما كري كرم الله على المان ما كرم الله ما

ارشادربانی ہے۔

آپ فرادی اگرتمارے باپ اور تہادے بیٹے تہارے بھائی اورتماری عورتین تمادے کفیے اور تمارے کملتے قل ان كان آباؤكرو ابنا وُكم و اخوانكم و ازواجكرو عشيرتكم واموال إتارضتوها

ہوئے مال ۔

(په ۱۰ ع ۹)

نکورہ بالا آیت کریرضور ملیہ العدادة والسلام کی مجست کے لازم ہونے اس کی اہمیت کے اظہار کے سے کان ووائی ہے نیزاس بات کو طریع اس کرتی ہے کہ اس مجست کی اس متحق ذات نبوی میں ہے اور مزید کرآں یہ کہ اس آیت کر میرسے ترفیب و نبید بھی ملتی ہے۔ مصنور علیہ العمالی ق والسل می محبست سب برفائق ہے۔ مصنور علیہ العمالی ق والسل می محبست سب برفائق ہے

باعرف رب ۱۱ع ۹) اپنامکم دے۔

ال آیت كرير كے آخرى الفاظي ايلے لوگوں كوفات اور گراہ تنايا گيا ہے كريان لوگوں

یں سے ہیں جہنیں بارگاہ الہی سے ہایت نصیب بنیں ہوئی ہے ۔ ابمان کی **صلادت** 

حصرت انس ضى الدون فراتے بى كرسول الدُصلى الدُعليه ولم ف فرايا حبض من ير المرض من الدون ولا الله من المرفق من ي تيمن بائمي وه ايمان كي هلاوت سے بهرواندون وگا-

(۱) الندادراس كارسولسب سے زیادہ مجوب بول -

(م) اگرکسی سے عجبت ہوتودہ الند کے لئے ہو-

رس کفربر رجرع بو فی کواگ می والے جلنے کے عذاب سے زیادہ مبغوض رکھے۔

ایمان کی کسونی

حصرت النس منی النه و سے مردی ہے کر مرکار دوعالم علیہ السلام سنے فرطایاتم میں سے کوئی شخص اس وقت کے موکن نہ ہوگا حب کا مکنی (داست نبوی علیہ السلام) اس کوتمام اولاد۔ مال باپ اور تمام دوسرے لوگول سے زیادہ محبوب نہول۔ اس منمون کی صربیت جناب

ادہریہ سے بھی مردی ہے۔ فاردق ظم سے سرکارد وعلم کاارشاد

معزت فاروق المظرض الدعنان إيك مرتب صفر عليب السلام سے عوض كياكومير ب دونوں پہوؤوں كے درميان جوميری جان بوشدہ ہے اس كے علاوہ آپ مجھے مب سے نيادہ پیارے ہیں کی سنکوضور علیا السلام نے ارشاد فرایاتم ہیں کوئی شخص اس وقت تک مؤی نہیں ہوسكا جب بحک کہ ہیں اس كو اس كی اپنی جاں ہے بھی نیا وہ مجبوب نہ ہوں ۔ بیارشاد مسن كر حصزت فاروق عظم نے كہ اگر المیا ہے توقیم ہے اس ذات باک كی جس نے آپ كوتی وصلات کے ساتھ كئا ب مرابت ور كوم مورت فرایا ہے آپ مجھے میری اپنی جان سے مجی زیا وہ مجبوب ہیں میں میں میں مورو علی السلام نے فروا الے عمراب تمہال ایمان کھل ہوا ہے ۔

ایم میں عبراللہ ترستری فرا ترمین بی بی بی مورو عالم صلی اللہ علی دم كی ہمیا و مورت ہر مرا ور

برحالت بین سیم بهیں کر آادہ سنت نبوی کی ملاوت کو بہیں محکوس کرسک کیو کو صنور ولیے السام نے فریا ہے کہ کو کی شخص اس وقت کا موکن نہیں ہوسکتا حب کا کہ دہ میری ذات کو جان و مال ادلام ادردور سرے تمام لوگوں سے زیادہ مجرب نہ رکھے۔

### بهلی فصل

# مسرورعالم كي مجبت اوراس كاثواب

حضرت انس بن مالک و فی الله و فی مندست یم الله و فی فی مندست یم و فی الله و الله و فی الله و فی

## بيعت ادر محبت نبوي

صفوان بن قدام فرائے ہیں کہ ہجرت کے بعد میں نے بارگا ہ نبری ہی عرض کیا یارسول اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ میں اللہ م

يهى حديث لفظاً حصرت عبدالله بن سعوداورالبرسى ادرانس منى الله عندس مروى ب

اورابد ذرض الترون عروايت مردى ہے اس كالفاظ بدلے بوئے بين كين عنهم بيوسے -اہل سبيت سے محبت

صزت على كرم الله وجرفراتے بي كرحفوظيرالسلام في حنين كريمين كے اتھا ہے دست مبارك من كرفوطيا جو فيرے ان دونوں فرزندوں اوران كے والدين سے فيت كرے كا وہ قيامت كدن مرے ما تھ ہوگا اورجنت كے جى اس درج ميں دکھا جائے گا جہال ميں ہول گا۔ عقيد رت و محب كا صلہ اور بداريت كا نرول

ایشخص نے بارگاہ رسالت میں حاصر بوکروض کی یا سول النّدمیں آپ کی وَات آور کُورِیٰ اور النّدمیں آپ کی وَات آور کُورِیٰ اور النّدمیں آپ کی وَات آور کُورِیٰ اور النّدمیں آپ کی وات آور کھی اور النّدمیں آپ کی یا دستان ہے اور کھیے نہیں بوتا تو آپکا جہو تا بال و کھی کر قلب مضطر کو تسکیس و سے لیتا ہوں کی میں دورہ کر ایک نیوال النے گا ہے کہ مرف کے بعد یکس طرح مکس ہوسے گا کمیونکر آپ توجہ نت کی اعلیٰ منازل میں ہول گے اور گئے معلوم کماں ہول گا اور میرے لیے بیمکن نہ ہوگا کہ وہا آپ توجہ نین مار واقعا کہ رجمت المی جوشن کی اعلیٰ جوشن کی اور میرے لیے بیمکن نہ ہوگا کہ وہا آپ کے دیارے میں مادقین کی نسل کے لئے یہ آب کرمیہ نازل ہوئی ۔

اور جہیں صادقین کی نسل کے لئے یہ آب کرمیہ نازل ہوئی ۔

اور خیخص النداوراس کے رسول کے
اسکام کی پابندی کرسے گاتودہ (اسس
اطاعت کی وجہ سے) ان حضات کے
ساتھ کہ گاجن برا لندنے انعام فرایلہے
یعنی انبیار صدایقین شہداا در معالحین

ومن يطع الله والموسول فالرسول فالرسول فالرسول فالرسول فالرسول الشهط المنبي مع الدين انعم الله عليه والشهط المنبييين والمصدلتين وحسن أولئيك دفيقا -

عبت رسول ادر فرماني مرى

حديث من كدايك فن باركاه رسالت من حاصر بوا اورعلس رسول علي السلام من بيريد

المحلی بانده کر محضور علیا اسلام کود کھ تا رہا اور کسی جانب اس نے توجہی دی یعضور علیا اصلاۃ والسلام کے دیجہ اسلام کے دیکھ تا اور اس جانب اس نے توجہ ہی دی یعضور علیا السلام کے دیکھ اتواس سے دریا فت فر مایا وہ محب صادق عرض گذار ہوا بارسوال للہ میں سے مال باب آپ پر قربان آپ کے جہرہ تا بال کی زیادت سے نعین حاصل کر رہا ہول سے کو کل قیاد کے در حجب آپ ارفع واعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ اس وقت میراکیا حال ہوگا کے قیاد کے در حجب صادق کے اس کہنے پر برائیت نازل ہوئی ۔

حضرت انس بن مالک سے ایک عدمیث مردی ہے جس میں سرورعالم ملی المترعلیہ وسلم کا فراہ مبارک ان الفاظ میں منقول ہے کوچنف مجھ سے جست رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

### دوبسری فصل

# مجست سول اور الفصاليين كاقوال

حضرت الوسررية وضى الشرعنست ايك صديث ان الفاظين منقول ہے كرصنوراكرم ملى للد عليه وسلم في وراكم ملى للد عليه وسلم في وراكم ملى لله عليه وسلم في وراكم ملى لله عليه وسلم في وراكم ملى لله عليه وسلم في وراكم ملى الله والد و كوفر والد كوفر والد كوفر والد كوفر والد كوفر والد كرفر والد كرف والد كرفر وال

بينداور صحابك جذباب عقيدت

حضرت عروبن عاص صى الشرعند في الماكت والماكت والدياسلام سے بر عدر اوركوني مجے عبوت تها۔ ميده بنت خالد بن سعدان فزماتی بي كرميرے والدكام عول تحاكد وه جب بستر ريد لينت توده وق وشوق سے صنور علیالسام ، صحابر کام ، جها جری وانصار کے نام برنام ابنی عقیرت و مجست کا اظهار كرتے اور كھتے كرميى صفرات ميرى اصل وفرع إي اورانبيل كى جانب ميراول مالل اقتاب اور ان سے میری عقیرت وعبت وابتہ ہے۔ خدادندا بامیری دوح ان کی عبائب مباقع فرالے اسی دوق وشوق ا درميت كے الفاظ كى كوارى انتہيں بيندا ماتى تى مصرت او بحرك جذاب ادرا بوطائب كااسلام

حزت ابكرصداق وسى اللوعدات قسم كالحداث باركاه رسالت مين عوض كياقسم ساس ذات كى جسنة إب كوى كى ساتھ معوث فرايا ہے . مجھے اپنے والد ماحب كے مشرف براسلام ہونے کے مقابدی یہ زیادہ مجوب تھاکہ ابوطالب اسلام لے آتے تاکہ آپ کوزیادہ مسرت ہوتی۔ رصحابر ارم اپنی مسرت کے مقابلہ میں حصنور علیا اسلام کی خوشنوری زبادہ عزیز تھی۔اسی لئے جناصیدین ف كولينے والدكے اسلام پر آنی خوش ئر ہوئی حتنی كدابرها لب كے اسلام لانے سے ہوتی كيونكر حضور الوطالي اسلام سے زیادہ وٹ ہوتے (مرجم)

حفرت عروضى الدعنف حرت عباس بن عبالمطلب سد فرما ياكه عجعة إب كاسلام لانے ہے بنی مسرت ہوتی ہے آئ شایر لینے والد (فنطاب) مے اسلام لانے سے نہوتی کیؤکر آپ كاملام سيصور ولميالسلام كوسرت عاصل بوأى ب-

ايك عورت كاجذ بعقيات

ابک الفاری فاتون کے والد عهاتی اورشو برمعرکه احدی شهیر بوت حب اسکوان كى شهادت كى خرنى تواس نەسب سے يہلے يسوال كياكر مجھے صفوعليه السلام كى خيرست تبادُت اس كوير تباياً كي كم مجده صنوط السلام نيريت بين مكن اس جان شاركتسلى مذ مهوتي اوراس في كماكه يبليد مجيح صنوعليه السلام كي زيارت كرا دوتب مجيح سكون بوگا - غرفنسي كرحب اس نے اپني أنھوں حنوطسيدالسلام كود كمهدليا توعرض كزن كأكد كرصنو عليدالسلام كى زيارت كے بعداب برهيبت

حضرت على كي جزابت عقيرت

حضرت على كرم الله وجست دريا فت كيا كي كه أب كوصفوطلي السلام سي تمنى محبث عقيرت سي حضرت على الله الله معجد البناجان عال عال باب آل ادلادسي زياده مجرب عن الله عن الله الله عن الله عن

مجے صنوراس سے مجی زیادہ عوب ہیں۔ حصرت عمر کی مثنب مجشتی کا مثنا ہوہ

حصرت فاردق عظم المح فادم جناب زیربن اسلم فراتے ہیں کدایک رات جناب وق اللم رعایا کا حال ملوم کرنے کے لئے حسم عول گشت کے لئے نکلے قود کھے کداکہ ایک عورت گھر مربیر ملا ان کات رہی ہے اور اس دوران یہ تعر رہے جارہی ہے۔

صلى عليه الطيبين الإخسار أيى ذات اقرس يرركزيده الأثرو ويميخ بيس باليت شعرى والمنايا اطواب اكاش مجيم عوم به تاكة مائيل وكردوي تعقيم كيس

عل جمعی وحبیبی الدار کیاده داندتالی مجهادریرسمبیب کوایک گروجت میل مخاکزیگا

اس جبت کرنے والی مورت کے جذبات مقیرت جن کا اظهار وہ ذات ننوی سے کررہی تی قلب فارد تی پرانزا نذاز ہوئے آپ دہیں بیٹھ گئے اور درتے ہے۔ رمعنف علیالرجر قرائے ہیں کریطویل واقد ہے جب بالانتھار ذکر کہا ہے۔ مترجم)

واقد ہے جب بالانتھار ذکر کہا ہے۔ مترجم)
پاؤل سن ہوجانے کا ممل

حفرت عبدالندن عرمنی الندعها كابيرش بوكي كسى نے ان سے كماكدائي مجرب ترين بنى كويا دكريد بيڑھيك بوجائے كاپنا كخدانهول نے فرا يا محمدل أو رسلى الندعد يولم كاندو لكاياك

#### وقت بیر فیک ہوگیا۔ سیدنا بلال سحرات موت کے وقت

حصرت بال رمنی الترعد کے وقت آخران کی بیوی صاحبہ نے فروغم میں واحدیاہ بالا بناب بال نے جب بدالفاظ سے توفراً فنروایا واصل جا با غدا الفی اللاحبة محلاً وحد رجد رکتی نوشی کی بات ہے کہ کل سرکار دوعالم علید السلام اوران کے ساتھیوں سے مرشون ما قات حاصل کروں گا۔ یہ اس مرسول علیہ السلام مرابی سے ورت

ایک عورت نے جاب صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عوان کیا کہ اُرم گاہ در حل علیہ السلام کو کھول دباجائے تاکد میں زیارت کرسکوں ۔ جاب عائشہ نے بچرومبادک کو کھول دیا دہ عورت محرہ سٹرینے میں دخل ہوئی اور دیے نگی میہاہ کہ کردوتے روتے اس نے دبیں جان دیدی ۔ زیر ہن و تغییہ ورالوسفیان کی بات جیریت

فع محرسے بہلے کفار کر جاب زید کو صدود حرم سے باہر بارادہ قبل لائے۔ اس دقت الرسفیا

ہر جاب دید سے دریا فت کیا کئی تجے سے قسم کے ساتھ یہ صور کرتا ہوں کہ توبیع ہتا ہے

ہر میں السرطیہ و مقت بیری بجائے (خاکم بدہن) صور نبی اکرم جناب ، محد رصلی الشرطیہ و ملم)

گردن ماردی جائے اور تجھے آزاد کر دیا جائے تاکہ تواہنے اہل وجیال میں جاکر میش واکام کرے

ابر سفیان کی یہ خوافات کن کر جناب ذید نے فرفاج ہے جی فیرت اور عیست یہ کوار انہیں کرتی کے صفور

علیالت لام جہاں اس وقت دونی افر وزیں وہاں مجی صفور کو کا نا گے اور میں بھی اربوں ۔ یہ

خدبات محتدت کن کر الرسفیان نے کہا کہ ہم نے ایسے جاس نا در کسی سے بہیں دیکھے جیسے کو سعد

وصل الشد طیر کرم میں ۔ یہ صفور علیہ السلام کو اس قدر مجرب رکھتے ہیں کر اس کا مقابل کسی

## بيعت سيهيغ وآنين سيضور عليالسلام كاعهدلينا

ابن عباس صی الندعنها فرائے ہیں کہ جب صفور علیہ السلام کی عدمت ہیں کوئی خاتمان اُتی تواپ اس سے قدم کے ساتھ رہ کے کہ میں مذتوخا و تدکی عدادت ہیں اور ذکسی طع کی خاطر گھر سے نکلی ہوں بیک مرون اللہ اور اس کے رسول کی عجب میں اُتی ہوں ۔ عبراللہ بن زہیر کی منتہا وت براب عمر کے حذما بت عقیرت

عبداللذين ربيرحب شهيد موث توابن عمر رضى الله عنها ان كنفش كے پاس تشريف لائے اور ان كے لئے دعائے معفرت فرمائى اور فرما يا خداكى قىم ميرى معلومات كے مطابق آپ بلسے روزہ دارشنب بيدار اور اللہ ورسول سے محبت ريكھنے والے تھے۔

### تيسري فصل

# حضورعليالتلا سعيب كي بجان

برتھین شرہ بات ہے کو پخص سے عیت کرتا ہے تورہ اس کواوراس دات کی موہات اوران کے اتباع کواپنی ذات برلازم کرلیتا ہے تعبورتِ دگیروہ اپنے دعویٰ محبت میں صاوق ہیں ہوتا۔ بلاتشیل ترشیبیہ جرصنو طلیرالسلام سے محبت کا دعویٰ توکر تا ہے لیکن اتباع نبوی نہبی کرتا وہ اپنے دعویٰ محبت میں سچا نہیں ہے۔ مہ اجی مدر کی رہ دائی ا

معيارعبت كي مترائط

محنورطیهالسلام کی مجست کی علامتیں یہ ہیں۔ (۱) محنورطیرالسلام کی بیروی کی جائے اور سندے نبوی پڑل کیا جائے۔ اور سندے نبوی کیا جائے اور است نبوی پڑل کیا جائے ۔ آمام اقوال وافعال میں حضوطیرالسلام کا اتباع کرے اور آپ سے ہر کم کی میں کرے جن افعال بڑل کرنے کی حضور نے ممالفت فرمانی ان سے پر ہیز کرے عیش واکام مرت وریش ان سے بہر نہیں جکہ ہرحال میں حضور علیا اسلام سے طرز عل نفسیحت و مؤخلات حال کرے۔ اوران سلميں ياتيت كريم دليل وبران بيش كرتى ہے ۔

ا یعبوب آب ان سے فرمادی کداگر عبت اللی ادمویٰ کرتے ہوتو مرب فرمانروار مرجاد یکوالٹرتعالیٰ دورسے گا قل ان ئىنتىم تخبومى الله فالتبعونى يجبكم الله -( پ٣ع ١١)

(۲) مجست کی دوسری پیچان میں کوشائع علیالصلوۃ والسلام فیمشروع فرایا ہے اور اس پیمل کرنے کی ترغیب ولائی اور تنبیہ مجبی فرمائی ہے کہ اپنی تحامشات نف نی کے مقابلہ میں احکام شریعت بیش کرے اوران کو ترجیح وے - اللہ تعالی نے فرایا ۔

والذين تبوع الماروالايمان من قبله ميعبون من هاجر اليه مرولا يجدون في مدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على انفسهم ولوكان بهم

خصاصه - دب ۲۶۹ م) مجت مریث کی روشتی می

حضرت انس رضی الد و مدی ہے کہ سرکار دوعالم صلی الد علیہ و کم سے دایا ،

اسے فرزنداگر تبہیں بیصلا جیت ہے کہ تمہاری جمع وشام کسی جا نب بعض دکدورت سے باک ہو

تواس بیٹل کردو۔ رادی فرماتے ہیں کھ خورنے مجھے سے مزید فرط یا جس نے میری سنت کوزندہ رکھا

اس نے مجھ سے عبت کی اور مجھ سے عبت رکھنے والا میرے ساتھ و حنت ہیں ہوگا۔"

اس نے مجھ سے عبت کی اور مجھ سے عبت رکھنے والا میرے سول کے ساتھ و دوگی عبت ہیں گوگا۔"

لہذا جو مس اس معنت کا حامل ہے وہ التداوراس کے رسول کے ساتھ و دوگی عبت ہیں گوگا آنا

ہی عبت ہیں نی تھی ہوگا گئین اس کا فام عبین کی فہرست سے فارج دیموگا اوراس کی دلیل اس کا قدم ہیں ہوگا ۔ اوراس کی دلیل اس کا قدم جیسے کی فہرست سے فارج دیموگا اوراس کی دلیل اس کا قدم ہیں ہی میں میں میں میں کے سے فارج دیموگا اوراس کی دلیل اس کا قدم

سے لئی ہے کہ ایکشیخی حس پریشراب پینے کے سلسدی حدجاری ہوئی بھی اس پر اُوگوں نے نعشت کی توصفوطی السلام نے لعشت کرنے کی نما نعست فرمائی اور یرفزمایا کہ اسس پر بعشق کو النواوراس کے دسول سے محبست کرتا ہے۔

(۳) مجست کی ایک اورعلامت بیسبے کہ وہ کنڑت کے ساتھ حضورعلیہ السلام کا ذکر کرتا ہو کہ بڑکہ محب اپنے مجوب کا ذکر بہت زیادہ کرتاہے ۔

ابن اسحاق بجی فراتے ہیں کہ صحابہ کم می وخوان الٹر ملیم مجمعین سرکار دوعالم مسی الدّعلیدوم کی جیات فلاہری کے بعد آب کا ذکر منہا بیت عقیرت دوبت اورعاجزی وانکساری کے ساتھ کے قشیت تھے اور صنوراکرم مسلی الدُعلیہ وسلم کا ذکر کرتے وقت ان کے رویکھٹے کھڑے ہوجاتے تھے اور شیت ملہ من احب شیدیا اکٹر فرکرہ ہوشخص کسی کو مجوب رکھناہے توکٹرت کے ساتھاس کا ذکر کر کے بینے ول کو کسین بین یا آج ایک شاع نے بجوب کے ذکر کو مفک سے تشید دی اور کہا کہ مشک متبی مرتب علم میں لایا طاری ہوجاتی متی ہی کیفیت بعض تابعین ریجی ہرتی متی اوراس کی وم کچر محزات تو محبت وشوق کی بنا پراس کیفیت سے دوجار ہوتے او بعض بیبت و دبربسے متاثر ہوتے تتے ۔

ایک روایت پس امام صن منی الندون کے بار میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ میں ان کو رامام صن مجوب رکھتا ہوں - ایک روایت کے رامام صن مجوب رکھتا ہوں - ایک روایت کے الفاظ اس طرح ملتے ہیں کر حضور والمیا اسلام نے فرایا میں ان دونوں (صنین کرتیمین) کو مجوب رکھتا ہوں حس نے امنین مجوب رکھتا ہوں حس نے امنین مجوب رکھتا ہوں حس نے امنی و جوب رکھتا ہے اس کو الشرقعالی ہی مجوب رکھتا ہے ۔ اور حس نے ان دونوں سیعین وعدادت کا افہار کیا اس نے مجمع منوف رکھا اور حس نے میری وات سے فیل کا افہار کیا اس نے مجمع منوف رکھا۔

معابركام سيعبت كأفكم

محنوطیالعداده بهالام نے افتیاح کلام الله الله فی اصحابی سے فزاکتر زایا میر مصحابہ کے باہے
میں اللہ سے ڈرو میرے بعدان کو ہر تِ الامت نزبنالین مِعابد کرام سے مجست میری وجسے ہے ور
ان سے بغیل مجی میری وجسے ہوگا ، لہذا جس نے ان سے رصحابد کلام ) کو ایڈا دی اس نے مجھے ایڈ ا
دی اور جس نے مجھے کیلیٹ بہنچائی اس نے (نبوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کو افرات وی اس پر مواخذہ فرائے کے
جنانے طرح کر گوشہ رسول ہیں ۔

سرورعالم ملى الشرعليدوسلم في فرايا كذفاط مير حطركا ككره بي جربات ال كي فضه كاسبب

بنتی ہے دہی میری نارافتگی کا سبب ہوتاہے۔ اسامر بن زیر کو محبوب رکھا جائے

سیدہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ فر اق ہیں کہ مرورعا لم صلی النّہ علیہ وسلم نے تھے کو حکم دیا کہ میں اسام بن زیدکو مجبوب رکھوں کیونکہ میں اذات نبوی علیالسلام بھی ان کو مجبوب رکھتا ہوں۔ انصار کی محبت علامت ایمان ہے

انصاری محبت ایمان کی نشانی ہے ادرانصار سے بغن نفاق کی ملامت ہے عرب سے محبت

سے درت عباللہ بن عرضی اللہ عنہ فراتے ہیں کہ سرکار ودعالم علیہ السلام نے فرایا ہے کھی فی من کو کو ل کو محبوب رکھا وہ مرف میری وج سے ہے لیکن جس نے ان سے عدادت میری دُمنی کی بنا پر رکھی اور حقیقت یہ ہے کہ حجم خوص کی محبوب رکھتا ہے تو محب ہر اس خص یا چیز کو عبوب کے گا جس کو عبوب ایس خص کا جس کو عبوب ایس کا میں رہا ہے۔ یہ صدرات مقدس مباحات اور کو لئی مجاب کے بیٹ کہ اور برط زع السلاف کا باکھی رہا ہے۔ یہ صدرات مقدس مباحات اور کو لئی باقد میں اور حجم وٹی مجبوبی باقد میں میں سنت نبوی کا آناع کیا کرتے تھے۔ کو کی کی لیند یہ وہ ترکاری

انس بن الک رضی النّد عنه فرائے ہیں کر جھے کدواس لئے مجبوب ہے کہ میں نے ایک مرتبہ مرکا رووعالم صلی النّد ولمیہ وظم کوقاب میں کدو کے قبلے تلاش کرتے دیکھا تھا۔ اس ون سے اس قزا کوئیں نے اپنے معمولات میں شامل کر لیا ہے۔

رسُول الله كے بیندیدہ كھانے كی فرمائیش

استقرت الم صن - ابن عباس اورا بن صغرضی النّد عنهم صفراًم سلمی کے گھر آئے اور ان سے فرائش کی کہ ہیں وہ کھانا کھلادیں جورسول خداصلی النّد علیہ وسلم کا پہند میرہ ہو-ابن عمر رضنی النّدعنہ کا زر دلیاسس

معزت عبدالله بن عرمني الناوعز بهيشر بنتي رمك كي جوتي اور زرد رمك كالباس بينت كيونكرير

دونول رنگ رسول النه حتى النه عليه وسلم كوم غوب تق \_ ٥- ملامات عجب من يرجيز رصي شمار كي كني بيس كداس سيدشني وعداوت ركعي جوالشراور اس کے رسول کا دیمن ہو ۔ سنت نبوی کی نمالفت کرنے والے سے کنار کمشی افتیار کرسے اور اشخص كصحبت معيمي احترازكر مع يووين مي اليسي بأني ايجادكر مع ونتذوف ادكاسب بني خلاف شربعیت ہاتوں کوگواراند کرے -قرآن کرم میں ہے-تم اليي قوم كورنيا دُكر جو النداوراس لايجد قومأ يومنوك بالله واليومر رسول دروز في برايمان تي مول كري متى الاخربوادون من حاد ر کھیں ایسوں سے جرالتداوراس کے الله و رسولية رب ۱۸ ع ۱۴ د سول کے نمالف ہول ۔ صحابركم صوان السطيم المبين نے عبت اللي اور سب رسول عليه ولم كا و على مظاہرہ كيا. جس کی شال منہیں متی - ان تقدی صرات نے اپنے دوستوں کو قبل کیا اور رضائے اللی کے صول کے نے اپنے والدین اوراولادے عیکراکر کیا اور معض نے والدین اوراولاد کے قتل سے عنی وریغ نرکیا۔ تريس المنافقين عبالله بن إلى محصاحبزاده جناب عبدالله في باركاه رسالت مي عرض كااگرآپ فرائيس توني لينے باپ كاسر لاكرآپ كے قدموں ميں دال دوں -٨- انبيس علامات محبت مي ايك شن كتاب الله على على على الكراس كتاب مرا سے صنوطی السلام نے درس مایت دیا آور صنوطی السلام کی ذات گرامی تعلیم قرآنی کاعملی نوز تھی۔ حضرت عاکشتہ کامشاہرہ میں میں میں میں اسلام حزت عائشه كامشابره لليتينا صديقه عائشه رمنى النه عنها فرماتي بي كه ينجلق مصطفي النه عليه وسلم قرآن كريم كالمي تعنيه وتق قرآن سے عبت کامفہوم سے مجبت کامفہوم جناب مصنف علیمالوم قرات ہیں کہ قرآن کریم سے عبت کرنے کامطلب یہ ہے کہ اس کی

﴿ وَإِن ﴾ وُرْزُلاوت كَلَ جَابَ اس كُرسمجر كراس كے احكام بِيُل كيا جائے آدُونِ ہيات سے اجتناب كيا جلتے۔ اس كى سنت رطريقہ كوليندكرے اور اس كے مدودے تجاوز دركرے۔ اللّٰدے محبت كام فہوكم

سبل بن عبدالله فرماتے ہیں کہ شب اہلی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم سے عجبت رکھے اور قرآن کریم سے عجبت رکھے اور قرآن کریم سے عجبت کرے اور صفور سے عجبت کرم ملی اللہ طلید تلم سے عجبت کرے اور صفور سے عجبت کا مغہوم ہہ ہے کہ سنست نبوی کا آباع کی پیچان ہی ہے کہ اس کو آخرت یا دہوا دراس کو عجبوب رکھتا ہوا درا خرت کی عجبت کی کسوٹی بیہے کہ وہ دنیا کو مبغوض رکھے اوراس کو لیندر کر سے اور اس کی بیچان بیہے کہ قوت لا ہموت اور قرشہ خرت سے عملادہ اور کھی ماصل ذکر ہے۔

قرآن مجيدا ورابن سعودكي نصيحت

حصرت عبدالله بن سعود رفنی الله و فراتے بی کدکوئی شخص قرآن کے علاوہ اورکسی با سے بی و دوسرے سے سوال مذکر سے جو قرآن کو دوست رکھتا ہے وہ الله اوراس کے رسول کوئی سے گا۔

9 مجست رسول می الله علیہ و لم کی ایک کسوٹی بیر ہے کہ است سلمہ کے ساتھ شفقت و رحمت کے ساتھ بیش آئے ان کو کلمات خیرسے یا دکر سے ان کی خیر نوا ہی کر سے اوران کو نفع بہنچ نے کی کوشش کر سے اور یہ گوشش کر سے کو ان سے نفرت پیلانہ ہوا درا مست محمد برشفقت و محبت سنت نبوی کے اثباع بیں کمیوز کو سرورعالم علی اللہ علیہ و سلم بھی است مسلم برینہا سے فیت اور وجہ بابان تھے۔

ا یحنورعلببالسّلام کی محبت کی ایک منفردعلامت بیہ کے مجبت کا دعوے دارزا پم فت جواور فقروفا قرکا نوگراوراس مے تصعب ہو

فقركع بأكسي محس انسانيت كأفرمان كرامي

سيدعالم ملى التّرعليه وسلم في حضرت الوسعين صدرى وفي التّدعن عنوا ياكر وتحض مجر س

مجت رکھے اس کی جانب نقراس بیزی کے ساتھ آئے گاجی طرح بہاڑ کے درمے سے بانی بہتا ہوا آتا ہے۔

مجت کے دعوے دارکوسرورعالم کی ضیحت

عبدالله بخفل فراتے ہیں کہ ایک شخص نے صفور علیہ السلام سے عرص کیا کہ ئیں آب کو مہرت مجبوب رکھتا ہوں حضور علیہ السلام نے فزایا سوچ کیا کہ دریا ہے اس نے دوبارہ اور سارا میں عرص کیا کہ دریا ہے اس نے دوبارہ اور سارا کھی عرص کیا تو آپ نے فرایا اگر تو مجب حرص رکھتا ہے تو فقر کے لئے تیاری کر لے ۔ اس سے بعد دری کا اللہ عنہ کی صدیث میں اور بذکور ہوئے ۔ بعد دری کا اللہ عنہ کی صدیث میں اور بذکور ہوئے ۔

#### چوتلی فصل

حقيقت مبت اوراس كمعنى

رد نبی کریم صلی الد طبیر تم سے محبت کے معنی اوراس کی حقیقت کے بارے ہیں اہل ملم صفرا نے مختف انداز افتیار فرائے بہل الداورس کے رسول میں اللہ علیہ وہم سے محبت سے کیا مراوہ ہے جو ان محتوات کے اقوال کے معانی اور روح توایک ہی بیں کین شخص نے اپنے انداز فکر کے مطابق مختف الفاظ میں اپنام خہرم بیان کیا ہے ۔ چنا بچر صفرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ اتباع رسول کانام مجمعت ہے اور اپنے وقوی کے سلسد میں ان کی نظر آبیت کرمے قبل ان کمنتم تحبیق ف الله فا تسبعونی برگئی ہے ۔

مجبت كى ايك اورفسير

بعض صنات نفرایا ہے کر حب رسول اس اعتقاد کو کتے ہیں کدا جرار سنت ہیں آپکی معادنت اور مدوکولازم جانے اور سنت کی پیروی کر کے خالفنت ہی تہیں بھائی بیخ زنی کرے اور خالفنت ہی تہیں جس کے دنی کرے اور خالفنت سنت سے خوفزدہ ہے ۔

پیندال مجست نے فرایکہ مجوب کے ذکر کے دو ام کاتا مجست ہے بعض نے فرایا کو مجرب رہاں مجست ہے۔
پرجاں نتاری کو مجست کہتے ہیں یعمل صزات کا کہنا بہ ہے کہ مجبوب کے شوق کا در سران مجب ہے۔
کچھ لوگوں نے کہا کہ دل رہ کی مرضی پر بھپورڈ دے ہواس کو پیند ہو کسس کو پر بھی بین کرے
سجہ بات مجبوب کونا بین ہواس کو پر بھی نا بیند کر سے بعض مصنات نے کہا کہ وافقت کی ہجہت پر
دل کے میلان کا نام مجب ہے۔
دل کے میلان کا نام مجب ہے۔

ندکورہ بالاعباریس مفرات محبت کوظام رکرتی ہیں۔ان سے محبت کی حقیقت واضح نہیں ہوتی یعبقت مجبت دراصل ہے ہے کہ دل اس طرف ماکل ہوجو فطرت انسانی کے مطابق وموافق ہو یہ مطابقت وموافقت و دوال سے خالی نہیں یا تواس لئے ہے کہ دل اس کے ادراک سے لذت حاصل کر اسے جیسے بین سورت کو دکھنا حسن صورت یا مزیدار کھانوں سے دعبت رکھنا کمیز کہ ہوجو مسیم ان کی جانب فطرت انسانی کی وجہسے مائل ہوتی ہے۔

رم ای اس وجرسے کریموا فقت اکسس سے کہ وہ حا سرعمل وقلب سے ایسے معانی ومطالب کا اور اک کرتا ہے ۔ جیسے صالحین علمار عارفین کی مجبت اوران کے فرمودات وارشادات سے مجبت والفنت اوران رئیل کا حذر رکھنا کیونکر ان صرات سے مجبت والفنت اوران رئیل کا حذر رکھنا کیونکر ان صرات سے مجبت والفنت کے سبب فطرت انسانی ان چیزوں کی جائب نود بخد والفنت کے سبب فطرت انسانی ان چیزوں کی جائب نود بخد والفت سے مرابک طبقہ سے مجبت کی وج سے دو سر سے طبقہ سے اورایک طبقہ کی حابیت اس صدکو بہنے جاتی ہے کراس کی مجبت میں ترک وطرش میں فرید بہنے جاتی ہے کراس کی مجبت میں ترک وطرش میں فرید کی توجین اورانا ف جان سے میں دریخ بنیں کرتے ۔

انسان کاکسی کوعجوب رکھنااس بنار پریجی ہوتاہے کہ اس نے دمجوب، محب پراسان کی ہوتاہے کہ اس نے دمجوب، محب پراسان کی کہ مطابق کی ہوتا ہے کہ وہ بات کے مطابق سے کہ انسان حس سکوک سے دوسروں کا گرویدہ ہوجاتاہے ۔

مذكوره بالا اسباب وعلل كي روشني مي ذات نبوي عليه التحية والسشنا كحطرزه كاجائزه لو

توربات واضع ہوجائے گی کنہی کریم علیا لصلاۃ والمسلام کی ذات گرامی ان تماضفات وکیفیات کی جائے ہوجائے گئی کنہی کریم علیا لصلاۃ والسلام کے کمالا تخاہری شن و جائے ہے جو جبت کے موجب اور سبب ہیں جنا بخرصور علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالا تخاہری شن و جال کیا لیا اظاق کے علاوہ باطمی خصوصیات کے بارے ہیں جصداول ہیں سیرحاصل تبھو کیا جا جا کہ ہوئی کے امات سلمہ پرائے کی امات سلمہ پرائے کا مارے میں بھی حصداول ہیں ذکر کیا گیا تھے اور وہ ان کو ان اوصا و جمیدہ کے ذیل میں بن کے مالی کہ امات سلمہ پرائی کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب و مالی گئی ہے بیان کیا ہے ۔ امات سلمہ پرائی کی تعقب و رحمت کا ذکر فرایا ہے ۔ ان کی ہوا ہے و رہنا ان کے سلمہ ہیں جو ساعی فرائی ہیں انہیں عذا ب ووزی سے محفوظ ہو ان کو ان اور انہیں راہ حق کی تحقین کرنا پروہ صفات ہیں جو محمداول میں زوز فرائے ہوں گئے ۔

ان تقیقتوں سے یہ بات داضع ہوگی کہ حضور علیہ الصالوۃ والسلام ہی گی ذات اقدی ہے جو مشر عا مجت کی حقیقی حضار ہے جب کو ہم نے احادیت سے ثابت کیاہے ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام عادیاً اور طبیعنا بھی مبت کے لائق ہی جس کا تذکرہ ہم نے اوپر کی سطور میں کیا ہے کیونکر ان کے احسانا سے ب پرفائق ہیں اور آپ کاحس سوک سب کوشائل تھا۔

دنیا کا مام اصول برسے کہ اگر کمی کی برکوئی ایک یا دومر تر اسمان کرتا ہے تو دو اس کا بندہ برا ہم جوجا آہے یا کسی کو کوئی بلاکت یا نقصان سے محفوظ کرتا ہے قودہ اس کا ممنون اسمان ہوتا ہے حالا نکو بہلا و نقصان عارضی ہوتے ہیں لیکن وہ فات کرم جن کے احمان دوائی ہیں اسی طرح آب نے جس بلاکت سے بلاکت سے ملت کو محفوظ فر ایا وہ عذا ب و دزخ اور اس کی ہلاکت سے تعلق ہے جس کا طویل زمانہ ہمیشہ کے لئے ہے لہٰذا و ہی ذات محبت والعنت کے قابل ہے جوان تمام معائب و آلام سے نجات ہلاکہ ابدی سکون واطیعنان دلائے اوروہ فات میں ان انیت سرکارو و عالم صلی الشرعلية کی ہے ۔ ہم اپنی ابدی سکون واطیعنان دلائے اوروہ فات میں کہ انسان اس حاکم سے جو خوش اخلاق محسن اور جذبہ خوش و نیادی زندگی میں زوزاس کا مشا ہدہ کرتے ہیں کہ انسان اس حاکم سے جو خوش اخلاق محسن اور جذبہ خوشل و کیا ہو با جو بایت عارف سے اسی طرح وہ ضعت قاصنی یا جج جو اپنے عام فوشل رکھتا ہو رجوع ہو تا ہے ۔ اس کا رطب اللسان رہا ہے ۔ اسی طرح وہ ضعت قاصنی یا جج جو اپنے عام فوشل کے ساتھ درست فیصلہ بھی کرتا ہو با وجود کے دہ مسافت پر ہواسکی شہر خص تعربیت و توصیعت کرتا ہے اوراس کے کے ساتھ درست فیصلہ بھی کرتا ہو با وجود کے دہ مسافت پر ہواسکی شہر خص تعربیت و توصیعت کرتا ہے اوراس کے کے ساتھ درست فیصلہ بھی کرتا ہو با وجود کے دہ مسافت پر ہواسکی شہر خص تعربیت و توصیعت کرتا ہے اوراس کے کے ساتھ درست فیصلہ بھی کرتا ہو با وجود کے دہ مسافت پر ہواسکی شہر خص تعربیت و توصیعت کرتا ہے ۔

تودہ سیدالمرسلین جوتمام اوصافی حامل بیجونی تمام خصاً لی جیلہ مدرجہ اتم موجود ہیں دہ کیونکر محبت کے لاً تن نہ موں گے۔

اوساف جميلك إلى من حزت على كے جذبات

حضرت علی ضی اللّه عند نے فرایا کہ جو تخص صفور علیہ السلام کو دیجھتا تو بیہ نے تو وہ صفور علیہ السلام کی مشخصیت سے مرعوب ہو کرمہوت ہوجاتا لیکن جب آپ سے مانوس ہوجا تا تو وہ ایسا فعالی ہوتا جس کی فطیر مشخصیت سے معرف محاب کے ضربات کا تذکر ہم نے ماسبق میں کیاہے ان کا طرز علی یہ تھا کہ دہ فرط محبت ہیں جہرہ تا با مصطفے صل اللّہ علیہ وسلم سے نظر ہمانا ہجی گوا ما ذکر ہے ہے۔

## بالخويي فصل

# مصنورعلياله كفيعتون ببل كرناداجب

جس طرح صنور اکرم ملی النه علبه دلم کی مجست رالفنت لازم ہے اسی طرح فرمودات نبوی اور میشور علی السلام کی نصائح رچیج مل کرنا واجب اور صردری ہے ارشا در بانی ہے ۔

ادران کے ساتھ کوئی مضائقہ نہیں اگروہ راہ ضائیں خرج کرنے کی اشتطاع سینیمیں رکھتے البتہ وہ الشدا دراس کے رسمل سے خیرخوام میں اور کی کرنے والوں سے کوئی مواخذہ نہیں میش ک الشدرعم فرانجوالا

ولاعلى الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نعموا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رضيم - (ب-13)

اور قهربان ہے۔

منسرن کرام نے بھی ہے اخا نصحواللہ کے عنی یہ بی کرایے ناداروگ جفل ہواطن یں بریک کہ ایسے ناداروگ جفل ہواطن یں بر بریسے اعلام کے ساتھ احکام اسلامی برعائل ہوں راگردہ غربت کے سبب انفاق فی سبیل اللہ برجمل فرکت کے سبب انفاق فی سبیل اللہ برجمل فرکسکیں توان برکوئی مواضع ہ ترمی نہیں ہوگا۔ دمترجم )

دین خیرخوای کا دوسرانام ہے

السلم تمیم داری فرماتے ہیں سرورعالم ملی الله علب دسلم نے فرمایا دیں خیرنزواہی ہے بیم بیر حضور علمیہ نے تمین مرتبہ فرمایا ۔ حاصری صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ کا کے لئے حضور نے فرمایا الله اس سے سول ائر مسلمین اور تمام دوسروں سے لئے بھی ۔

ا مُدلت مسلم المراع المراع الله تعالى اس كارسول كرم المُرمسلين ا درعام ملاأول كالحالي

لقيحت واجبب

نصبحت كيا ہے ؟ امام البسيمان بنى وقر الله عليف فرمايا كرفيعت ايك جاتم كليب

جس سے وہ تمام اموز جرم ادہوتے ہیں جن سے مفسوح لہ (جس کو فیسوت کی جاتی ہے) کی مجلائی کا ارادہ کیا جلئے۔ اور فیسوت کی تعبیر ایک کلمہ سے جو تمام الدا در ماعلیے کا احاط کر سے مکمی نہیں ہے۔ فصیحت کے لغوی عنی

كفت بي نفيعت كمعنى اخلاص كي بي دال عرب كامقوله ب نصبحت العسل اذا خلصة من شمع ديني موم سي شهدكو عليره اكر دبا اورشهد وموم كوصات كرويا -

مر الونجرين الى المحاق نفاف فرات بى كرنفى دو فعل بحب سے صلاح اور طائمت متعلق ہو۔
اور یہ نصار حالت ما خوذہ بے مصل اس دھا کے كو كہتے ہيں حب سے كيار سے سے باتے ہيں ۔ اور
اس سے ملتے جلتے معنیٰ زجاج نے بيان كئے ہيں ۔

الله تعالى في خرخواسى سے كبام ادم وال

رسول كرم عليالسل سيخرخواي

مرورعا لم ملی الله علی کے مستخر خوائی کامطلب یہ ہے آپ کی نبوت درسالت کی تصدیق کے علاوہ آپ کے احکام بیمل کرے اور جن باتوں سے آب نے منح فر مایا ہے ان سے احتراز کرے۔ ابر بجروسیان رفتی النده نم نے کہاہے کہ رسول الند صلی الندوسی کی خیر خواہی سے مراد سے ہے کہ رسول الند صلی الندوسی کی خیر خواہی سے مراد سے ہے کہ سے کہ رسول الندوسی وحایت کر سے یا اس کو اس طرح کہیں کہ اپنی زندگی ہی میں نہیں علیہ مرتے وقت بہ حضور طبر السلام کی نصرت وحایت کا دم محر ترا کہا ہے 'احیا کمن سے میں کوشناں میں خود مجھی عالی ہواور دوسرول کو بھی علی کی ترخیب ہے ۔ ا بینے اخلاق و آواب کو محضور علیا الصلورة والسلام کی سیرت و اخلاق کے ساہنے میں ڈھا ہے ۔

ابدابراہیم اسحاقی غیبی فراتے ہیں کرحضور علیہ السلام کی خیر نواہی اور نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ جو چھی مل کرے اور دور اس کر جو چھی حضور کے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کی جائے سنت نبوی برختی سے نو دھی مل کرے اور دور اس کوھی ان بیمل کی ترفیب دلائے کی ب الشراد عمل رسول علیہ السلام کی جانب لوگوں کی توج دلائے اور احتا اور احکام نبوی بیمل کرنے کی فگوں کو نبلیغ کرے ۔

احد بن محد نے فرما بہت کدرسول النّصلی النّعطی و طم کی خیر نتوا ہی دل کے فرائف میں داخل ہے لیکن الدِ کر آخری ہے لیکن الدِ کر آخری نے کہا ہے کہ حضوظیر السلام کی خیر نتوا ہی دوا مورکی متعاصی ہے۔ ایک حضوظیر السلام کی حیا سے نظام ری میں اور دو مراحصنور طریالسلام کی حیا سے نظام ری کے بعد۔

- (۱) آپ کی حیات ظاہری میں صحابہ کلام کا وطیرہ پر ہاکہ وہ سرطرح آپ کی امدادواعانت کرتے۔ آپ کی پیروی اور فرما نبرداری کرتے ۔ آپ کے شمن سے شمنی رکھتے اور آپ کے قدموں میں زرومال نجما در کرتے تھے ارشا د فعا وندی ہے ۔
  - (۱) رجال صدقوا ما عاهدوا کچولاگ ده پی حبنوں نے لینے اس عدد الله علی ه در الله علی ه در الله علی ہے در الله علی ہے در الله علی ہے در الله ورسوله در الده الله الله الله ورسوله در الده الله الداس کے رسول کی مدد الله ورسوله در الده الله الله الله الله الله ورسوله در الده الله الله الله ورسوله در الله ورسوله ورسوله در الله ورسوله ورسوله

(پ ۲۸ ع ۲) کرتے ہیں صورعلیہ السلام کی خیزواری حیات ظاہری کے بعدیہ ہے کہ آب کی تعظیم و توقیر کریں اور آبجے

فایت درج نمبرب کمیں اورسنت نبری سیکھنے اور کھانے میں جدو جد کریں اوران برموا طبت
کریں اورخود میں نہم مٹر لعیت جمدی پیدا کریں۔اصحاب کباراور اہل سیست کو قلب کی گرائیوں
سے جا ہیں اشخص کو مجراب کمیں جو صور سے عبت کرنا ہوا وراس کو کبا جا نیں جو بارگاہ درسالت کا
گسّاخ اور حضور علی السلام سے ذمنی رکھتا ہو۔

ہم نے اور کس ہے۔ فدمت کاجذبہ اور مغفرت

ام الوالقائم قیری نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ کسی نے عمر دبن لیت بادشاہ فراسان سے حدم کیا کہ تیرے سابھ رہ کرمے نے کیا معاملہ کیا ہے ہے۔ اس نے جاب نے جاب نے جاب نے جاب کے ایک رب کرم نے میری معفوت فرمادی جب اس سے سبب مغزت معلوم کیا گیا تواس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے بہاڑی ہوئی سے اپنے لشکر کی کھڑن کو دکھو کر افلار معلوم کیا گیا تواس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے بہاڑی ہوئی سے اپنے لشکر کی کھڑن کو دکھو کر افلار مسرت کرتے ہوئے تا کی تھی کدا گریں خدرست نبی علیا لصلوۃ والسلام میں حاصر برتما تو ہی اس شکرت اس کے کہو جو جو بی اور الناز کو محبوب آل دوس نے میری مغفرت فرمادی ۔

ایک مدد داعانت کرتا ۔ اور میری یا دا الناد کو محبوب آل دوس نے میری مغفرت فرمادی ۔

ایک معلوم کی سے خیر خوا ہی

ائر مسلین سے خیرخواسی کا مفہوم بہے کہ ان کی مدد کی جائے عمدہ اور پاکیزہ طریقہ بران کی عفلت پر متحت بران کی عفلت پر متحت بران کی عفلت پر متحت بران کو ان برظام رکیا جائے۔ وگوں کو ان کی مخالفت سے بازر کھا جائے۔ عاممہ المیں کی خیر برخواسی

عامة المسلیسی کی خیر خواہی ہہ ہے کہ ان کو ایسے کا موں کی جانب متوج کیا جائے ہوان کے معاش ومعادی معدد معاون ہوں اور دینی وزیری نلاح کا سبب ہوں ۔ غانلوں کو دین کی جانب متوج

کیاجائے۔ نادافرافر بیوقونوں کی اصلاح کیجائے۔ مقاموں کی املادواعانت کی جائے۔ ان کی تکامیعت دمشکلات کو دورکیاجائے۔ ان کی غلطیوں پر بپردہ اپٹری کی جائے اور ان سکے سئے دہ اسباب حمیّا کئے جانبیں جوان کو نفخ نجش ہوں۔

تيسرا باب موركاننات عليصارة والتلاكي علم وقيراورا بي فركزاري كا

مرور عالم صلی الله علیرو تم کے احکام کی تعمیل آپ کی تعلیم و توقیرا دراعمال خیر کرنا شریعت سلامیہ کے احکام کی مطابق واجب و لازم ہے۔ ارشاد ضلا و ندی ہے۔

بیک ہم نے آپ کوشا ہم سراورندیر بناکر مبعوث فرایا رتاکہ آپ انہیں اللہ سے ڈرائیں تاکہ لوگ صفوطید السلام پر دیمان سے آئیں ادر رسول علیا سلام کی تغطیم د ترقیر کریں ۔ اسے ایمان والو اللہ اوراس کے ول برسبقت ذکر وا دراللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ تعالیٰ میمع علیم ہے ۔ بیشک اللہ تعالیٰ میمع علیم ہے ۔ اسے ایمان والو اپنی آواز رسول علیا سلام کی آواز بر بلند ذکر و دین آئیں ) رسول علیا سلام کے بھائے کو آئیں میں ایک سے ایساز کہو، جیسائے تم آئیں میں ایک سے سے ونذير لتومن بالله ورسوله وتذير لتومن بالله ورسوله وتعزدوه وتوقوه -

رم) یا اینها الذین آمنوا لا تقدموا بین ید الله و رسوله واتعتوا الله ان الله سمیع علیم -رس) یا اینها الذین امنو لا ترفعیو! اصوات کم فوق صوت الذی رسی علیم رس) لا تجعلوا دعار الرسول بسی نکم

ك عاء بعضكم بعضا

وپ ۱۹۰۸ ۔) نرکورہ بالا آیات کریراس بات کی شاہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صنور علیہ السلام کی عزت وقوقر کو لازم فرایا ہے آپ کے اعزاز واکرام کو صنوری قرار دیا ہے ۔

عبدالدن عباس رمنی الدعنهانے تعزر وہ کے معنی تعظموا بیان کے ہیں معنی آپ کی تعظیم و توقیر مین الدی ہم الفراد و تعظیم و توقیر مین میرونے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مدوکرو۔ طبری نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ آپ کی مدوکرو۔ طبری نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ آپ کی مدود و نصرت کرو۔

تعرروه وكى دومرى قرات

بعض الماعم فرماتے ہیں کہ تعسن وہ سے علاقہ تعسن روہ بھی پڑھاگیاہے۔ دونوں مگر "ز"کے ساتھ جوعزے ماخوذ ہے بعنی آپ کی عزت و توقیر کرد۔

آواب محلس نبوى

ابن عباس رضی النّدعذ کے فرما نے کے مطابق افراد ملت کویہ مما نعبت فرمادی گئی کوگینتگو کرتے وقت چھنود علیہ السلام برسبقت ذکریں اور آداب عجاس کا لحاظ رکھیں اور سوءا دب کا ارْلکاب ذکریں ہیں بات تعلیب نے جی فزماتی ہے۔

سهل بن عدالند فرطتے ہیں کرحب مجلس نبوی میں حاصر ہوتواس وقت ک خاموش بیٹھے رہوجب کے مصفور علیرالسلام آغاز گفتگونه فرائیں اور حب آپ کھوفر اُئیں تواس کوفورسے سنو اور ووران گفتگوفا رشی سے بیٹھے ہے توکیونکر ہی حکم اپنی ہے فاستھمولی لد وانصدتوا ۔

نیزمسافوں کویہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی معاملہ کے فیصلہ میں اس دقت نک انتظار کرو حبت کک کھنورعلیہ السلام کوئی محکم صاور فرائیں۔ آپ کے فیصلہ سے قبل کوئی حتی رائے قائم نز کرو۔ علاوہ ازیں جس بات کا صفور کم دیں خواہ وہ امور دنیا ہے تعلق ہویا دین امرسے مثل جہا دوغیرہ تو ان تمام باتوں میں حکم نبوی کی قبیل کی جائے اور صفور علیہ السلام سے قبل معاملہ میں بنقست ذکریں بہی رائے معزت من منحاک سدی ادر سفیان قرری کی مجی ہے۔

احكام رتر فيب وتحريص كيداب ترميب فرمان جاربي سي كداورير تبايا جار المهي كم مخالفت نبوی کانتیج فضیب خداوندی موتاسیے ۔ آبیت کرمیر والقواولله ان الله سیسع علیم پ۲۹ ع ٣) الله ي وروبيك الله يمع عليم ب- ماوروى اس أيت كي تفسيرس فرمات بي اتقوالله محمعنی بیای کونبی کریم صلی الشراهی و سلم کے سامنے بیش قدمی کرنے سے ڈرو-

سلمی فرماتے ہیں کرسرکار دوعالم علیدالسلام کے قلیم سی کوتا ہی ا در آب کے احترام میں کی کرنے سے ڈردکیونکہ اللہ تعالیٰ تہارے اعمال کامشا ہرہ بھی در آ اسے۔ بادگاہ نبوی میں ملبذا وا زستے سے دیروعید

منجدا ورباتوں کے بارگاہ نبوی کے آواب میں رہی ہے کہ حب عفور کی عبس میں بیلطے تو اتنى البنداكوا زسطفت كوندكرك كداس كى اوا زسركار دوعالم على السلام كى اوا زست البنديو-اس اندازكى ممانعت فرانگی جوم آپس کی تفتیر می اختیار کرتے ہیں مثلاً ایک دوسرے کونام مے کر خاطب كرتے ہيں يطريقي صنورعليه السلام كے ساتھ اختيار نركيا جائے باالغاظ د گير صنورعليه السلام كے ساتھ الساكوني هاميانه طريقه نداستعال كياجائي جرآب كحشايان شان ندبو-

الوحركى في فرماياكه بارگاه نبوي ميامزي كوقت ان آداب كالحاظ بهست فرورى ب -ا حضور کونام سے کرخاطب بزکیاجائے ۔ ۲ ۔ کلام کرنے میں حضور علیدالسلام پر بیعقت م كى جائے ٣ - أكر صفور عليه السلام كو مخاطب كرنائى ضرورى بوتوصفو عليه السلام كويارسول الله یاجبیب الدهید مناسب القابات سے نہایت اوب داخترام سے فحاطب کیاجائے اور محکی کاید فرماناس أيت كى تاديل كى بناير بي عب مين ارشاد خداوندى اس طرح بواب كرتم حضور عليه السلام كواس طرح مت بكا روجيساكم أبس مي ايك دوسرك كوبكا تق وتعجن ابل علم مصرات في فرايا كتم حبب بارگاہ نبوى ميں حاصر ہوا در تخاطب وسوال كى صرورت بيش كَيّے تواس طرح تنحاطب م بو مخاطب کے شابان شایان مواور دریانت طلب امرکواس طرح معلوم کیاجائے جس طرح سائل

سوال کیاکرتاہے۔ آوا**ب علیس کی خلاف درزی پرسخت سنرا** 

ان آواب کے بنا تھے تھے تعداب اس بات کی جانب توجہ دلانی مقصود ہے کہ اگرتم نے حضور کو مناسب الفافل میں مخاطب بنین آیا فلط اور پیجا طور پر فنا طب کیا ہے یا حضور کی آواز برا بنی آواز بند کی ہے تواب سزا کے لئے تیار ہوجا و اور وہ اتنی سخت ناہے کہ سارا کیا دھر ااکارت 'نام اعمال عمل سے خالی اور طرفہ تما شایہ کم سب احکام قرآنی کے مطابق ہوجی گیا اور ہم نہوا بغضلت میں بڑے رہے اور شعور ہی نہوا۔

أيت زريجت كاثبان نزول

قرآن مجید سے مسألل کے استنباط کے قت رکھنا پر خروری ہے کہ یہ آیت کس وقت اوکس ضرورت کے مطابق نازل ہوئیں ان کا انتظابات کے مطابق نازل ہوئیں ان کا انتظابات مسلانوں بردوا بنیں اس طرح مد آیات جن میں سلانوں سے تخاطب ہے الکا انتظابات غیر سلوں بنیں کیاجا سکتا ہے ۔ مترجم ۔

ندکورہ آیت کریرجس میں حبط اعمال کی دعیہ ہے اس سے بارے میں مفسر بن کرام نے فرایا کہ آیت بڑھیم کے دفد کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی یہ وگ حب کاشا نُذا قدس بیصا خرہوئے توصفور علیہ السلام کو یا محد کہ کرزورزورزدر سے بیکار نے گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل برا فلمار نا پہند میر گی فرایا اور اس کی غرصت کرتے ہوتے فرایا۔

وا ڪثرهم لا يعقلون - ان ين اکثرطال (منصب نبوت سے

( پ ۲۷ ع ۱۳) ناواقت) بين بعض جھنات مفسرين نے فروا اکو نتوتممر کے علاوہ دوسے ایل وی کے سلسا می نازل ہو آ

بعض صغرات مفسرین نے فرایا کر نبوتمیم کے علادہ دوسرے اہل عرب کے سلسلویں نازل ہوئی۔
کین بعض اہل علم حضرات نے مکھنا ہے کہ حصرات صدیق وفارد تن میں کسی بات پر حسنور کی مجلس میں
تھنی ہوئی اور ووران گفتگوان کی آوا دیں بلند ہوگئیں اس موقعہ پریدائیت نازل ہوئی۔

### بلنرا وازصحابي كوغيب دان رسول كي بشارت

بعض صزات کا نیال ہے کہ بیات تا بت بن فیس بی شاس سے تن بیں نازل ہو فی جو بارگاہ رسا میں بیتی ہم کی مفافرت کے سلسلہ میں خطابت کے فرائض انجام دسے رہے تھے ریوصا سب اونچا سنتے تھے اور بادگاہ رسانت میں بیخ بیخ کر آبیں کر سے تھے جب بیابیت نا نل ہوئی اور جناب تا بت کواس آبیت کے بارے میں معلوم ہوا توفا نہ نشین ہوگئے کی جب اعمال کے اکارت ہوئی اور جناب تا است کوا تو بارگاہ بکیں بناہ بری میں آکو ورض کیا بارسول اللہ مجھے اپنے اعمال کے ضائع ہوجا نے کا اندویشر ہے بارگاہ بکی ہوبا نے کا اندویشر ہے کیونکو میں تو بندا واز سے آب کے سامنے بوت ہوں جس کی قرآن کرم میں ممانعت نازل ہوئی ہے آپ کی عرضدار شدت میں کرومت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نابت تم اس بات سے توش نہیں ہو کہ تم ونیا میں بہتر زندگی گزاروا ور قیامت میں زمرہ شہدا رمی محضور ہواور واضل جنت کئے جاؤ ۔ جنا ثیابت می دوم کے خوار کے فرمائے کے مطابق جنگ میا مرمی شہید ہوئے ۔

(اسلام نے ہوالت بین اعتدال پر زور دباہے اور افراط و تفریط سے منع فرایا ہے خواہ وہ عباد ا سے علق امور ہوں یا معاملات سے۔ ، ایک ایسا نسخ بیہ ہے میں کی مثال کسی دوسری شریعت یا دین میں فہیں لمتی جب ندکورہ آیٹ کریم نازل ہوئی توصحا بہ نے اپنے طرع کل بیں کمیر تبدیلی کر والی اور اپنی گفتنگو اوازی آئی بیست کردیں کہ سننے والے کو بات مجھنے میں وقت پیدا ہونے گئی ہھزت آبر کم بے بارگاہ نبوی میں عوض کیا یا رسول اللہ آئیدہ میں آپ کے سامنے اس طرح گفتگو کروں گاجس طرح کوئی سرگوشی کرتا ہویہی کیمنیت صفرت عمری محق وہ بارگاہ نبوی میں اس طرح گفتگو کرتے کہ بسااوقات تصفور علیالسلام کو ان سے دوبارہ استعمار کرنا بڑتا ۔ اس موقع پر آئیت کرمیر نازل ہوئی ۔

وہ لوگ جرابی آوازوں کورسول علاالسلام کے سامنے بست کر لیتے ہیں یہ دہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے بریم گاری کے لئے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ ان

ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين المتعن الله قلوبهم للتقوي لهومغفر ق و اجزعظيم - رب٢٢٤ ١٢)

كك الخ مغفرت اورا جنظيم ب.

بعض اہل علم کاخیال ہے کہ درج ذیل ایت کرمین تمیم کے علادہ لوگوں کے حق میں نازائ<sup>و</sup>نی كيونكدوه لوك حضور عليه السلام كوبابرس حضوركا نام كر ريا محدا غرج الينا) لي عدر صلى الله عليركم، ہمادے پاس باہرتشریف لائیں) بیکاداکرتے تصاس بریرائیت نازل ہو ای تقی -

ان الّذين ينادون من وراء مولك برآب كوجرول كم باس الحجرات اكترهم لا يعقلون يكارتي بي النمي س اكترشورتين

عاد کرام عوم کوآداب مجلس نبوی کھاتے تھے۔

صفوان بن عبال نے فرایا ہے ہم نبی کریم سلی الله ملیہ وسلم سے ساتھ ایک سفر اس تعط والن قيام ايك اعرابي في صفوعلي اسلام كويا محد كدكرتمين مرتبر بلنداً دا زسے بكارا - توسم بوگون في اس كو تِنا يا كر صورى بارگاه كے آواب اللہ تعالىٰ نے تيعلىم فرائے ہيں كرآب كى بارگاه ميں آسكى كے ساتھ عرض معروض كى جائے اورآپ كونام كى رند كيا راجائے۔

حضوعليالسلاكي باركاهين ومعنى كلمركينه كي ممانعت

مصوراكرم صلى التدعليه والم ك لئ ايس كلي كم متعال سي منع كيا كياب حس كم عنى مي ذم كالبيانكلتا بواس احتياط ك مترنط أبيت قرأني نازل بولى.

يا ايها الذين امنول او تقولول اكايان والورصور طير السلام) كو رافار ہماری رمایت کرنے والمے)

كدكرنخاطىپ نەكرو-

انصارين يرلفظ محاوره كيطور رياستعال ہوتا نضاجس كووه اس معنی میں استعمال كرتے تھے كمہ اے الله سے رسول ہماری رعایت کیجے ان کی برادابارگاہ الہٰی میں نابیند ہوئی کیونکراس کلام مالی۔ میاد منفی می ہے کہ اگر آپ ہماری رعایت ذکریں گے تواس کے بدا میں ہم می آپ کی رعایت نر ذکریں گے صالا بحد یہ بات غلط ہے کیونکر بند ہے کا جذبہ اس امرکا متقاصی ہے کہ وہ ہرحال ہیں طاعت و فرا بنرواری کا پیکر بنا رہا ہے ذکہ بدلہ کے طور پر اگر صغور ہماری رعایت کریں گے تو ہم بھی اعاشت کریں گے ورز نہیں رووسری بات یہ کہ یہ امرشان نبوی کے شابان نہیں کرصفو علب اسلام سی کے ساتھ الیا معاملہ روار کھیں جو طلان انصاف ہو علاوہ ازیں یہو و مدینہ اس کلمرسے صفو علیہ السلام کی ساتھ الیا معاملہ روار کھیں جو طلان انصاف ہو علاوہ ازیں یہو و مدینہ اس کلمرسے صفو علیہ السلام کی شقیعی کیا کرتے تھے اور اس نفطے ہے وہ میں یا یونت مراد لیتے تھے اس لئے مسافر اس کو منع کرویا گیا کہ کسی ایسے کلمہ سے صفور کو نجا طب دکر وجس میں ذم کا شائم بھی ہتر ا ہوا و رمشار کرت نفطی کی وجہ سے وہمن اپنے مطلب کے عنی نکال سکے ۔

اس سليس ملارف اور تومنيوات بھي فرمائي بي حنبي بخوف طوالت وكرينبي كياكيا ہے۔

بهلىفصل

عظمت مصطفاعه ليالاعليه وسلم اورعمولات صحاب

صحابر کرام رضوان الشّر علیهم المجعین کامعمول یه تھاکد دہ بی کریم علیانسلام کی تعظیم و وقیر منی سیت درجرکا اہتمام فراتے تھے۔

سعفرت مروبن العاص و فن الشرعة فرمات تعدیم ری نظرد الله کوئی شخصیت نبی علی العلوة والسلام نے زیادہ نجر کا درمر تبردالا - آپ کے رعب و دبر بر مسید و مولات کا میام تھا کرمیر کھی میر جرائٹ مزہوئی کر اُس آب کو نظر عبر کردیکو سکتا میں کوشش کے باوجود میصلاحیت بہیں رکھتا کہ آپ کا حلیہ مبارک بیان کر سکوں کبیونکہ مجھر سے اس بات کی جرائت ہی بہیں ہوئی کہ آپ کے حلیہ ببارک کا تعقیلی جائزہ سے سکتا ۔

حضرات صديق وفاروق كاباركاه نبوي ميس مرتب

امام ترندی نے صرت انس کی روایت کردہ صدیث ان الفاظیں اپنی سیح میں نقل فرہاتے ہوئے لکھا ہے کہ عب سرکار دوعالم صلی الشّعلیہ سلم مجرور شریفے سے با ہرتشریف لاٹے توحاصرین کی نظری نیجے تہویں اورکسی کو برحراً سنه نهرتی که ده نظار تھا کر دیکھے صرف اس مجلس میں دفیخیتیں المبی ہوئیں جونظاری اٹھا کر حضوطلیہ السلام سکے جہرہ ما بال کو دیکھ کر تسبم فرماتے اور حضور ملیہ السلام عبی انہیں دیکھ کر تمبیم فرما فیستے بارگاہ رسالت میں صحابہ کا انداز

اسامربن شرکی فرماتے ہیں کہ بئی حب بارگاہ رسالت ہیں حاضر ہوا تو بئی نے دیکھا کہ حاضرین ولکھا کہ حاضرین ولکھا کہ حاضرین ولا اس طرح بینے میں وحرکت بیٹھے ہیں جیسے کہ ان کے سروں پر پر ندمے بیٹھے ہی آگرا مہوں نے درا بھی حرکت کی تو دہ ارمجائیں گے ادراس صفحون کی ایک ادر صدیت بھی مروی ہے جس میں صحابہ نے اس بات کا احترات کیا ہے کہ ہم بارگاہ رسالت میں اس طرح بیٹھتے تھے گویا کہ ہما دے سروں پر پرند بیٹھے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آب کلام فراتے تو حاضرین اپنی گرذیل جمال لیتے تھے عمال نہوی کے حصول میں صحابہ کا حذر ہے

عودہ بی معودتے یہ دائعہ بیان فرایا کہ سلع صدیعیہ کے موقع پر بئی کفار کدکا نائندہ بن کر ہارگاہ نہری میں حاصر ہوا تو بئی صحب برکرام کے دالہا نہ خدیدہے بہت متاثر ہوا میں نے دیکھا کہ بیجان ثار حصور علیہ السلام کی ایسی عزت ،عظمت و توقیر کرتے ہیں حب کی مثال نہیں ملتی ۔

عضور علیہ السلام کا شمالہ دو ضوحاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے ہی گہیں اسلام کا منے ہیں ہیں اسلام کا مقرکتے باکھنے کا رہے تو اس کو حاصل کر کے اپنے جہرہ بر بل یلتے اگر مصنور کا کوئی بال با تھا آتا تو اس کو محفوظ کر لیتے ان میں اگر کسی کو کوئی کام بنایاجا آتا تو اس کی فوری میں گئے۔
میں وقت صنور علیہ السلام کلام فرماتے تو بالسکل سنا اجہاجا آبا درسب کلام نبری کو بغور سنتے تھے صنور علیہ السلام کی عورت و تو تر ایسی کر سنے حود درسروں کے لئے قابل تھید ہے۔ اوب کا یہ عالم تھا کہ دہ گر ذمین بھی رکھتے اور صنور علیہ السلام کی جانب نظری نہیں اٹھاتے تھے۔

عودہ نے بینظر دی کے کرکفاد کم کو جاکر تبایا کہ میک فی قیم کوسری کے دربار دیکھے ہیں حبشہ میں نجاشی کا دربار جبی دکھیا ایکن خدا کی قسم خطف اصلی المدعاتیم میں دربار بوری کا در کیسا کہ بین نظر ند آیا ۔ محمد سطف اصلی المدعاتیم میں مقتد شخصیت کوکسی کے دالم نہیں کرے گی۔ میں معتدر شخصیت کوکسی کے دالم نہیں کرے گی۔

### موتيمبارك كيصول مي صحابر كي جدوبهد

عفرت انس رضی الشوند نے اپنا مشاہدہ ان الفاظیں بیان کیا ہے کہ ایک مرتب مشروط السلام کے اور محت الد مستروط السلام کے گرد ملقہ بنائے کھرے تھے اکد مستروط بیالسلام کے گرد ملقہ بنائے کھرے تھے اکد مستروط بیالسلام کے موث مہارک کوزین برگرنے سے بہلے ہی صاصل کرلیں۔

بنابعثمان المحديبيك وقع ير

جناب عثمان بن عفان سلح حدید بدیک وقع پر سانوں کی جانب سے سفیرون کرم حمر مرتشرفیف فی ایس سے مثان بن عفان سلح حدید بدیک وقع پر سانوں کی جانب سے میاکہ آپ طواف کع برکر سکتے ہیں سکت فیرت عثمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ شہا طواف کریں آپ نے دائسگا ٹ الفاظ میں فرما دیا کہ یہ ناممکن بات ہے کہ میں صفور علیہ السلام سے پہلے طواف کو برک کی ایک اور مثال عظم ت نہوی کی ایک اور مثال

سعزت طوز اتے ہیں کا اصحاب رسول علیہ السلام کو تود تو ہیمت نہوتی تھی کہ ہارگاہ رسالت یک کوئی ایسی وسی ہات عوض کر کیس اس میے دہ کسی کا سہارا تلاش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبا ہنوں نے ایک اعوانی سے کہا کہ دہ صفور علیہ السلام سے یہ دریا فت کرے من قعنی شخبہ فینی دہ کون سی شخصیت ہے رجس نے اپنی حاجت پوری کر لی ہے ) جب اس اعوانی نے صفور سے میعادم کیا تو آب نے اپنی حاجت پوری کر لی ہے ) جب اس اعوانی نے صفور سے میعادم کیا تو آب نے اپنی صاحب بھی سامنے سے دادی صدیث (مصرت طلی) نودار ہوتے تو صفور نے اس اعوانی سے فرمایا ان صفول میں سے عمنوں نے اپنی حاجت پوری کر لی ہے ایک یہ تو صفور نے اس اعوانی سے فرمایا ان صفول میں سے عمنوں نے اپنی حاجت پوری کر لی ہے ایک یہ بھی دینی صفرت طلی )

قیلرکی روایت کرده صریف کے مطابق کا بھیریٹ کی طرح ملتی ہے کہ انبوں نے صفو علیہ السلام کو ایک مخصوص کنشست پر بیٹھے دکھیا تو بیک فرط ہیں ہت ہے کہکپانے نگی کاشا ذنبوت کھٹکھتا تے وقت صحابہ کا انداز

مغيره بن شعبه نے فرمایاصحابر کوام کامعمول یہ تھا کہ وہ کا شایہ نبوت پرحاصر ہوتے تو فرط ا دہیے

بس دروازه ناخنول سے مشکما تے تھے۔

براربن عا ذب نے فرایا کہ بہت ہی مرتبرایسا ہوا کہ نی کوئی بات صور علیہ السلام سے علوم کرنا چا ہتا تو برت کا موقعہ کی تائش میں رہتا تھا لیکن ہیں بیٹ کی وجرسے دریا فت ذکر سکتا تھا اور اس میں برسول گزرجاتے تھے ۔

> دُوس رَبِی فصل حیات ظاہری کے بعرصنوعلیالسلام کی فطریت د تو قبر

حدنورعلیدالسلام کی ترقیر تعظیم جس طرح آپ کی حیات ظاہری میں کی جاتی تھی اس طسعہ ح بماری نظر س بردہ فرمانے کے بعد بھی طاحب دلازم ہے ۔ نام نامی سننے کے بعد (درود و سلام عوض کرنا) آپ کی صدیث ۔ ذکر سیرت - اہل بیت اطهار صحابہ کرام کا تذکرہ سنتے وقت اظهارِ عظمت وادب واحب ولازم ہے ۔

الداراليم خيبى فرمات بين كربر مان برلازم ب كرب أب كا ذكركر يائة واتها أي شوع وضع كا فها دكر كريد يائة واتها أي شوع وضع كا فها دكر سه اورا ين حركات فلا برى من امنى با تون كا مظام و كري من كرتا . حيات ظام ري من كرتا .

جناب معنف فرماتے ہیں کرسلف صالحین اورا کر متقدین کا یمی معمول رہا ہے اور ہر رو تدریا ہے مذبات کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔

ابوه بغرمضوراورائم مالك كامكالمه

 ا بنی آوازوں کو بارگاہ رسالت میں بست رکھتے ہیں۔ اس طرح ایسے لوگوں کی نیمت فرمائی جو اُواب بارگاہ نبوی کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ آیہ کرمیر ہیں ہے وہ لوگ جو آپ کو وروازہ سے با ہر لکا استے ہیں ان میں اکٹر شعور نہیں رکھتے۔

ا ب عباسی امیراس بات کویادر که که حضور ملیانسلام کا احترام آج بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح حضو طلیابسلام کی حیات خلاہری میں تھا۔ امام مالک کی یہ بآمیس سی کومضور خاموش ہوگیا۔ وعاکستے وقت مواج بشریفیہ کی حانب منہ کر و

بعدیمی منصور نے امام مالک سے دریا فت کیا کہ دعا کرتے وقت فا ذکعبہ کی جانب مذکروں یا مواجر نزید کی جانب مؤکروں یا مواجر نزید کی جانب رمنصور کے استفسار برا مام مالک نے جو جواب دیا وہ اہل مجست وعقیرت کے سئے سرم بھیرت ہے ) آب نے فرمایا اسے امیر توحضو وعلیہ السلام کی جانب سے کیوں مذہبیر لیے مالا کرحضو وعلیہ السلام کے لئے روز تیا متے سیار مالا کرحضو وعلیہ السلام کے لئے روز تیا متے سیار وحضور کی جانب متوج ہوکر طلاب کرا در اپنی شفاعت کا طالب ہوا در آب کے واسط اور وسیار سے دعا کرالٹد تعالیٰ تب واکر اللہ تعالیٰ مارٹ کے ارزان در ابنی شعاعت کا حالت ہوا در آب کے واسط اور وسیار

اوروہ لوگ اگراپی جانوں برطام کریں مجھوعاضر ہوکر ہارگاہِ رسالت ہی فہار نداست کریں اورائٹرسے مغفرت طلب کریں اوراک جبی ان کی سفارش فوائیں تووہ الشرکو تو بقبول کرنے والااور رحم کریے والا ہائیں گے ۔

ولى انهدا ذظله واجادك فاستغفر والله واستغفر لهدو الرسول الوحدول الله توابأ رّحيها \_

امام الک سے ایوب خی نی کے بارے میں دریافت کی گیا تو آپ نے فرمایا جننے وگوں سے بھی حدیث بیان کرتا ہوں ان میں تحقیانی سب سے افضل ہیں انہوں نے دوج کئے اور ایک خاص بات ید کرجب ان کے سامنے نبی علیا اسلام کا ذکر ہوتا تودہ آنا روستے کہ تجھے ان پررم آج گیا ۔

ام مالك كى مديث نويسى

امام مالک فرماتے ہیں کر حب بئی نے ابو کر ایسا فنانی الرسول پایا اور صنوع لیا لصارۃ والسلام کی ایک عزت و کرمے کرمے دکھھا تو مجھ رکچ ہیے تاثر ہوا اور میں نے ان سے صدیث سننا اوراس کو صنبط سخ رمیں لانا اپنامعول بنالیا ۔

استماع صدیث کے وقت الم مالک کی حالت

مصعب بن عبدالند نے تبایا کہ امام ما مک رضی النہ و عزیب ذکر رسول علیہ انسلام کرتے تو ان کی رنگت بدل جاتی اور فرطاد ہے کھڑے ہوجاتے ان کی یک فیت بعض لوگوں برشاق گذری اور انہوں نے ایک دن الم ماک سے اس کی وجد دریا فت کی تو آپ نے فرمایا تہیں وہ چیزی نظر نہیں آئیں ۔ ذکر رسول علیہ انسلام کے وقت جوشا ہلات میں کرتا ہوں وہ اہل مجست ہی دکھ سکتے ہیں ) اگر تہیں بھی وہ آئھ میں دہی کرتے جوشا ہلات میں کرتا ہوں اور تہیں میری حالت براعتراض کی گنجائش نہوتی امام مالک کے مشا ہوسے ،

ام موسوف نے فرایا کہ محد بن المحکدر اپنے دور کے شیخ القوائے حجب ہم ان سے صدیث نبوی کے بارے یں کوئی سوال کرتے توآناروتے کہ بہیں ان پرترس آنے مگتا

امام جفرصادق رحمۃ الشعلیہ ابہت منہ کھداد رخوش مزاج تقریکی حب ان کی عبس میں نبی علیا اسلام کا ذکر جبل ہونا تو امام ماک نے مزید فرایا کہ میں علیا اسلام کا ذکر جبل ہونا تو امام ماک نے مزید فرایا کہ میں نے ریکھ جن بہت دیکھ کی انہوں نے کبھی ہے دو خو حدیث بیان کی ہو۔ میری ان کی طویل نشستیں رہی ہیں لیکن میں نے ان کے معمولات میں فرق آتے نہیں دکھا میر سے شا بدے میں ان کے جو معمولات آئے دہ میں میں تھے ان کے علادہ میں نے انہیں نہیں دکھا ۔ (۱) یا تومھرون نماز بایا (۱) یا لاوت قرآن کی تھے ان کے علادہ میں سے ان اور الکردوران نماز یا لاوت نربایا تو دکھا کہ دہ خاموش بیس کے دوران نماز یا لاوت نربایا تو دکھا کہ دہ خاموش بیس کے دوران نماز یا تا وی سے تصویح ہے اندازہ نوف المہی رکھتے تھے ۔ گفتگی نہرت میں المی رکھتے تھے ۔ گفتگی نہرت وی المیان کی حالت یہ ہوتی جیسے اُن کے عبدالرحمان بن قاسم حب حضور علیہ السلام کا ذکرہ کرتے تو ان کی حالت یہ ہوتی جیسے اُن کے عبدالرحمان بن قاسم حب حضور علیہ السلام کا ذکرہ کرتے تو ان کی حالت یہ ہوتی جیسے اُن کے عبدالرحمان بن قاسم حب حضور علیہ السلام کا ذکرہ کرتے تو ان کی حالت یہ ہوتی جیسے اُن کے عبدالرحمان بن قاسم حب حضور علیہ السلام کا ذکرہ کرتے تو ان کی حالت یہ ہوتی جیسے اُن کے عبدالرحمان بن قاسم حب حضور علیہ السلام کا ذکرہ کرتے تو ان کی حالت یہ ہوتی جیسے اُن کے عبدالرحمان بن قاسم حب حضور علیہ السلام کا ذکرہ کرتے تو ان کی حالت یہ ہوتی جیسے اُن کے

چېږه کاسا داخون نچوژ دياگيا هوبعني ان سے چېره کې زنگت زرومېوعا تی تحتی اور وعب و**صلال نبو ي سے** ان کامنه ختک مېوحبا آا در زبان الوسے چېک حباتی تقی ۔

امامصاحب موصوف فراتے ہیں کہ نبی عامر بن عبداللہ بن زبیر کے پاس مہت آناجا آنا میں افراد کے باس مہت آناجا آنا میں نے اکٹر دیکھا ہے کر جب بھی ان کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا تو ان برگر بیطاری جا آ وہ اس قدر روتے کہ کٹرٹ گربہ ہے اُن کی آنکھوں ہے اُنسونٹ کے ہوجاتے تھے۔

بهی کیفیت ایم زمری کی تھی حالا کو آپ نہایت ملندارا درغایت در برخلیق تھے جب ان کی عبل میں برخ کی تھے جب ان کی عبل میں برخ کی میں اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو آلوا مام زمری پرالیسی کیفیدت طاری ہوجاتی کہ اس وقت نہ دوسروں کو بہجانا جاتا ہ

اسی طرح جناب صفوان بی سیم کے بہاں بھی بری آمدورنت بہت بھی ان کا شمار اپنے وقت کے ائر مجتب ہے ان کی مجلس میں جب صفور وقت کے ائر میں تھا وہ اپنے وقت کے بڑے عابدوں بی سے تھے ان کی مجلس میں جب صفور علیا نسلام کا مذکرہ ہو تا تو وہ اس کوئن کرا تنارو تے تھے اور امنہیں اس حالت میں چھے وڑکر جلے جاتے تھے ۔

تادہ فرماتے ہیں کر جناب صفوان کے سامنے جب صدیثے بڑھی جاتی تودہ بے اختیار رونے مگتے اوران پر بے قراری کی کیفیدے طاری ہوجاتی متی ۔ امام مالک اور روایت صدیث کے آواب

ادراس کے بعد بھی بارہے۔

صريف سنتے دقت فا روش رمنا داجب ہے

محربن سرن کے تعلق مشہورہے کہ وہ اپنی شکفتہ مزاجی کے بادجرد جب بھی صدیث نبوی سنتے تو وہ سرا بابا ککسار وعاجزی ہوجاتے تھے۔ اس طرح عبدالرحمٰن بن مہدی جب بھی صدیب نبوی بٹرھتے تو مامنرین کوخا موش رسنے کا حکم دیتے تھے اور فرائے کہ ضداوند تعالیٰ نے فرا دیا ہے لا تدرفع د اصورت فرائے اصورت کی مصورت است بھی داب کس کی مجال ہے کہ وہ ایسے مبارک وقت گفت گوکرے ہوہ ون فرائ اصورت فرائ تھے کہ صدیث نبوی سنتے وقت اس طرح خاموش رسنا واجب ہے جس طرح خود حضور علیہ الصوارة والسلام کی زبان مبارک سے سنتے وقت خاموش رمنا واجب تھا۔

# سلف في اعمالات

روایت صربی اورسنت رجمل کے وقت اسلاف کاطرزعل

 جاتیں آنک این انتک اکوداد رہرے کا دیگ متغیر ہوجا آتا۔ امام مالک نے کھڑے ہوکر صدیث منتا گوارا نرکیا

ایلایم بن عبداللد بن قریم انصاری فراتے ہیں کہ ایک مرتبدامام ماک رحمۃ اللہ معلیہ صنب ابر حازم کے مکان کے سامنے سے گذرہے تو وہ ورس صدیث دے رہے تھے آب وہاں بغیر رُکے آگے بڑھ گئے جب وگوں نے دریا فت کیا کہ آپ نمالات محمول ان کے مکان کی اضعے بغیر ملاقات کئے چھے آئے تو آپ نے فرایا کہ اس وقت وہ درس صدیث بین شغول تھے ان کے مکان میں بین شخ کی مگر نہ تھی اور بی نے یو کوالا نرکیا کہ اس وقت وہ درس صدیث بین شغول تھے ان کے مکان میں بین شخول تھے اور بین نے یو کو اور بین کے بینے کو کر صوریث بیان نہ کی صوریث تنوں محضورت سعید بین سیمی ہے بینے کو کر صوریث بیان نہ کی

امام مالک دکر الدُّعلیہ نے فر بایا ہے کہ ایک فی خاب سعید رن سیب کی فدرت بیں حاصز ہوکر ایک مدیث میں حاصز ہوکر ایک مدیث کے است کی ایک مدیث کے است کی است کی ایک مدیث کے است کی است کی ایک مدیث الفاظ کے مدیث زباں پر لائے ۔ است عص نے عرض کیا کہ میں نے آپی کو کلیف دی آپ یعٹے لیٹے الفاظ مدیث بیان فرمار ہے تھے لیکن ابن سیب نے فرمایا میں گوارا ہی نہیں سک کہ مدیث رسول میل الدُعلیہ مدیث بیان کردن ۔

الدسماعت مديث اورابن سيرين كى كيفيت

محدابن سرین مح معلق جیسا که گذشته صفحات میں مکھاگیا ہے کدوہ نہایت سگفتہ طبیعت رکھتے تصعیف اوقات ایسا ہوتا کر ان کی معن کشت زعفران بنی ہوتی لیکن اگراس وقت کوئی صدیث بیان کردیتا تو محدابن سیرین کی مالت ہی بدل جاتی اور وہ سرا یا عجز وانکسار ہوجاتے۔

امام مالک باوضوصدیث بیان کرتے تھے

ابوصعب اس بات كے ناقل ہيں كدامام مالك رحمة الشعلب كامعول تحاكدوه صديث بوكا بيال كرنے سے پہلے وضوكيا كرتے تھے ال كئے علق دوسر سے احباب نے مكھا ہے كہ دومرت وضوكيا كرتے تھے بيان كرتے تھے بيان كرتے تھے بيان كرتے تھے بيان كرتے تھے بيب الم صاحب موصوت سے اس

ا ہتمام کے باریے بین علوم کیا گیا تو آپ نے فرایا رسول کریم سلی النّدعلیہ دسم کے کلام کی تعظیم و توقیر ضروری ہ استماع حدمیث میں احتیباط

بعض صنات نے ریمی لکھا ہے کرصریٹ بیاں کرتے وقت آپ تخت بر بیطے تھے ۔ ابن ابی ادر بین فرمائے میں کہ جب امام صاحب سے اس طرز عمل کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس کر جب امام صاحب سے اس طرز عمل کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو آپ نے فرمای میں اس کی جبا میں اور میکن خود بھی ان بڑس کرتا ہوں ۔ ان بڑس کرتا ہوں ۔

- (۱) نى على السلام كى عوت وتوقير برقرار ركھى جائے .
  - رد) با ومنوصدس بيان كى جائے .
- رس، مجھے یہات پندنہیں کھرے ہوکر یا داست میں یاجلدی میں صدیث کو بیان کیاجائے۔
  - رم عدیث فوب مجامحاکرسنان جائے۔

مديث نبوى اورعة ثين كاطرعل

ضرار بن مرہ نے قرایا بحد میں کے زدیک صدیث پاک کی تلادت بلاد ضو کروہ ہے ہی بات بھا ۔ تادہ سے جی مردی ہے۔

حضرت المش کامعمول برتھاکہ وہ حدیث ساتے وقت اگر بے وضو ہوتے تو ہم کر بیاکرتے تھ لیکن حضرت قادہ تو بے وسنو حدیث بیان ہی تہیں کرتے تھے۔

الم مالك كوسولم تبني مجيون كالما

عبداللہ بن مبارک نے فرایا کہ ایک مرتبرام مالک علیا الرحمة درس صدیث دے ہے تھے اس دوران عوب میں اسے دوران عوب میں اسے دوران عوب مار نے کی کلیف سے آپ کا دنگ بدل جا آلیکن آپ نے درس صدیث جاری رکھا ۔ اس دوران عوب آپ درس سے فالن سے آپ کا دنگ بدل جا آلیکن آپ نے اپنے طرز عمل میں ذرا بھی تبدیلی نہی جب آپ درس سے فالن جو سے آپ کا دنگ بدل جا آلیکن آپ نے اسے طرز عمل میں ذرا بھی تبدیلی نہی جو اس مبارک نے دریا فت کیا صفرت میں نے آج دوران درس آپ کی وہ حالت ہوی نے سے قبل نہ دکھی تھی اس بہا ہے نہی جو کے کا شنے کا واقع ریان فرنا تے بوئے کہ اکون طری سے وجلال نہوی نے مجھے اس بات برج بورکیا کہ میں برابر صدیت باک بڑھتا رہوں اوراس اذیت پر صبر کردوں ۔ را من میں صدیث بیان نہ کرنے کی وجہ

ابن مہدی نے کہاہے کوئی ایک مرتبرا مام مالک کے ساتھ عقیق کے بازارگیا۔ استہیں میں نے الم صاحب سے ایک حدیث دربافت کی تو آپ نے مجھے مجٹرک فرمایا کوئی تہیں اس سے برتر خیال کرتا تھا کہ تم مجھ سے داستہ میں حدیث نہری معادم کرو۔

ایک مرتب جریرین عبالحمید قاضی نے امام مالک سے ایک مرتباس عالت میں صدیث یافت کی کد آب کورے میں کورٹ میں فارڈ انہیں فیدر نے کا کھم دے دیا لوگوں نے کہا کہ حفرت یہ قاضی میں تو آپ نے فراً انہیں فیدر سے ۔ ہیں تو آپ نے فرایا کہ قاضی کواد ب کھانا زیادہ صروری ہے ۔

صدیث کا دب ندکرنے پرسزا

ہشام بن غازی نے ایک مرتبرام مالک سے مدیث دریافت کی اس دقت آب کورٹے ہمئے کے تھے آپ نے اس دقت آب کورٹے ہمئے کے تھے آپ نے اس دقت ان کے بیس درے گلوائے لیکن ان پررٹم فرماتے ہوئے بعدی انہیں بیس صدیثیں بیان فرمایں بہشام نے اس دقت عرض کیا کاش آپ میرے زیادہ درے گلوادیتے اکذیادہ مریثیں سننے کولتیں ۔

مدیث بے وضور الکھی جائے

حضرت لیت اورا فی مالک رمنی الله عنم کای معول تھاکہ بیصرات بے وضوصدیت کی تابت

نهي كرتے تھے اور قاده وضى الله عندز بے ومنوعدیث مكھتے ذیر هتے اور زساتے تھے جناب أمش مے بارے میں گذشته صفحات میں مکھا گیاہے کہ اگر حدیث ساتے وقت سے وض روتے تو تیم کرلیا کرتے۔

# الربب أورامهات المونين كتعظيم

نبى كريم المنظير ولم نع اس بات كى زغيب ولائى اور تبعليم دى سے كرميرى رصنوعلالسال کی عزت و وقرر کے ساتھ اہل بیت اوراجہات الموننین کی تعظیم تھی کی جائے اوراس بیسلف الحین كاعلى مجى رياب كيونكه ال كى عزت وتوقير در حقيقت حضور عليالسلام كى عزت وتوقير ب-

اسمايع بدالله ليذهب عشكم تم كوپاك دهان كردى-

الرحبى اهل البديت ويطهركم والوتم سے بزايا كى كودور فراوے اور

تطهيل (پ ١٤٢٢) ا مهات المومنين كے بارے ميں آيكريمين اسطرح فروا كيا -

وانداحيه أمهاتهم صورطياللام كيبيال استك

ريد ۱۱ ع ۱۱) انگي يي -

اليت كرمير ك مطالعه ك بعداماديث نبوى الاخطر اول -

رين ارقم ضي النيوز فرات مي كم رسول ضاصل الدعلية ولم في فرايا مب البنا إلى بيت كرباري مي تبين الله كي قسم و كركها بول كرم الل بيت كساته حن الوكرنا . ينقره عنور على السلام نة من مرتب فزيايا ، ربين حضوط بالسلام نے اہل بيت كى مجت عظمت و توقير كاحكم إلى )

ابل بیت کی تشریح

جناب زيس الى بيت كى تشريح در بافت كى كى تواكب فى فرما يا حزت على كى ادلاد -

جناب معبفرى اولاد بخاب عقيل وعباس كى اولاد الربيت مين شالى بي -كتاب الله ريمل كى مقين

سیدمالم سی النّه علیه و لم نے فرمایا بی تم میں دوجیزوں کو جیور رہا ہوں حبت کہ تمہاری دیم اللّه علیہ و اللّه می اللّه علیہ و اللّه علیہ اللّه ا

حضورنبی اوم ملی الشعلیہ وسلم نے فروایا کہ اہل بیت نبوت کی پیچان عذاب دوزخ سے مخات اور آن ہے اس کا اقرار کی سے ا نجات اوراً کنبی سے مجدت والفت صراط سے گذرنے میں اُسانی اور عشرت نبوی کی ولایت کا اقرار عذاب اللہ سے صافحت کے اسباب ہیں۔

### الىبيت كى معرفت كياب

بعض الم علم صفرات نے فرایا کہ آ لنبی کی قدر و نزلت کی پیچان نبی اکرم صلی الله طلیہ و کم کی معرفت اور عزلت کی بیچان نبی اکرم صلی الله طلیہ و کم کی معرفت اور عزلت کی دجر سے اب جس نے اس نبست کو بیچان لیا بلانو ف تروید کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ان حقوق و فرائفن کو معلوم کر لیا کہ اس نبست کی دجر سے اس پر ان نفوس فدر سے کیا کیا حقوق اس نبست کی دجر سے اس پر لازم اور واحب میں اور احترام نبوی کی دجر سے ان کا کمس قدر احترام کرنالا زم ہے ۔

میں اور احترام نبوی کی دجر سے ان کا کمس قدر احترام کرنالا زم ہے ۔

آیر نظر کے کہاں نا فرل بہوئی ؟

عروب عمی فرات بین که آیئه تهدام المونین حضرت اسلم رضی الشونها مکان بین نازل مونی اسی و در بین می فرات بین که آیئه تهدام المونین حضرت اسلم رضی الشونها کو بلایا اور ایک جا در می انهیں در حانب کر دعا نرمائی خداد ندایی بیرے اہل بیت ہیں ان سے نجاست کو در ایک جا در میں انہیں درحانب کر دعا نرمائی خداد ندایی بیرے اہل بیت ہیں ان سے نجاست کو در فرا در انہیں زکا موسفی فرما دے اس وقت حضرت علی حضور علیہ السلام کے بیس ویشت بیمنے ہوئے تھے آئیت میا بلر اورا بل بیت نبوت : مناب سعد بن دراص فرماتے ہیں کرائیت مبابل کے آئیت مبابل کے ایک میں ایک کرائیت مبابل کے ایک ایک مبابل کے ایک میں ایک کرائیت مبابل کے ایک ایک مبابل کے ایک میں انہوں کے ایک مبابل کے ایک میں کرائیت مبابل کے دور میں کرائیت میں کرائیت میں کرائیت میا کرائی کرائیت میں کرائیت میں کرنے میں کرائیت میا کرائیت میا کرائیت میں کرائیت میا کرائیت میں کرائیت میں کرائیت میں کرائیت کرائیت میں کرائیت میں کرائیت میں کرائیت میں کرائیت کرائیت میں کرائیت میں کرائیت میں کرائیت میں کرائیت کرائیت میں کرائیت کرائیت کے کرائیت ک

نزول کے بعدنبی کریم صلی القد علیہ دعم نے تصارت صنین کریمین جناب سیدہ فاحمہ اور حصارت علی کو ملایا اور بارگاہ میں عرض کیا خدا دیدا یرمیر سے اہل بسیت ہیں ۔

نبی ملیرالسلام نے حضرت ملی کے مارسے میں فرایا جن کا بئر کہ آ قابوں ان کے ملی بھی اُ قابی ضاد ندا توان کو مجوب رکھ جن کو علی مجبوب رکھیں اور حب سے علی ناراض ہوں تو بھی ناراضگی اختیار کو مصرت علی سے مشمنی نفاقی کی علامرت ہے

حضرت علی کی نفیدت میں صنور کا بر فرمان کہ علی کو دوست نہیں رکھنا گرموکن اور تصفرت سے بغض وعداوت نہیں رکھنا گرموکن اور تصفرت سے بغض وعداوت نہیں رکھنے موالے توموکن ہیں اوران سے تعبض وعداور کھنے والے زمرہ منافقین میں شامل ہیں۔)
حضرت عباس کے لئے اعزاز

صفور ملیہ السلام نے اپنے بچا حزن عباس کے بارے میں فزیایا خدا کی قیم کم کی ولی کیان اس وقت تک داخل نہ ہوگاجب تک کہ وہ اللہ اوراس سے رسول کے داسطے سے آپ کو محبوب ندر کھے گا۔

چا مرتبه ی بنزله باب، والب

تصنونری کیم میں النّدعلیہ و سلم نے فرایا جس نے میر سے عابہ کو ایذادی اس نے مجھے ایڈادی ۔ دوگوغورسے سنوں بچام تب کے اعتبار سے باب کی شل ہوتا ہے۔ محضرت عباس اور ان کی اولا دکو دعاً ہیں

ایک دن نبی کریم ملی الشعلیہ دلم فیصرت عباس سے فرایا کہ کل جسمے آپ اپنی اولا در کے ساتھ میں ہے باس تشریعیت سے آپ اپنی اولا در کے ساتھ میں ہے باس تشریعیت سے آپ میں ۔ ود سرے دن حضر ساتھ السلام نے ان کوایک جبادر سے ڈوحک کر دعا فرائی اللہ المعالمین بیرم سے چیا بمز لرمیرے اللہ برگزار کے بیں اور ان کے ساتھ ال کی اولا دھی جومیرے اہل بیت ہیں خدا و ندا تو ان کو عذا ب سے میں طرح محقوظ فرا دسے جس وقت سی طرح محقوظ فرا دسے جس طرح میں نے ان کو ڈوحانب بیا ہے ۔ رادی مدیث نے فرایا ہے جس وقت سی طرح محقوظ فرا دسے جس طرح میں نے ان کو ڈوحانب بیا ہے ۔ رادی مدیث نے فرایا ہے جس وقت

حضور علی السلام دعافر مارہے تھے کال کے درود اوارسے آین آین کی آوازی آر بی قتیں۔ اسامہ بن زیراد رحضرت سے لئے اعزاز

نی کریم صلی النّدعلید کم حضرت اسامرین زیدا درا مام صن کے اقت کیو کر فرماتے ضاوندا میل نہیں۔ عبوب رکھتا ہوں توجبی ان کوجوب رکھ -

حنين كريين كي مجت

رسول ارم صلی الدّ علیه دلم نے فرایا جس نے امام صن سے عبت کی اس نے اللہ کو عبوب رکھا۔
صفور علیا اسلام نے بھی فرایا جس نے محبو سے عبت رکھی درصرات جنین کریدین کی طرف اشارہ کرکے
فرایا) اوران دونوں صاحبزادگان اوران کے والدین سے عبت رکھی وہ روز قیامت میرے ساتھ ہوگا۔
قریش کے آعزاز

حنورنے فرایہ کے جس نے قریش کی ہے عزقی کی خداس کو بے عزیت کرے حضورعلیالسلام نے قریش کے بارے میں فرایان کا آگے بڑھا دکیکن خودان سے آگے نہ بڑھو۔

مضرت عائش کے لئے اعزاز

سرکاردوعالم صلی النّدعلیہ وَ کم نے ام سلمرضی النّدعنها سے فربا یک مانشہ رضی النّدعنها کے بارے میں کوئی دایسی وسبی) بات کہ کمر مجھے ابنیا زود-

عقبه بن حارث فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو کمرصد بی وٹنی النّدعنہ کو دیکھا کہ دہ حضرت حسن کو اپنے کا فدھے بر بھانے ہوئے بر فرمار ہے تھے مبرے ماں باپ ان بر قربان نہ ہی ملیدانسلوق سے شاہر ہیں اپنے والد حضرت ملی سے مشابہ نہیں ہیں اس وقت بھٹرت ملی وہاں بیسطے بھرے مسکوا کہتے تھے۔

### عمران عبدالعزيزكى اللبيت سيعقيدت

وست برسي صحابركرام كامعمول تحما

شعبی نے کھا ہے کرجب حفرت زید بن نابت اپنی والدہ کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے توسوری کے لئے ان کے باس فجر لایا گیا۔ اس دقت حفرت عبداللہ بن عباس نے بڑھ کر فجر کی رکا ب تھام لی۔ یہ دکھ کر جناب زید بن نابت نے حضرت ابن عباس سے فرایا اے رسول اللہ کے م زادر کا بھجوڑوں کی محضرت ابن عباس نے فرایا ہم عمار کا ایسا ہی احترام کرتے ہیں۔ یہ کن کرجناب زید بن نابت نے حضرت ابن عباس کا ماتھ جوم کر فرایا ہم میں اہل بیت نبوت کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ اس امر بن زید کی اولا و کا احترام ا

عبدالله بن عمر رضی الله و نفی می اسامر بن زیرکو دکی کر فر مایا کاش برمیر سے خادم دخلام ، محت حجب او گون نے اس کا تعارف کرایا کر بر توجناب اسامہ کے صاحبزاد سے محد بیں تو آب نے ندامت سے گون ن بنجی کہ کے ذم بن کریدنی مشردع کروی اور فرایا اگر صنوعلی السام انہیں دکھتے توان سے بہت مجت کا افطہ ب دفرائے ۔

اسامر بن زيد كى صاحبزادى عمر بن عبدالعزيز كے وربارميں

ام ا دراعی فرائے بی کھنرت اسام بن زید دھند علیہ انسلام کے آزاد کردہ فلام ) کی صاحبزادی پینے فلام کا یا قد مکبرت موسی کھنرت مربن عبدالعزیز کے دربار بی آٹ ریف لابی توصیرت مربن عبدالعزیز ان کے استقبال کے لئے کھٹرے ہو گئے اور بردد کران کا استقبال کیا اپنے یا تھ برچا در بہیٹ کر ان کا ہاتھ لے متبعین سنت نبوی کی دیانت دہندی کا اس سے اندازہ لگایا جاسک ہے کہ ان کی صاحبزادی کوجاب اسام.

( باقى ما الير)

ان کی تمام خردیات کو پراگیا ۔ ان کی تمام خردیات کو پراگیا ۔ حضرت عرضی اللّٰع نہ کی ضرام نبوی سے عبت

حزت عرضی الدورنے اپنے دور فلافت میں بنے بیٹے عبداللہ بن عمرکا وطیقہ میں ہزار اور صرت اسام کا بین ہزار ہا ہے سے دور فلافت میں بنے بیٹے عبداللہ بن عرف الدیزرگوارے وض کیا کہ انہوں انے کسی جگہ بن مجد برسفت مہیں کی سے لہٰڈاان کے وظیمنہ بین زیادنی کی وجہ کیا ہے اس برحصرت عمر وضی المنہ و نہا کہ ان کی وجہ کیا ہے اس برحصرت عمر وضی المنہ و نہا کہ ان کی والد کہ بارگاہ نہری میں زیادہ مرز است حاصل متی اور وہ صور علیہ السلام کو تمہارے باب سے زیادہ مجوب تھے اور اسی طرح اسامہ جی تم سے زیادہ مجوب بری تھے ہی وجہ کہ کے میر ب کو اپنے عبوب داشارہ اپنے بیٹے صفرت عبداللہ بن عمر کی جانب ہے ، بزین عمر کی جانب ہے ، بزین عرب کے ایک میں کے جانب ہے ، بزین عرب دی ہے۔

اميرمعاديه كاجذبهاوت

کابس بن ربید حضور طیرانسلام کے مثا بہ تھے۔ امیر معادر رفنی اللہ و کہ کو بات معلوم ہوگی تھی ایک مرتبر جناب کا بس امیر معاویہ کے پاس تشریف لائے تو امیر معاویہ ان کے استقبال کے لئے کھڑے تھے گئے ہے بڑھ کران کا استقبال کیا اور ان کو اپنی مند پر لاکر بنیا یا۔ ان کی بیٹیائی کو برسر دیا اور صنور علیہ انسلام کی شاہبت کی وجرسے مزعاب کا علاقہ انہیں حنایت کہا ۔

قرابت بری کی دحیمفرو درگذر

عباسی حاکم مجفور سیمان امام مالک رضی الشرحت بربہت مالحق بروا اور آب کوکو وں سے بھوایا

رصلاً ہے اسکے سے جونسیسن بھی اس کی وجہت ان کا بدرا اعزاز داکرام کیا لیکن شریعت کے اسکام کے مطابق بغیر عامل کے

کے ان کا باتھ ان کا باتھ ابنے باتھ میں نہ لیا ۔ ان کا یفعل موجودہ دور کے ترتی بیٹر جنزات کے نے مشعل راہ ہے وابال اللہ اللہ امیر معادر رضی الشرون کے استعبال کرنے سے بربات دامنے ہوگئ کہ اکابر دین کا کھڑے ہوکر استعبال کرنے میں کوئی شرعی قباحت جہیں ور شان محابہ سے اپنا ملائ د عامل در نہ ترتا ۔ مترجم

یہاں تک کو آپ ہے ہوش ہوگئے۔ لوگ اسی صالت ہیں آپ کو گھر لاتے یعیادت کرنے دالوں کا جمع غیر اکٹھا ہوگیا جب آ بگو ہوش آ با نو آ بید نے صاحر بن سے فرایا میں نے اس او تیت دلانے لالے شخص کو معافت کر دویا ہے گئے دی نے آ ب سے اس معانی کی دجہ بچھی تو آب نے فرایا ہجھے ہوت ہوا کو اگر اس صالت ہیں مجھے موت آ جائے ورضور علیہ السلام کی ملاقات کا منر ون صاصل ہوتو مجھے اس وقت ندامت ہوگی کہ میری دجہ سے صفور علیہ السلام کا فرا بت دار کو عذا ب دو زرخ کا مز چھیا ہے۔ وقت ندامت ہوگی کہ میری دجہ سے صفور نے امام مالک کو تصاص دلا ناچا ہا تو امام صاحب منہ دریا ہے کہ جو کو را بھی میر سے جم سے علیا میں ہوتا تھا بین اسی وقت حجم کو کو ایس کو تھیا ہی دو تر جائے گوال سے سے معافت کر دیتا تھا۔ میں مثال کی دجہ سے جو اس کو صور علیہ السلام سے ہے معافت کر دیتا تھا۔ صلہ رحمی کی ایک مثال

ا پوئمبربن عباس نے فرمایا اگرمیر ہے باس کسی صرورت سے صرحت ابر کمرعم وعلی صی اللہ عنہ متنظم میں اللہ عنہ متنظم م عنہ متشریف لاَمیں تو میک انمیں صفرت علی کو ان دوسروں پر قرابت نہوی کی دجہت فوقیت وں گا اور اگر مجھے آسمان سے زمین رکھی گرایا جائے تو بھی کی میں گوارا کروں گاکہ ان دونوں پیھٹرت علی کو فوقیت دوں

بمسى ابم واقعه ربيبه وكزامعمول صحابه تصا

ابن عباس وفی الله و سے سے سے از واج مطرات میں کسی بی بی کے انتقال کا ذرارہ کیا تو آب فوراً سے دوریا فت کی تو آب فر بایا کیا تو آب فوراً سے در اور زوج بی علیہ السلام سے تم میں در اور زوج بی علیہ السلام سے بڑھ کراور کون نشانی ہوگی ۔ بڑھ کراور کون نشانی ہوگی ۔

صاحب نبيسة حفزات كى خدست بي حاضرى فينين كاعمول تحا

ام ایمن رضی الندون کو کو کو کو الله می مولاق رباندی بردنے کا نثر ف حاصل تھا جو نزات صدیق دفاروق رضی الند عنها ان کی خدمت میں حاصری دیا کرتے تھے اورا پنی حاصری کی وجہ یہ تباتے

تھے کوصنو بھیال اللم بھی انہیں زیادت نواز اکرتے تھے۔ بچھنروز اجلیمہ بارگاہ رسالت ہیں

بنت جناب ملیر سعدید جب بھی بارگاہ رسالت میں نشریف لاہیں تو حضور علیہ السلام ان کے لئے
اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور ان کی صروریات کو پورا فرہاتے تھے جصور علیہ السلام کی حیات ظاہری
کے بعدید محتر مرجب بھی حضرات صدیق اکبروفاروق کے باس تشریف لائیں تودہ ان کا حسب حیثیت
احترام فرہاتے تھے اوران کی صروریات پوری فرہایا کرتے تھے ۔

### بالخويد نصل

## صحابه كرام كيعزت وتوقير

گذشته صفحات میں اہل بیت اظہار کے نفنائل ومناقب کے بارے میں ندر کہ کیا گیا ہے ک باب میں صحابہ کوام روزوان الشرقعالی علیہم اجھین کی عرب و توتیر میں سلوک ان کی تقدار انکا اکام ان کی تعربیت و تومیعت ان کے مشطلب رحمت ان کے درستوں سے درستی اوران کے ذشمنوں سے دشمنی رکھنا ادران کے آبیں کے معاملات سے بہارتہی کے بارے میں نذکرہ کیا جائے گا بسحا برکام کی تعربیت دوقیر درجشیفت مرورعالم کی ہی تعظیم و توقیر ہے۔

مجاں یہ بات بھی قابل کی فرہے کہ ان واہی تباہی روابات و تکا یا ت سے بہلوتہی گراہوں اور بدند ہموں کی فسوب کروہ فلط روابات سے اعراض اور ان نفوس تدریب کی طرف جو فلط باہمی فسون کی گئی ہیں ان سے بخاادر ان برا حتماد رکر نا لازم ادر صروری ہے۔ اسی طرح صحابہ کوام کے درمیان جوایسی باہمی ہوئی ہیں جن برا حتراض وار د ہو تاہمواس کی ایسی تسٹر کے و توضیح کی جائے جو مشبت ہم ہم کی حالی ہو کی ان نہوی کے مطابق وہ حضرات کی حالی ہو کی طاب ہواور اس سے ان کی تحقیر کا کوئی ہم و ذرکات ہو۔ کیونکہ فر بان نہوی کے مطابق وہ حضرات کی مقینی و تق ہیں ۔

ان حفرات کے ساتھ نہ توکسی کو خسرب کیاجائے اور دکوئی الزم لگا باجائے بلکہ اس سے برخلات ان کے اخلاق حمیدہ اورصفات بتورہ کا تذکرہ کیاجائے اور بہتر توریہ ہے کدان روایات پر جوان کے کردار کومطعون کرنے دالی ہوں ان پرسکوت اختیار کیاجائے۔

صحابركام كي ظميت كالندازه اس سے كباجاسكان كرسردرعالم على السلام في ارشاد فراياجي مير مصحابكا مذكره برائي كے ساتھ ہوتو تم خا موش رہ كي نكر ان كى صفعت أوخدا وندكر يم نے قرآن كريم بي سورة فتح کے آخری رکوع اور درسری آیات میں اس طرح بیان فرمائی ہے۔

اشداءعلی الکشار رحماء بین دلین جوان کے ساتھ بی وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کا فرد رکیلئے عنت

اوراً بس مي زم دل بي-

ا يمان لانے والوں ميں سنب بقت ر کھنے دانے مہاجرین دانصار ہیں۔

بلاشبرالتكرتعالى ان مسلمانون سے رامنی

ہوگیاجس دتت دہ آپسے بیڑ کے

يني بعيت كهقه تع. مبت سے لوگ ہی جنبوں نے اللہ

عبدكياتما ادرالله فان كعبدكورع

كرد كحايا-

(۱) معد وسول إلله واله ين معا، محدوثل الشرطيروم ، توالله كرسول بيستطعرا لخ-

> ٢١) والسابقون الاتولون حسن المحاجرين والانساد الخ

 القد رضى الله عن المدمنين اذ يب بعونك تحت الشجرة (ب ۲۶ تا ۱۱)

(۲) رجال صائق ما عاهد الله عاب .

(پ ۲۲ وا) صحابه شارد ل کی مانند ہیں

حصرت حدیق ن الدُّون در لت بین رسول الدُّصلی الدُّونل و کم افتدا کورکی آفتدا کرد جومیرے بعد بین الوکر و مرد خومیر الدُّعنهما حضور نے مزید ارشاد فرمایا میرے معابرت اردل کی مانتری

ان بیسے میں کابھی سہارالوگے راہ یاب ہوگے۔ صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسا کد کھانے میں نمک

صنورملی الصارة والسلام نے ارشا و فرایا بمرے صحابر کی مثال الیں ہے جیسے کہ کھلنے میں فک کی کھانا بغیر کھانا بغیر کھانا بغیر کرکھانا بغیر کھانا ہے۔ صحابہ سے عدا و مت اللہ کے عضنب کا سبب ہے

حفورنی اکرم سی الند علیه دسم نے نربایا صحابر کام کے بارے میں خون خداد کھوا درخدا سے
وُروا درمیرے بعدان کو ہرف ملامت ندبنا اجس نے صحاب میں جب رکھی اس نے میری دجہ سے
ان سے جبت کی ادرجس نے ان صفرات سے عدادت رکھی اس نے میری ذات سے عداوت کی
دجہ سے انہیں مبغوض رکھا جس نے صحابہ کو ابغرادی اس نے مجھے ایزا بہنچائی ادرجس نے مجھے اینا
دی اس نے اللہ رب العالمین کو ابغرا بہنچائی اورا للہ ترتالی کو ابغرا دینے والا بہت جلداس کی بجرہ
دی اس نے اللہ رجس کی بجر نہایت شدید ہے ۔ ارشاد ربانی ہے ۔ ان بطش دید ہے
لائسبوا صحابی

حضویلیاتسلام نے فربا بر بے صحابی شان میں گشاخی نرکر دا درا نہیں کیا نرکہ دیم میں کوئٹ خص اگراحد کی بارسونا راہ ضامیں دے تواس کو آنا اجزئبیں ملے گا حتنا کہ صحابی کو ایک رطل یا اس کے نصف کوراہ ضلامیں جینے سے حاصل ہوگا۔

صحابي كومرا كن برلعنت

معم اضلاق سردرعالم عليه السلام فے فرايا جس فے مبر بے صحابر كوگالى دى اس برالسران العالمين اس كے الأكدا درتمام انسانوں كى جانب سے لعنت ہوا دراس جرم كا آركاب كرنے والمے فرانن ونوانل جى بارگاہ قبرل ميں نامقبرل ہوں گے بھنورعليد السلام نے فزايا حب جبى صحابر كا ندكرہ ہوتو خامرشى سے شو-

صحابها ورخلفا رداشدین کی صوصیت : حضرت جابرینی الدعند دایت ب کرمزر

مالم صلی انتدعلیه و سلم نے ارشا و فر مایا میر بے صحابہ کو تمام عالم انسانیت میں انبیار و سلین کے بعد سبب پرفضی سلست علی انبیار و سلین کے بعد سبب پرفضی سلست حاصل ہے اور ان صحابہ بی است مقرب ہیں۔ حضرات الدیکر و عمر عثمان وعلی رضی المدعنہ میں صالا کم میرے و در سرے صحابہ بھی بہت مقرب ہیں۔ مصرت عمر میں کا در اور میں فطر کرم

تصفر طبیالعملوة والسلام نے فرمایا جس نے عسم روخی اللہ و نہوب رکھا اس نے مجدسے مجدسے محبت رکھی اور جس نے عمر سے خفر وعدا دیتے کھی وہ میرا باغی ہے۔ محبت رکھی اور جس نے عمر سے خفن وعدا دیتے کھی وہ میرا باغی ہے۔ صحاب سے خفن رکھنے والا اسلامی معاشر قسے ضارح ہے

ا مام الک بن انس اور دو سرے حضرات نے فرمایا جس نے صحابہ سے عدادت رکھی اوران کے حق میں سب و شتم روار کھی اس کا کوئی تی مسلما نوں کے مال نینبمت میں نہیں ہے اوراس کی دلیل سور کا میں اُریت سے لئی ہے۔ حضر کی اس اُریت سے لئی ہے۔

ا در مال نمنیمت ان لوگوں کے لئے ہے حوال کے بعد کئے ادر کہتے ہیں اسے رب ہمالیے ہماری مغفرت فرما ۔ والذين جاؤمن بعد هـر يقولون وبسااغفرلين

صحابس عدادت دكفن والأكافزي

المام مائا بن انس مِنى النُّرون نے فرایا جس نے صنورعلیبالسلام والصلوۃ کے صحابہ کے ساتھ بغض وعدادت رکھی وہ وائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ارشا دربانی ہے۔ یغیظ بھی دالے فی رہنا ۱۷ اسلام سے آگران کے سبب کا فروں کو غصر دلائے

و و خصلتین نجات کاربیب ہیں

عبدالله بن مبارک نے فرایا جس میں بدوزهداتیں ہوں گی وہ نجان حاصل کر سے گا (۱) صداقت ۲) صحابر کام وخوان اللہ علیہم سے مجبت ۔

خلفار التدين كي عبت كانعام : جناب ديب سختان في دروايا م جب في حضرت

اد کرصد ال سے بحت کی بلاشک وشرید کها جاسکاہے کہ اس نے دین کو قام کی اوج ب نے صفر عمر کو کو کو کا میں کہ اور جس کے خوش عمر کو کو جوب رکھا اس پر راہ حق کشادہ ہو گیا اور صفرت عثمان غنی سے مجست رکھنے والا نو البن سے خفیہ موا ور صفرت علی سے مجست کر سنے والے نے دین کی مضبوط رسی کو تھام لیا اور جس نے صفا برکرام کی عفلمت کو ملحوظ رکھا اور ان کی تعربیت و توصیعت کی اس نے خود کو نفاق سے بری کرلیا اور جس نے خلفار راشدین اور صحابہ کی تقیم سی کی مسئنت نبری کا مخالف اور سلف صالحین کے طریقے کا تیم نی میں اس کی طرف عود ذکر سے گا تا انکہ وہ ان کی وشمنی اور محمد تر تو یہ ہے کہ لیے شخص کا کوئی نیک عمل آسان کی طرف عود ذکر سے گا تا انکہ وہ ان کی وشمنی حضور علیا لسلام کن سے راضی تھے محضور علیا لسلام کن سے راضی تھے

حضرت خالد بن سعید فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا" لوگر تہیں معلیم ہونا جاہئے ہیں ابو کر بست راضی ہوں تم مجی انہیں ہیجان لو۔ اس طرح حضرت عمر محضرت عثمان اور حضرت علی جنی اللہ عنہ مے بارے ہیں تھی ارشاد فرمایا ۔ ان کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت طلعہ۔ فرہیر سعید بعیدالرحمان رضی اللہ عنہ مے حق میں کلمات ارشاد فرمائے ۔ لوگو توجہ سے سنو اللہ تعالیٰ برر وصد بیر ہیں سنر کی صحابر کی مغفرت فرمادی ہے تو یہ بات بھی یا در کھو، خبر دار میر سے حابر ہیں مخسراد مربر سے حاب در احترام میں کوئی فرق فرائے دیا۔ ان کے عرب واحترام کے بارسے میں میری نصائے کو یا در کھوان میں سے کوئی تمارا شاکی نہ ہوا در تماری برگوئی اور معن بر بارسی میں میری نصائے کو یا در کھوان میں سے کوئی تمارا شاکی نہ ہوا در تماری برگوئی اور معن میں روز جامت نہ ہوگی ۔ اس میں سے کوئی تمارا شاکی نہ ہوا در تماری برگوئی ) ایسانظم ہے جس کی شنگ

جناب معاويه وعمربن عبدالعزيز كاموازنه

ایک شخص نے جناب معانی بن عروے کہا کہ جناب عربی عبدالعزیز اورا میرمعاویر کاکیا اور ا ر جناب عمر بن عبدالعزیز کوان کے عدل وانصات کی وجرے فیسلست حاصل ہے) یہ س کر جناب معانی کوغصہ آگیا اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام کا مواز یہ بعد میں آنے والوں سے مذکر و۔ امیر معاویہ کو جوخصومبت حاصل ہے وہ دوسروں کونہیں ہے جناب امیر صنورعلیا اسلام کے محابی۔ امیرالمومنین کے بھائی چھنورعلیا السلام کے کا تب وٹی اور دگی الہٰی کے امیں تھے۔ حصنورعلیارسلا کے عثمان عنی سے عدادت کے فیے والے کی نماز جنازہ نہ ٹرچھی

صفورعلیدالسلام کی مجلس میں ایک شخص کا جنازہ لاباگیا تونبی علیدالسلام نے اس کی نما زجنازہ برصف سے اس کے نماز جنازہ برصف سے اس کے انکار فز مادیا کہ وہ حضرت عثمان فنی سے عدادت رکھنا تھا بحضور نے فز مایا عثمان سے عدادت ادر شمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جسی اس سے نا دامن ہے ''
مسلمانوں کی کمزدر دورں رنی ظرنہ رکھی جائے

انصارکے بارے بی سرورعالُم ملی اللّٰہ علیہ وَلم نے فرایا "مسلانوں کی بعز شوں سے رگند کرواوران کے نیک کاموں کو قبول کرلو"۔

صحابرام اورمیرے اہل فاندان کے بالے منصیحت برجل کیا جائے۔

حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے فرایا "میر سے عابدادر سری سسرال والوں کے بار سے میں بری نصیحتوں بڑل کر داور میر نے فرودات کی سخاطت کر وجس نے ان حضرات کے بالے میں میری بہمیں یا در کھیں وہ دنیا وا خرت میں محفوظ رہے گالیکن جس نے میری نصار کے بڑل نہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی امان سے خارج ہوجائے گا اور حوال کی امان سے نسکلے گا وہ اس کی کیڑ میں مہت جلد اتجائے گا "
صحابہ سے تقییدت قیامت کے دن حصنور کی محافظت کا سبب بنے گی

تحفورطیدالسلام نے فرایا "بھس نے میرے فران کے مطابق میرے معابی میرے کا فلمت کی وہ تیات کے دن میری شاخت میں ہوگائی کئی نے ان صنات کی تعظیم واز قیرنہ کی وہ میرے باس وٹن کو ٹر میر نہ آئے گاریمی نہیں بلکر وہ مجھے سے اس قدرودر ہوگا کہ مجھے و کیھر بھی زسکے گا " نہی علیہ السلام معلم اضلاقی ہیں

امام مالک محترات علیہ نے فرمایا حضور علیا الصلاۃ والسلام علم اخلاق ہیں اورادب کی تعلیم فیتے ہیں ان کی دوجہ سے اللہ تعلیم نے اللہ تعلیم ان کی دوجہ سے اللہ تعلیم نے لاگوں کو ہاریت عطافر مائی ریروہ نجی تقدس ہیں جن کی ذا سے حملے لم

جے جو ہمن اری مغف رت کے لئے نصف شب کو بستر سے اٹھ کر بھتے تشریف ہے جائے ہیں اور ہمارے لئے دعائیں فرماتے ہیں محضور ہمارے لئے اس طرح استنفاد فرماتے ہیں جی جیسے کوئی کسی کو زصت کرنے دنت دعائیہ کا مات کہتا ہے اور حضور علیہ السلام کی بعث کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ سے در تقی کا محکم دیا ہے اور دیے کم فرمایے ہے کہ جو محابہ ہے در تقی کا حکم ویا ہے اور دیے کم فرمایے ہے کہ جو محابہ سے در تمانی رکھے اس سے دشمنی رکھی جائے یصنرت کھب نے حضور سے در تواست کی تھی کہ آپ روز قبامت میری شفاعت فرمایں ۔

صحابس عجبت ذكرف والاحضورة برايان بهيس ركها

سہل بن عبداللہ تری نے کہاہے کہ جوسحابہ سے مجت بنہیں کر نااور حضور کے احکام کی خطت نہیں کر تا وہ رسول اللہ راپایان نہیں رکھتا

# چهی فصل آثارنبری کی ظلت

حصنورعلیا نصارة والسلام کے اعزاز داکرام میں یہ امریجی شامل ہیں کرجن چیزوں کو صنور کلیہ السلام کی ذات اقدس سے نسبت حاصل ہے اس کو میں عزت واحترام کی نظرے دکھے اجائے شکا ان مقامات کا احترام جہاں آپ تشریف ہے گئے ۔ کو کریر ۔ مدین بلیب اور دیگر بتقامات منسوبر دکولد ابنی صلی الشد علیہ و کم ) اور ہروہ چیزجس کو آپ نے چیئرائے یا آپ سے تعلق ہے اس سے کوئی یا و دابستہ ہرتمام چیزوں اور مقامات کی تعظیم و تو قدر کرنا اس طرح لائری ہے جس طرح حضور علیا تصادر قد السلام کی فلمت ذرقیر لازم اور صروری ہے۔

### الوعذ دره اوس عقيدت

صفیہ بنت بخیدہ فراتی ہیں کہ جاب ابو فنزورہ کے سرکے انگلے صدکے بال اس قدر اللہ نب تھے کہ اگر بیٹے بیٹے ان کو کھولتے تو وہ زمین سے مگ جاتے تھے کسی نے ان سے کہا کہ آپ ان کو کٹولتے کمیوں نہیں تواس عاشق رسول نے جواب دیا کہ ان سے ایک باوکا ۔ دابستہ ان کوکس طرح کٹواسکتا ہوں ان بالوں کو صفر وعلی اسلام کے دست مبارک کا کمس میسر زواہے ۔

## موتے مبارکسیف الٹدکی ٹویی ہیں

جناب خالدبن وليدسيع الله رضى الله عندكي لويي مي حضور عليه السلام كي بيندموت ميارك تق آنفا قادہ او بی کسی جہاد میں گر گئی اس کو اٹھانے کی جناب خالدرضی الٹرعند نے بہت کوشش کی ادراس اس سلسلہ میں بیند صحابی شہید ہوئے بعد ہی اوگوں نے حب ان سے شکایت کی اور س ٹویی ك بارك بين علوم كيا توجناب خالد في فراياكداس فربي كي غرابه كوئي الهميت وتقى ليكن ال منعمت بے بہاسرورعالم صلی الندعليه وسلم كے موت مبارك تھے اوراس كے صول كى غرض وغايت يى دو امور بنہاں تھے ایک توریکہ وہ ٹویی کفارومشرکین کے اتھے نالگ جائے اور دور ایرکر میں ان موئے مبارك كى بركتول عي محروم نن توجاوس.

مصرت عبداللدبن عمر كالمعمول

حفرت عبدالندبن عرصى الندومين ول يتحاكه ده بسترنبرى كى اس عكر كوبها ل حفورتشريف فرما ہواکرنے تھے اپنے ا تفسیلس کرتے (مجوتے تھے) بھراس القرکولینے جمرہ پر ملتے تھے۔ الم مالك مدينهي سوارى نبين كرت تھے

ا ما مالک بنی الندعند حرمت مدینه کااس قدر نیال رکھتے که آپ مدمین طیب بی سواری پر الماس علق تع ميشر بابياده على كوزيح ديت تصادر فرا ياكرت تصيري فيرت وميت ومحوارا بنیں کرتی کداس اعض مقدس کوجہاں حضور علیا اسلام آرام فرما ہیں اسے سواری کے جانور کے موت پامال کروں۔ ابل علم فراتے ہیں کرامام مالک نے اس عمول کا اس دقت نزگرہ فزمایا حب کر آبیے نے المرشاقى رضى الشدعنه كوسوارى كے مام كھوڑے عنايت فرا ديے توامام شافعى في عرض كياكر مناب ہوماکر آپ اپنی سواری کے لئے ایک گھوڑ اروک لیتے تب امام مالک نے اپنے معمول کے متعلق اہمار ا كمان كوب وضور جيونا

احدبن نفسلویه زام لینے وقت کے ما ہر بیرانداز تھے وہ فرماتے تھے کر میں نے اس کمان کو محمی بے دضر إقد ز لگایا جنبی علیا اسلام کے دست اقدس میں رہی تھی۔

## سرزمین موید کی المنت پر درزے لگائے گئے

ایک معزز شخص ندینظیب کی زمین کوامام مالک و منی الندعنه کے سامنے ردی اور بیکار کهاام مالک و منی الندعنہ کے سامنے ردی اور بیکار کہاا می مالک و منی الندعنہ نے اس کو میں درسے مار نے کا حکم دسے دیا اور فرمایا پینے خس تر نمین جہال مرود کا مناسب آرم فرما ہیں اس کوردی اور بیکار کہ تا ہے اور اس کو یاک وطیب اور منعن منے شنہیں مجتبا ۔
کو یاک وطیب اور منعد سے بخش نہیں مجتبا ۔

سرکارودعالم ملی الله علیه دیم نے مریز طیب کے بارے میں فرایا جو می سرزمین پرکوئی نیا نتند پیدا کرے گا اس پراللہ اوراس کے رسول ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی طرف سے تعدنت ہوا وراس کی فرض دنفل عبادت بھی قبول نہوگی ۔ معنور علیہ السالم کے عصائے مبارک کی تو ہین پیلیہ بی سمزا

جها ہ غفاری نے صفور علیالسلام کا عصائے مبارک صفرت عثمان عنی رضی السّر عنہ کے ہاتھ سے چھیاں کو ردک دیا اسکونر کے ہاتھ سے چھیاں کر اپنے گھٹنے پر رکھ کر آوٹر ناجا ہا اسکوں نوگوں نے شور عمیا کر اس کے گھٹنے میں جھوڑا نوکلاجس نے ناسور کی شکل اختیار کر لی جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ کا ٹی گئی اوروہ اس سے اللہ اور گئی۔

کٹانگ کاٹی گئی اوروہ اس سال مرگیا۔ منبر نبوی کے قریب کھڑے ہو کر تھبر فی قسم کھلنے میر سنرا

نبی کریم میں اللہ علیہ وسلم نے فرایا جس نے مبرے منبر کے قریب کھڑے ہوکر بھبوٹی قسم کھائی اس کوچاہیئے کہ اپنا محسکا زجہنم میں بنا ہے۔

عقيدت ومجست كاانداز

البفضل جہری دعمترانٹ علیہ جب مریز طبیبہ کی صاحری کے لئے صاحر بوئے اور مدین طبیبہ کی آبادی قریب آئی توسواری سے اتر بڑے اور پیدل چلتے ہوئے روروکریہ اشعار گنگنا ستے ماتے تھے۔

ولمال سُنارسم من لم يدع لسنا فوادعوفان السوسوم والالب

جب ہم نے اس متی کے مقدس نشانات کود کھناجس نے نشانات کی معرفت کے لئے ہماری قل وخرد کو زھیوڑا۔

نولناعن الا کوارغشی کرامة عن بان عنه ان نلم به رکب النام اس مجدوب کے تقدس کی خاطرابی سوار اور سے اتر رئیسے اور پا پیا دہ چلے تاکہ سواری بر چلنے کی وجہ ہے دُورنہ ہم جا تیں ۔

جذب كابل كاايك اور دا تعم

ایک اہل دِل کا بیان ہے کہ جب وہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور آبادی کے قریب پہنچے تو بے ساختہ یہ اشعار ٹرچھنے گگے -

ونع الحجاب لنا فدارح لناظری متر تقطع دونه الاوهام الم بحب برده المحا تو النافدار الفرائخ می المرحی المرحب برده الحات المحال الم

حب بہیں ایسی بارگاہ میں رسائی صاصل ہوگئی جو زمین کو پامال کرنے والوں میں سے

بہتر بی توسواریں کو ہماری طرف سے امان ہے . بھاگا ہوا غلا م آ قاکے یاس سواری برنبیں آ آ

ایک صاحب ول نے با بیادہ تی بیت اللّٰدی سعادت عامل کی لوگوں نے جب ان سے دیور معلوم کی تواہموں نے فرا با بھا گا ہوا نا فران فلام آقا کے باس سواری پرنہیں جا آم مجہ سے اگر مکن ہوا تو بن یسخر سرکے بل کرتا نہ کہ قدموں کے ذریعے

مقا) زول دى ادرد گيرمقام تقيم كى عرب وحرمت لازم ب

مصنف کتاب بناب فاصی جیامی علی الرحمت فرایا ہے کدان مقدس مقابات کی وقت و مست جہال دی البی آئی اورزول قرآن کی سعادت ماصل ہوئی باجی شقابات پرجاب جرئیل کو آئیل کے سے درہے یا دہ میدان جہاں ہیں مازل کی جانب جاتے دہے یا دہ میدان جہاں ہیں وققد اس کی صدا میں گونجتی رہی ہیں جہاں سیدالا نہیا رعلیہ السلام نے اوقات عوزیز بسرفر ہلے ماجہاں سے سنت نبوی واسلام کی تبینع واشا صحت ہوئی۔ دہ مساجد درکان جہال وصلا نیت اوراسلام کے درس دیے گئے بادرس وتقد اس کے گواہ اس مقام کے دروبام ہوئے۔ یا دہ مقام جہاں سیدالرس نے تاریکی قیام فرایا وہ منازل و دمقام جہاں سیدالرس نے تاریکی کونور ہیں بدلا۔ وہ مقام حسب کو سرورعالم میلی المدی علیہ ولم کے جدم بارک کے لمس کی سعادت مال مونی اور دوہ مگر جہاں سرورعالم آئی جی محواست احت ہیں .

ان مقامت کی آج کی عرت وزیر لازم ہے الدان مقدس مقامت کی ہوا میں نوگھی جانی ضروری ہیں اوران مقامات کے دروبام کی تقبیل قلب وروح کا سرمایہ حیات ہے۔

یا دارخدیوالہ رسلیت ومن به هدی الا نام وخعس بالایات کا کے سیدائر سیان کے کاشاندا قدی اوراک سے شور جیڑواجن سے دوگوں نے ہوایت مکال کی اور مجرات بوان بروارد ہوئے۔

عندی دوجلک لوعة وصابة و تشوق متوقد الجسوات میرے پاس تمبادے کے سوزش عشق اورالیا والها دخربَ شوق ہے جس سے چھاریاں مجی دشن ہیں۔

دعلی جمد ان ساؤت کھاجری من تلکم المبندرات والعرصات فعلی تم میرام فریس کوروں ر فعلی تم میرام فریس سیس کئی الن میرافرل یا دیوادوں کواپئی آنھوں میں کوروں ر لاغفرن مصون شیعی جیسندھا من کٹوخ التبلی والرشعاست میں ان مقامات کواس کثرت سے بوسے دول جس سے میری سیاہ داؤھی کے خاک اکود ہوجائے۔

لولا العواری والاعادی زرتها ابداً ولوسیماعلی الوحات اگرمواقع بسر توق اور کوانع سدراه نهرست تومی میشدان تقامات کی زیارت کولاو تودید کیمیرے دخیاد گردا کود جوجاتے۔

الكن ساهدى من حفيل تقيمتى لقطين تلك الداء والحجرات الكن ساهدى من حفيل تقيمتى لقطين تلك الداء والحجرات الكن عنقريب بين ان مكانون اور هجون كريخ والون بيسل والدكوات الكن من المسك المستى نفصة تغشاء بالاصال والدكوات بورث سن وشام وصائك بين كري و تفاحى المتسلم والبركات و تفواى المتسلم والبركات الن كوياكيزه وروداورزيا وه سلام بركات سي فضوص كرتى بين م

جوتها باب صلاة دسل كي نفيلت

مصنور علیہ السلام والسلام بر درود بھیجنے کاحکم ادراس کی نفیدست کے سلسلہ میں ارسٹ و باری تعالیٰ ہے۔

ان الله وملئ که یصلون بیش التداوراس کے ذرشتے نبی علی السندی : دیگ ع م رحلی السلام) پر درد دو بھیجتے ہیں۔
میدا کمفرین جاب ابن عباس منی التدعنها نے فرایا التد تعالی ادراس کے در شتوں کے درود بجسجنے سے مرادیہ ہے کہ التد تعالی اور فرشتے حضوراکرم صلی التّد علیہ وہم پر کرتیں نازل کرتے ہیں لیکن بعض ابل علم حذارت نے فرایا کہ التّد تعالی نبی علی السلام پر دیم فراتہ ہے اور فرشتے دعا کہتے ہیں۔

### صلوة كيغوى معنى

مردنے کہا ہے کھلاۃ کے معنی حم کرنا ہیں البذائیت کرریکا مفہم یہ ہوگاکہ النّد تعالیٰ رحم فراآ ہے اور فرشتے النّد تعالیٰ سے رحم فرانے کی استدعا کرتے ہیں۔ حدیث میں صلوٰۃ کے معنیٰ

عدیت ین وہ میں میں میں میں میں میں میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے اس کے مدیث میں میں میں میں اس کے معنیٰ اس کے اس کے لئے وائے اس طرح دعا گوہوتے ہیں فعاد زیدا اس بررم فزاا دراس کی معفرت فرما-صلاہ کا مفہم حضور علیہ السلام کے تعدس میں اضافہ ہے

تقديس بي اضافرا ورووسرون پروشت اللي كانزول ہے .

ا بوالعالىيەنے كها ہے اس كامطلب يرموكاكر مجمع الائحين صفور عليدالسلام كى مدح وْمنا اور

مصنف كتاب عليه الرحمة كي تحقيق

مصنف کتاب بجاب قامنی عیاض فراتے ہیں کرنبی علیا تصلاۃ والسلام نے اپنی فات اقدی پردرود پڑھنے کی صدیث میں صلاۃ اور برکت کے فرق کوفل سرفرا دیا ہے جواس بات کی دمیل ہے کران دو فرا نفطوں کے مختلف ہیں ۔

رب العالمين كے بندوں كو درود وسلام بھيے كے سيسدي قاضى ابو كم بن بجيرى تميت يہ ہے كو سوء كري تا تا ہم بيات كري كا مقصوصا بركام كو صور ملي السلام كى فات اقدى برد دود و مسلام بيش كرنے كا حكم ديا جارہا ہے اسى طرح صحاب كے بعد كے دُور كے لوگوں كو بجى يہ عكم ہے كہ وجالم كى وات اقدى برد دود وسلام عوض كريں ۔ روند افرا ورد كررسول ملى اللہ عليہ وظم كے وقت آپ كى ذات اقدى برد دود وسلام عوض كريں ۔ صف وعلية السلام برسلوق وسلام عوض كريے وقت آپ كى داج ہ

حصنور عليه الصلاة والسلام ريسانة وسلام عرض كرف كسلسله ين من وجوه بيان كلمكى بي -

1) آب، کی ذات مقدس ادر آب کے رفقار برسلامتی ہواس معنی کو اگر مراد لیا جائے توسلا مت معسد ترتصور ہوگا جیسے لغرافہ اور لغرافہ -

۲۱) سلام کامعنی بربرگاکرسلام آب کی حفاظت اور روایت پرسبے اور دہی متولی او کونیل ہے ان معنی کے مطابق سلام سے مراد ذات باری برگی کیؤکرسلام الندتعالیٰ کا اسم صفت ہے -

۳۱) ملام ماعت ادرانعیاد کے عنی میں تعل ہاس وقت معنی اطاعت و فرانرواری کے مین گا آیت کریر شاہرہے۔

اسے مجبوب آپ کے رب کی تم وُہ اس دقت ہک سلمان نہوں گے جبک کرآپس کے مجگروں میں آپ کو حاکم نہ بنائیں بچرآپ کے حکم کے مطاباتی ا بینے دلوں میں کوئی نیال ڈلائیں ادرصد ق ل تیمیں ارتباد کریں ۔

فلا و ربک لا یومنون حتی یحکموک فیما نیجرین بلو حتی یحکموک فیما نیجرین بلو شعر لا یجدول فی انفسه و حواً و حرج اگریما تفییت ویسلول تسلیما -(به ع۲)

### بهلی فصل

# درود کی اہمیتت اوراس کی فرضیت

نى كريم صلى الشرطيد وسلم بردرد در بُرِ صنافر من ب جوكسى و تست يا تعداد كے ساتھ و مدود تهيں كبونكر دب كريم نے اس كے بادے بين مطلقاً فرايا ہے علائے است اور سلحائے است نے اس كم كوبالاجماع د جوب برجمول فريا ہے ۔

وجوب اوا ہوجانا سبے اور محرکنا ہ لازم نہیں آباجی طرح کر حضور علیہ انسلام کی نبوت ورسالت کی شہا<del>ر ۔</del> عمرین ایک مرتبر ہی دنیا فرض سبے اور اس کے بعداس کی تحرار ستھب ومجوب اور اہل اسلام سکے شعائر و ملامات ہیں سب ہے۔

مشہور مالم وُفکر خاب فاضی الوالحس تصارفے فزمایا ہے کداد ائے درود انسان بیم طلقاً واجب ہے اور قدرت کے باوجود عمریس ایک بار بڑھنا فرض ہے۔

تاضی ابر کمربن بحیر نے فرایارب العالمین نے فاق زرفرض فرایا ہے کہ وہ صنور علیہ السلام پردود دسلام پیش کریں ادراسیو قت و تعداد کی کوئی قیرنہیں ہے المنزا انسان پر لازم ہے کہ اس سے فعلت رز بر نے اور کثرت سے درود دسلام پیش کرتا ہے - ابر محمر ن نصر نے کہا کئی علیے السلام پرمطلقاً درود بھی خیا

تمام عمريس ايم تبدور ويرها فرض ب

ابرهبدالندمحربن سعید فی فرمایا ہے امام مالک ادران کے رفقاکا مسلک یہ کے دایمان کے بعد حضوطی السلام بردرودع من کرنافر فن ہے اوراس میں نماز کی فسیص نہیں اگرکسی نے تمام عمریں ایک مرتب بھی درد در برھ لیا تواس سے فرمن ساقط برگیا۔

حفرت امام شافعی رحم الد طیر کے تبعین کام کسی ہے جس درود کے بڑر ھنے کامکم النّدادراس کے رسول ملی النّد علیر سلم نے دیا ہے دہ صرف نماز میں فرض ہے۔ ان حفزات نے فرایا ہے کہ اس سے علاوہ وہ درودوا جیجے جونماز کے علاوہ ہے۔

جعفرطبری ام طحادی نے ملار متعدین و متاخری کا اجاع گفت کیا ہے کہ تشہدیم بھی ورود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے میکن امام شافعی وضی النہ عز کا کہنا یہ ہے کہ تشہد میں سلام سے پہلے اگر ورو دسٹر لیف نہیں پڑھا تو نماز زہوگی اگر جداس سے پہلے اس نمازی نے در در کیوں نہ بڑھ لیا ہو کیکن اس بار سے میں امام شافعی کے قول کی تا تیرنہ توسلف کے اتوال سے لمتی ہے اور نہ فلف کے علاوہ ازیں علمار کی ایک جا حت نے اس بالے میں ان کا سخت تعاقب جی کہاہے ان میں طری وقی عربی جی شامل ہیں۔ سعزت او کمبن مندر فراتے ہیں سخب یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی نماز نر بڑھے جس کے قعدہ اینے وی سخرت او کر کر ملائے این سخت بیسے کہ کوئی شخص ایسی نماز نر بڑھے جس کے قعدہ اینے وی سندی تقیق کے مطابق اس کی نماز جائز ہے دیگرا لم مع صوات نے اس کی اکیر فرائی ہے لین المام کک میں اللہ عنہ اللہ عنہ مالئے عندہ اخیرہ بی تشہد کے بعد ور دو بڑھا جائے اور اس کا تصداً ترک کرنے والل الماست کا سختی ہے ۔

ا بومحران الى زيد نے محد بن مواز کا ایک تول نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام پردرود رسم نعین پڑھنا فرض ہے لیکن اس قول کی تشریح جنا ب ابو محد نے یہ فرما کی ہے کہ یہ فرض متعقل اور علیا کہ ہے جز نماز نہیں ہے او اس کی مائی محد بن عرافکیم کے قول سے ملتی ہے ۔ لیکن ابن قصار اور عبدالول ہا معاصال فرماتے ہیں کرمحہ بن مواز نماز ہیں درود دخر ہیں بڑھنے کی فرضیت کے قائل تھے اور ہیں مسلک الم شافعی کا بھی ہے ۔ نماز ہیں ورود فرض ہونے کے بارے ہیں امام مالک کے بین قول

ابعلی عبدی مالی نے در دور متر لیف کے بائے میں امام مالک کے ہیں قول مقل کئے ہیں۔ وہ ب سنست اور ستھ بیکن نطابی اور امام شافنی نے اس تحقیق کے سلسلمیں ان کا تعاقب کیا ہے بنطابی کا کہنا ہے کہ یہ نماز میں داجب بہیں ہے اور اس برتمام نقہار کا سوائے امام شافعی کے آلفاق ہے اور امام شافعی کا کوئی موبیاس بائے میں مبر سے علم میں نہیں ہے۔ اب رہا معامل اس قول پرکسی دلیل قوب کا تو اس معامل میں خطابی فرماتے ہیں کہ امام شافعی سے پہلے دور کے تمام اہل علم کا اس برعمل میں ساہے اوراس برا بنوں نے آلفاق کہاہے۔

اس مندیں امام شافعی برکافی تنقیمی کی گئی ہے اور وہ تشدهس کے بڑھنے پرام شافعی نے دوردیا ہے وہ جاب عبدالند بن سعود کا روایت کردہ ہے سے کہ یا درود شریب مجھے حضور علیہ السلام نے باوکرا یا تھا گرا بن مسعود کی روایت ہیں اس کونماز میں بڑھنے کی کہیں تھری نہیں

ای طرح درود پاک جو مختلف الفاظ میں دوسرے راویوں سے مردی ہیں مثلاً جناب الو سرایہ و ابن عباس ابن عمر جابر د الوسعید خدری د الوموی الشعری اور عبدالله بن زمیر رضی الله عنهم الن صف ت کی روایت سے یہ بات خاسر نہیں ہوتی کداس کا بڑھنا نماز ہیں واجیب ہے ۔

حضرت ابن عباس ابرسعید ضدری وجابر ضی النّد عنهم نے فرایا ہے کو صند بیس تشہدا س طرح تعدم فرات میں کہ جناب ابد بکروعمر ضی النّد تعدم فرات میں کہ جناب ابد بکروعمر ضی النّد عنهم میں منبر سول طبیاللام پر بیٹھ کر تشہدا س طرح سکھاتے تقدیم طرح کتاب بڑھائی جاتی ہے۔

ایک اور صدیث میں فرما باگیا ہے کہ سرور عالم علیا نسلام نے فرما یا جس نے نماز میں مججہ بردرود نہ پڑھا اس کی نماز نہیں سکن اس صدیث کو نقا دان حدیث نے تعیمت بتایا ہے۔

ابو جوز خصرت عبدالله بن سعود کی روایت کرده صدیث مطرح نقل فرمانی سرورعالم علیه السلام نے فرمانی خرورعالم علیه السلام نے فرمایا جس نے درود: پڑھاس کی نماز قبول نہوگی۔ فرمای درود کے بالسے بیل ما کا بوعفر کا قول نماز میں درود کے بالسے بیل ما کا بوعفر کا قول

دارقطنی نے فرمایا کھیم قرل دہ ہے جو الجعبفہ بن محد بن علی بنصین رضی السعنہم سے مردی ہے کہ اگر ہیں ایسی نمازا داکر در صب میں حضور علیا لسلام اور آ ہے کے اہل بیت پر در دونہ ہو تومیر نے دیک یہ نماز نہ ہوگی۔

#### د وسرى فصل

جہاں درود سام بڑھنامتحب ہے

ا کنسل میں ان امور کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس مجد ورود سلام بڑ بھنا ہتھ ہے ہے تعدد اخیر وہ بن گذشتہ صفیات میں مکھاجا تعدد اخیر وہ بن گذشتہ صفیات میں مکھاجا چکا ہے اب وہ مواقع جہاں ورود ٹرھنا افضل و اعلیٰ ہے مل حظ ہوں۔

## مصنوعليالسلام في نمازودعار كاطريقة تعليم فرايا

جناب فضالہ بن بمبید فرماتے ہیں کر سرورعالم صلی الشرعلید وسلم کو تبایا گیا کہ ایک شخص نے نماز کے بعد دعا میں حضور علیہ السلام پر ورو ورشر میے بہیں بڑھاہے پیش کر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے عجلت سے کام لیاسے چر حضور علیہ السلام نے اس شخص کوا ورو دسروں کو تبایا کر حب تم نماز بڑھر تو پہلے السّد کی حمد ڈ نمااس کے بعداس کے نبی اعلیہ السلام ) پر درو دہیں جوادراس کے بعداللہ تعالیٰ کی بارگاہ می جو جو ہوسومانگو سین اور روایت میں تخرید کی بجائے تجید کا لفظ استعمال ہواہے جس کے معنی یہ ہیں کہ لسّد کی بزرگی کا تذکرہ کر واور ہی روا بہت زیادہ تو ی ہے ۔

کی بزرگی کا تذکرہ کر واور ہی روا بہت زیادہ تو ی ہے ۔

دعا اسمان وزمین کے درمان معتق رہتی ہے۔

امیرالمومنین جناب و فرارق عظم رضی الندی نفرایا منعا آسان وزین کے درمیان معلی رسی می درمیان معلی رسی حجا دراس وقت که بارگاه الهی بی بارباب نهیں برقی حب کے کصفو علی العسادة والسلام برقرود پاک نر برجاجائے اس مفہوم کی ایک صریت حضرت علی رضی الندی نسسے مردی ہے کر جناب علی نے فرایا کہ حضور علی السلام کے ساتھ آن نبی برجی ورود جیجا جائے ۔

معزت مروسنی الله عنه والی صدیث دورس را ورس مجمی مقول ہے .

اداب دعب

عبداللدن معود وننی الدّرعذف فرما یا جب اللّه مست کچیدا مگناچا بو تو پیلے اس کی السی حمد ثنا کروجواس کی شان کے لائن ہے۔ اس کے بعد بی علیالسلام پردرود ٹرچواس کے بعد جو جا برسوانگو پرطریقہ فبولیت وعاکمے دئے نہا یت مُورَّر ہے۔

مجهے سوار کے بیالہ کی مانندنہ نیاؤ

حضرت جابرضی النّه وزنے قربایا بئی نے دسول ضاصلی النّه علیہ دسم سے مناہے صنور نے فربایا مجھے سوار کے پیالد کی مانند نہ بناؤ جو پہلے اس کو بابی سے بھرتا ہے چیراس کو رکود تیا ہے اور اپنے سامان کی ترتیب اور اس کو انگانے ہمٹانے میں مگ جا تاہے چیرجب اس کو بانی کی حاجت ہوتی ہے

قراس میں سے بیتا ہے ومنوکرتا ہے در زاس کو بجینیک دیا ہے تم جب دعاکر و توا بتدار میں مجھ بہد در دور پڑھو وسط دعا میں بھی در دور پڑھنے سے فقلت نہ کر وادر آخر کابات دعا و در و در ہونے جا بئیں ۔

(اس صدیف سے بر مفہوم افغذ کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی تصیب آئی توصفور علیے السلام کویا دکم ایا اور جب مزود ہے تم ہوئی تو برخوا بی فقلت میں بڑے کر کو و والم نے فرایا بھے برال میل وکھواد رجھ بچور و دوسلام عرض کرتے رہ کیو کہ مجھ بر در در در در سلام بڑھنا رضا ہے الہی کاسب برتا ہے است استراب مرتب میں اسلام و عالے ارکان

ابی عطانے آواب دعا کے سلسدیس فرمایا ہے۔ دعا کے ارکان بر اسان اور وقت ہیں اگر دعا اس کے ارکان بر اسان اور وقت ہیں اگر دعا ارکان کے موافق ہوئی تواو پر برج از کی جائے گی اوراب ہوگا اگر مناسب اوقات میں ہوتو کا میاب ہوجائے گی اوراب بہیا ہوگئے تو کمال کم بیٹیجے گی و والے وقت یہ باتیں ضروری ہیں و کا کے وقت یہ باتیں ضروری ہیں

وعاکے ارکان میں صفور قلب۔ رقت یکون نبٹوع ۔ ماسوی سٹر شے طاخعت اور اللہ تعالیٰ کی جا قلب کارجمان ہیں۔ مصدق ورضاد عالمی کے لئے ہروں کا کام کرتے ہیں اور مسح کا وقت قبولیت دعا میں بیا ٹیر ہے اور قبولیت دعا کے لئے حضور علیا اسلام ہر درود موڑ سبب ہے دروں کے درمان مانگی ہوئی وعا روم نہیں ہوتی ۔ درودوں کے درمان مانگی ہوئی وعا روم نہیں ہوتی ۔

ایات صدیث میں اس طرح تعلیم فرائی گئی ہے کہ داودرودوں کے درمبان ناگی ہوئی مابارگاہ قبول سے کھی روزہیں ہوتی ۔ ایک اور عدیث میں اس طرح بتایا گیا ہے صفور علیہ السلام نے فرایا ہر ما اسافدن میں برف میں رہتے ہے مکن حب کوئی مجھر بردرود بڑھتا ہے تو وہ دعا جبی درود کے ساتھ شائل ہوجاتی ہے ۔

حضرت ابن عباس كي دعا

جنامِ منش في معرت اب عباس صى الله عنهاك دعا كاطريقة ان الفاظرين بيان كيا بي كوب ابن عباس دعافرات تواً تويس اس طرح فرات استخب دعائى يا الله ميرى دعا قبول فرا اس يعب فراتے ان تصلی علی محد عبد ک و نبیبک و رسولک افضل ماصلیت علی احد من خلفک اجیعین آمین ۔

دردد بڑھنے کے دوسرے مواقع

حب صورطیرانسلام کانام نائ شاجائے یا صورطیرانسلام کاذکرمبادک ہو باحضورعلیالسلام کا اسم کاذکرمبادک ہو باحضورعلیالسلام کا نام زبان پر کئے با کھے یا کھیا ہوا بڑھے با اذان میں حضورعلیالسلام کا اسم گادی شسنے توان سب مواقع پر بازگا ہ نبوی میں بدئید دردد پیش کرسے ۔

وكررسول سن كرورون ريصف والاوميل وخوار بوكا

حصور عليه السلام ف فراياس كى ناك فاك ألود برينى وه ذبيل وخوار بوعب كے سلمنے ميرا ذكركيا كيا اور اس فے مجھ پر دروو نہ بڑھا۔

كن عواقع برورد نررها جائي

ابن صبیب دبیحرکے وقت درود را بطے کو کر وہ سمجھتے تھے اور جناب سعنون نے تعجب کے موقع پر ورود را بط کے عروں نایا ہے موسون نے فریا کا کر مرت حماب و کتاب اور صول تواب کی نیت سے درود را بھاجائے۔

رمنبع نے ابن قاسم سے روایت کی کہ دو مقام ایسے ہیں جہاں ذکر اللی کے علاوہ اور کچے نرٹیرها جائے۔ ابک و بیچہ کے وقت دوسر سے جینیک آنے کے بعد - ان مواقع پر ذکر اللی کے بعد محدر کول آئے میں نہا جائے اگر کسی نے کہا تو برمسوب نہوگا - ابن شعیب نے فرایا ہے کہ ان مواقع پر بیرماسب مہنیں کہ درودکوسنت قرار دباجائے رکیز کہ اس سے فیاد وا بہام کا خطرہ ہے )

معرك ن دروكى كرت كى بائ

امام نسائی نے اُوکس سے نقول ایک روایت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کرمرور عالم علیالبلام نے دزایا مجر بیم بھر کے دن گڑھے درور پڑھا کرد۔ مسجد میں دائل ہوتے وقت درور بڑھنے کا حکم صاحبان مجت و تقبیرت نے مسجد میں داخل ہوتے دقت بارگا و نبوی میں بدید درود میش کرنے کی ترفیب دی ہے۔ مبحد میں داخل ہوتے دقد ہے و و دعار پڑھیں

ابواسحاق بن شعبان فراتے ہیں کرحب کوئی محد میں واضل ہوتو پہلے حضور علیالسلام برا ور آپ کی آل پر دردوع فن کرے اور اگل نبوی حیلئے وحمت کرکت کا خواست گار ہوا درا ہل سیت نبوت پرسلام عرض کرے اس کے بعد اللحد اعظر لی فد تو بی واضح لی ابول ب دھ متک اور حب مجد سے قبلے توجی اسی طرح کرے کیونکہ مسجد کو اللہ تعالی اپنے نفنل ورحمت کی جگر بنایا ہے ۔۔۔ '

كميس دأمل موت وقت كياكرنا جاسية

عمرى دينارت قرآن كريم كى اس آيت كى تشريح وتفسير اس طرح ونها كى بىت . فاذا دخلتم بيوتاً فسلموا على جب تم گريس وافل بوتوخود انفسكم (پ مع ۱۲)

حببتم اینه گھروں میں واقعل ہوتوا ہل نما نہ کوسلام کرولیکن اگر گھرخالی ہواوراس میں کوئی مکیس نہ ہوتواس طرح کر السال حملی السنبی و وحمة الله و موکاته السال حملینا و علی عباد الله الصالحیين السلاح علی احل البسیت و وحمة الله و مبرکاته -

عباد الله الصالحيات الساد مرعي إهل البديك ورجعه الله وحب عد المعاد الله البديك ورجعه الله وحب عد المعاد بركان في العداد بركان في العداد بركان في العداد بركان في المعاد المراكم المعاد الله المعاد الله المعاد الله العداد العداد

جناب علقمه كأعمول

جناب علقم فرماتے ہیں میرامعمول پر ہے جب بئی معبر میں واضل ہو ماہوں تو اس طرح کہ آہو السلام علیک ایطا السنزی و رحمہ الله و مبریکا تند صلی الله و ملا شکته علی معجد میں میکن جناب کعب سے جوروایت مروی ہے اس میں معبر ہیں واضل ہونے کی وعا کے ساتھ

دردد برصنے كا ذكر بنيں ہے۔

ابن شعبان کے قول کی دلیل

ابن شعبان کا وہ قول جواد رِر محبری واضافتے درود و دُعاکے زیل میں نقل ہوا ہے۔ اس کی دلس جناب سیده فاطر کی اس حدیث سے متی ہے جس میں موصوفہ نے فز ما یاہے کو نبی علیہ السلام محے مسجد میں داخل ہوتے وقت یہا ذکار ممولات میں سے تھے اور ابو کمربن عمر و بن حرم سے میں منقول ہے لیکن ا منوں نے سلام ورحمت کا بھی نرکرہ کیا ہے جنا مصنع فرماتے ہیں کہ اس حدیث اور اس کے اخلاف کے بارے یں دوسری مجرد کرکر دیا ہے۔

نماز جازه می درود برها جائے

الوالمروني التدعنه كى روايت كے مطابق نماز خازه ميں درود ريضا سُنت ہے انہيں مقامات میں وہ مقابات جہاں وروو مر مین بڑھنے کے بارے بی جن برامت کاعل برابرمبلاا رہا ہے اور کسی نے بھی نی علیہ السلام اوران کی ال بروروورشریف بیسصنے کی نہ تو می لھنت کی ہے اور نہ الکار کیا ہے مِثلاً رسالوں کا برن میں سے اللہ حمد باری کے بعد درود شریف مکھنے کامعمول سے میعمول صدراول میں نہا بلكه يسلسلرني باشم كے دوريس شروع بهوا وراس كے بعداب كرجارى ہے اور بيى نہيں بكر بعض منضن وتُولفين توكَّآب كى ابتدا اورانتهارين درود سرُّ بعيث على . كتاب كى ابتدايل ورود وسلم فكف يرانعام

بنی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس نے کتاب میں مجھر بر درود مکھا حب بک میرانام ہی كتاب يسبه اس وقت ك فرشته إلى كمائة مغفرت طلب كرت ربيس كم . الشهدي صوررسلام ريصاحاتاب

وردور پیضے والی مگہوں میں ایک مقام نما زہے عبداللہ بن سود منی اللہ عذہ سے روایت ہے سرورعالم عليه السلام ف فرواياحب تم يس كوني ننازاد اكريت تواس كوچاستيك كرده تشهد (التحيات) وعلى

المصاحبان معتدت ومحبت ف الوالم وكمديث في استدلال كباب كرفيازه كما تعربى ورود سلام برضا باعث ركت وأداب - (مترجم) عبادالله العالمين كريره واس كريره المست رئمت المي اورسلام رب العالمين كرم بهده كو پهنج جائے گا اور انہيں مقامات ورود كے تعتق يرتبايا گياہ كرتشه يس عبادالله الصالحين كر بعد اشهاد الت لا الد الا الله و اشهاد الت محد أعدد و رسوله برص -

ام مالک فرماتے بیل کرعبالندی حرمی الندعن آتشد کے بعرسلام سے بیلے ورووسڑ بھیں بھیا کرتے تھے اورخودامام مالک نے معبوط میں اسے تحب فرایا اور پر تبایا کو میرامعمول ہے اور بی سلام سے قبل ورود مٹر بعیٹ بڑھتا ہوں اور اس کی سند میں وہ حضرات ابن حمروما کشرینی النّدعنها کی حدیث پیش فراتے ہیں کہ یہ دونوں سلام سے قبل السلام علیک ادبھا السنبی ورحمة الله و مبر کا حسة ' السلام علینا وعلیٰ عباد اللّٰه الصالحین بڑھا کرتے تھے۔

الم علم فزات یم کری اموراستجابی سے کرنمازی سلام بھیرتے وقت نمازی آسمان و زین کے ہرنیک بندے واقع میں استجابی سے کرنمازی سلام کا کسی استرائی کرے۔ الم مالک فی اللہ عند نے اپنی کآب مجرومیں فرایا ہے کہ بئی تعدی کے لئے ستحب جانما ہوں کرجی الم السلام ملک کے توہ السلام علی السنبی ورحیت الله وجرکات السلام علینا وعلیٰ عباد الله العسال حسیت السلام علیکے کے۔

تيسرىفصل

درود وسلام سطرح بشيس كياجائي

جس طرح الندُّ تعالیٰ نے صنور طیرانسلام کی ہارگاہ میں جامنری دینے اور ہانگاہ نہی ہیں بیٹے نے کے استعمار کی ہوئے ہیں۔ اکا بِتعلیم فوائے ہیں اسی الرح بارگاہ نبوی ہیں جرید درود سلام پیش کرنے کے طریقے مجی کھائے ہیں۔ ابو جمید سامدی فرائے ہیں محابر کوام نے صنور طیرانسولی والسلام سے دریا فت کیا یا رسول اللہ ہم آپ کی بادگاہ ہیں کس طرح درود پیش کیا کر وا دریہ پڑھا ہم آپ کی بادگاہ ہیں کس طرح درود پیش کیا کر وا دریہ پڑھا كرود اللهموصل على مجد دا ذواجه و ذربته كها صليت على ابراهيم وبارك على مجد وا ذواجه و ذربته كها باركت على ابراهيم انك حميد مجسب و و درية كها باركت على ابراهيم انك حميد ومجيد .

امام الک فے ابوسعود انصاری کے حالہ سے فرمایا کہ تصور طیرا اسلام نے ورود بڑھنے کے پرالفاظ تعلیم فر بلٹ تعلیم اللہ مصل علی ہے د کسا جار کہ تعلیم کے الفاظ وہی ہیں مسل کے الفاظ وہی ہیں ۔ جیساکہ پہلے تعلیم کئے ہیں ۔

کعب بن عجو فرمات بیل کدوه الفافریهی الله وصل علی محد و آل محد که اعملیت علی ابواهیم و بادک علی محد و آل محدد که ا بارکت علی ابواهیم انک حمید مجید عتیر بن عمون به الله وصل علی محدن اسنبی الامی و علی آل محد -

ابرسعید ضدری نے بدانفا فرتبائے ادر معانی صدیث کی تفاصیل سے آگاہ فرمایا - الله عرصل علی محد عبد ک و دسولک -

حضرت على كى رايت ادرانداز تعليم نبوى

بناب ملی ابن ابی طاب سے مختلف مندوں کے ساتھ مردی ہے کہ رسول الدُّملی الدُّملی وہم نے ان کویر سے باتھ بی شارکیا تھا کہ یہ کان کویر سے باتھ بی شارکیا تھا کہ یہ کہا ت بارگاہ اہلی سے اس طرح کازل ہوئے ہیں۔ الله دوسل علی بحد دا کے جہ کہ صبات علی ابوا ہی یہ وعلی آل ابوا ہیم انک جمید شید ۔ الله عد بارک علی بحد وعلی آل اجوا ہیم انک جمید نے بد ۔ الله دوبوج موعلی محل بارکت علی ابوا ہیم وعلی آل اموا ہیم وعلی آل اموا ہیم وعلی آل اموا ہیم انک حمید میں ابوا ہیم وعلی آل اموا ہیم وعلی آل الموا ہیم وعلی آل میں دعلی آل محد مد کہ اسلمت علی اموا ہیم وعلی آل

ابراهيدرانك حديد بجيد. اجرد أواب كالوراحد سلن كاطريق

مناب الوبريده فرات بي رئمت المرسل التعابرة لم ف فرايا فيخس برجا تاب كداك مح اجرد أواب كالمعرفيرى اب سع مل نواس كوچائي كربب وه مجديدا وربيرى آل برورود برسع تو يرالفا لا برن والا هد صل على محسمه المنبى وانداجه المحات المومنين و دريت و اهل بيشه كماصليت على اس هبيرا فك حميد مجيد .

ومت عالم سے زیربن خارج کا انتفسار

دیفارم سادریانت کیا آپ دیفارم دردد بیش کری قوصنورنے فرایا کو نماز برصواس کے بعض و رقت حقوع اور کوشش بارگاه اللی بین محروث بیش کرواس کے بعدان کا سے بیری بارگاه میں ورود پیش کرو-الله لمعد بارگاه اللی مین محروث بیش کرواس کے بعدان کا سے بیری بارگاه میں ورود پیش کرو-الله لمعد بارگاه اللی علی محدد وعلی آل محدد که امار کت علی امیل هیدان کا حدید مجید -معنرت کی اور کا اس ورود مرتز بین

مالمركندى واقع بين كرصرت كلى كرم الدوب في منسود الميالسلام برورد وباك بيصف كے الله عدواحى المهدواحى المهدواحى المهدواحى المهدواحى المهدواحى المهدواحى وبارى المسموكات اجعل شرائعت صاداتك ونواحى بركانك و دافية نحنك على محد فرد كورسولك الغاتج لمها إفان والحائد الماسبق والعلن الحق بالحق والدامع لم بين ساله باطيل كماحمل فاضطلع بامرك الطالتك مستوفزا في مرضاتك و امبالوحيك حافظا لعها كى ماضيا على نفاذا مرك حتى اورى قبد لغالبس آلاء الله تعدل باها ها العالم و منسير الاسلام فهد المدن العامون الغان والانت و الجينج بموضيات الاعلام و منسير الاسلام فهد اميد نك المامون وخازن علمك المحدون وبتسهيدك بوم الدين و بعديك نعدة و دسولك بالحق وحدازن علمك المحدون وبتسهيدك بوم الدين و بعديك نعدة و دسولك بالحق وحداد المهواف خاد في عدناك المعامون منساك كانت له غيرمكد دات

من نور نوا که الدسل وجریل عطامک المعلول اللهداعلی علی بناءالناس بداری دور تواله له یک واندول نوری و اجزی عن ابتعامک له مقبول الشهادة و مرصنی المشالة خامنعلق وعال وضطة فسل و برهان عظیم

معرت مبالدُّرِن سودت بارگاه بری بی درد بیش کرنے کستے پرانفاظ تعلیم فرمات ۔
اآله واجعی صلواتک و برکا تک و رحمتک علی سید العرصلین وامام العتقین و خاتع الذیب ن محسه عبدک دوسولک امام الحنیب و وسول الموحمة الله عوالبعث ه متاماً محدوداً یغبطه وید الاولون والاخودن - الله عرصل علی محمد وعلی آل محمد کما مبارک علی محمد کما مبارکت علی محمد کما مبارکت علی محمد کما مبارکت علی اک امراه یم انک سمید محبید .

موعن كوزيس مسيراني كانسخه

الم كن بسرى رئد الشعلية فرلت نع كري ضمى يجلب كداست وفن نبوى سه إدابياله بنا نفيستم اس كول نبوى سه إدابياله بنا نفيستم اس كول بيئة كوده ودود تربيت برسط الله عرصل على عدمه وعلى آله واصحابه وادلاد الإداب وادوا حد و درقت واحل بيته واصهار وانسار واشياعا و واشياعا و معد وامت وعلى المعمد واحت ين - ياارحم الرحمين -

بناب طادًى فرات بي كحضرت ابن عباس ال كلات سے بالكا در سالت مي بدرورو

پش فرایاکرت تے - الله رتقبل شفاعة محمد الله بری وارفع درج العلیار وا تلاً سوله فی الاخوة ولاولی که اتب اجواهبدر موسی - معزرت ابن معود کی تصبیحت معزرت ابن معود کی تصبیحت

معزت ابن سود تنى الترعة فرات من بهي بهي معوم كركون اورد بارگاه رمالت بم من بهي مولا المذامب مر ورد بر أساب ابونو به ورد بر مراكر و اللهم احبعل صلوا تك و وحد تكعلى المرصلين و امام اله تقيق وخات مرال نجيدي محسده عدب ك و رسولك امام الحذير ورسول الرحمة اللهم البعشه مقاما محمودا يغبعل فيه الاولون والاخرون اللهم وصل على محد، د وعلى آل محمد كه اصليت على ابواهيم انك بحد يد بيد ودو و مدام اوراتوال صحاب والم بيت

صحابه کمبارا درا بل بهیند اطهار وغیرو سے طویل درددا در کمبرّت دماً پس اور منوعله السلام کے نسائل بحر منتق امیں جائے علادہ ہی ہیں جو بہال ندکور ہوتے اور صنوعله السلام کا وہ ادشاد گرامی کہ وہ سلام بڑچوش کی نہیں تربیت وی گئی ہے تواس سے نشہد کا سلام مراوہے۔ الساد مرعلیا ، آیس السبب و رسمة الله ومو کا شاہ الساد مرعلیات وعلی عباد الله الصالحین ۔

محرت على ضى الشرع تنه منفول ب الكه السلام على بين المد المعلى بين المد المدون الله السلام على محمه من عبد الله على الله السلام على محمه من عبد الله على الله السلام على الله على الله على الله والمعوم الله والمعوم الله والمعوم الله والمعوم الله والمعوم الله والمعوم الله والمعلى الله المعلى الله والمعلى الله والمعلى الله والمعلى الله والمعلى الله المعلى المعلى الله المعلى المعلى الله المعلى الم

حسرت علی ترفعنی رضی المندعندے مردی کلمات میں حضور علیمانسلام کے سعے وعائے معفرت کگئی ہے اور ما تبل من حرروابت حضرت علی سے مفقر ل میں اس میں رحمت کی وعا کی گئی ہے لیکن حضر علی کی مرفوع حدمب کے علاوہ ادر کسی کی روابیت کروہ حدیث میں حضور ملیہ السلام کے لئے یہ الفاظ اُبت نہیں جی مجلوں اور کسی کی روابیت کروہ حدیث میں حلے دعائے رحمت بھی نہیں کرنی چاہتے اور یصنور کی حصوصیت ہے کرنی چاہتے اور یصنور کی حصوصیت ہے اولیتہ دو امر دس در سروں کے لئے رحمت و معفرت کی وعاکرنی چاہتے ۔

ابر محربن زید نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود کی حدیث میں فرایا ہے کہ اللہ حداد حد معدمان درآل معدمان درآل الموا هیده کے الفاظ می کسی می حدیث سے ما من المواج کے اللہ علی میں اوراس کی تصدیق صفوعلیا اسلام کے الن الفاظ سے ہوتی ہے ۔السلام علیک ایما المسنبی و رحمة الله و برکات ۔

#### چوتهی فصل

بارگاه رسالت میں درود وسلام کی فضیلت

حضورعلیہ العلوٰۃ والسلام کی بارگاہ بھیں بناہ بس درود وسلام بیش کرنا باعث اجرو ثواب اور دین دونیا کی فلاح کاسب ہے اس بسلہ میں چنداھا دیث بیش کی جاتی ہیں ۔ محضور علیالسلام قیامت میں شفاعت کریں گھے

ابن عمر ض الشعنة فرماتے ہیں رسول الشصل الشرعلية و تلم نے فرا ما المجمد فردن سے اذبان سنو توجی طرح وہ کہتا ہے تم بھی کمو اورا ذان کے بعد مجھ پر در در پڑھ و کبو نکر جس نے مجھ پر ایک مرتب دور و پڑھا اس پرالشد تعالیٰ کی دس رحتیں نازل ہوں گی۔ اس کے بعد میرے وسیاسے الشرتعالیٰ سے وعاکر و بعض اہل علم نے فرایا کہ میرے لئے وسیلہ کی وعاکر و کبو نکد بیجہت میں ایک حسب جو بندگان خدا میں ایک کے علاوہ ووسر سے لئے وسیلہ کی وعاکر و کبونک ریجہت میں ایک حسب جو بندگان خدا میں ایک کے علاوہ ووسر سے لئے وسیلہ کی تواس برمیری شفاعت حلال ہوگئی۔

## درود شريف ولطف الما في وتريي

سحفرت انس بن مالک رضی الندعن نے فرایا کی نے سیدالا جمیاعلیهم انسلام سے سناہے آپ نے فزایا جس نے مجر برایک بار در در در نوی بڑھا اللہ تعالیٰ اس بردس رشتیں نازل فرائے گا دس گناہ محوفر باکر درجات بلند فرائے گا اورایک روایت کے مطابق دس کیکیاں تھی اس کے ناسراعمال یس تھی جآئیں گی۔

حفرت انس صی الله عزنے یہی فرمایا کوئیں نے بی کریم علیالسلام کویہ فرماتے سنا کرجبر لی ابین نے مجھ (حضور علیہ السلام) سے کہاجس نے حضور علیہ السلام پر ایک مرتبہ ورود منز دیے بڑھا اس کے دس وجات بلند کئے جائیں ملے اور دس ترتئیں اللہ کی نازل ہوں گی ۔

حصرت عبدالرحمٰن بن عوف و من الندور فرمات بي رسول خداصل الند عليه وسلم ف فرما يك مجهد المعرف المدور المعرف في المعرف المعرف المعرف المعرف في المعرف ا

حضرت الدمرايه مالك بن اوس عبدالله بن ابي طلحه زيربن حباب كى روايت مي سيح كم نبى على السلام نع ورايت مي سيح كم نبى على السلام نع ورايا جرب في الله وصل على محسمه واخزله الدمنول اله قوب عنه كى يوهر القياسة يرهما السرميري شفاعت واجب بركى -

كثرت سے درود روسے والاحصنور كو عموسى

حضرت عبدالله بئ سود منى الله عند في الله عند المعلم مليدالسلام سے مناہے كه روز قيامت مجھے سب سے زيادہ محبوب دو تقص ہوگاجس في ميرى بارگاہ ميں سب سے زيادہ ورود كاند مثر پيش كياہے ۔

كآب من درود باك تكھے كااجر

حضرت ابوہریرہ وضی النّدون فرماتے ہیں صفورعلیا اسلام نے فرما یک جب سنے کتاب ہیں مجھ پر دردو مکھا جب کک اس کتاب ہیں میرانام ہے اس کے مکھنے والے کے لئے فرشتے مغفرت طلب

- 2000

جتنى رت دور برها جا آب فرشة طالب رمت ربت بي

عامرین ربید صفورعلیه السلام کا فرمان اس طرح نقل فرات بین کرهبنی در کوئی مجدید در در در نین برصار مهاہے آئی مرت فرشتے اس سے اسے طائب رحمن رمتے ہیں اب چاہے بندہ زیادہ در پروہھے یا کم وقت پڑھے۔

مخرصاوق عليالسلام كاارشادكرامي

حفرت ابی بن کعب فراتے ہیں کہ صفور علیا اسلام کی عادت کریمہ یقی کہ جوتھائی رات
گذرنے کے بعد فراتے لوگونتذ و فساد کا وقت آگیا ہے اوراس کے بعد علامات تیاست ظاہر توٹے فکی ہیں۔ موت ابنی اذبتوں کے ساتھ منتظر ہے وکرا المہی کرور پریشانیوں اور صببتوں کا مداوا ہوجائے گا)
ابن ابی کعب فرماتے ہیں ایک مرتبر ہیں نے ہارگاہ رسالت ہیں عرض کیا ہیں آپ پر کجنز سے درود
پڑھتا ہوں اس کے لئے کتن وقت محضوص کروں صفور نے فرمایا جننا جاہو میس نے عرض کیا جوتھائی
وقت جادت صفور نے فرمایا جننا جاہو لیکن اگر زیادہ وقت پڑھو تو بہتر ہے ہیں نے عرض کیا نصف
وقت جادت صفور نے فرمایا جننا جاہو ہی نے عرض کیا ہمین جوتھائی صفور نے وہی جواب دیا کہ
وقت جادت ورود پاک کے لئے
زیادہ کرو تو تہا رہ وہ اس وقت صفور علی السلام نے فرمایا یہ تہارے لئے کا فی ہے آپ تہارے گناہ عورہ وہائی گ

ابطلح فراتے ہیں کہ ابک دن میں ہارگاہ دسالت ہیں حاصر ہوا تو دیکھا کہ چہرہ مبارک سے فرحت وسرور کے آثار نمودار ہیں اور یکیغیت ہیں نے اس سے پہلے نہیں دکھیے تھی میں نے صفور سے استفسار کیا تو صفو نے فرمایا کہ مجھے الیسی مسرت سے کوئ مانع ہوسکتا ہے ابھی جبر ملی بٹارت رہائی لے کر آئے جس میں دب کریم نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص ابک بارا آپ پر درود بھیجے گا توالشہ اوراس کے فرشتے دس گن رحمت مازل فرائیس کے ۔

#### وعا بعدا ذان

حزت جابرين عبالتُدفر لمت بي سرور عالم عليه السلام في فراي بحس في او ان سنف ك بعديد كان برش المهد هذه الدعوة التامة والعماوة العائمة الت محد والوسيلة والفضيلة ول بعثه مقاماً محمودا والذى وعد ته تياست ك لي اس ك لي يري شا واجب برى -

سور بن وقاص رضى النوع نصر وى بي حبى نے اذان سننے كے بعد يركات اوا كئے اشهد ان لا المه الا الله وحد ولا شربک له وان محد آعيد و روسوله رضيت بالله ربًا و بعد حمد رسولا و بالاسلام وبث اس كان بول كي نفرت بوجائے كى .
وس مربر ورو و برصف سے ايك غلام آزاد كرنے كا اج

ابن دمیب نے کہاہے کہ رسولِ ضلاصلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا حس نے میر کئے دس مرتبہ وروڈ ملونے پٹھااس کو آناا جرملے گاجتنا کہ ایک نعلام کو اُڑا و کرسکے ملآ۔

پیمان مرابار میں بیان میں ہے میں اسلام نے فرمایا میرے سامنے کچھ لوگ ایے بیش بعض احادیث سے رمبی پر میں ہے کھ حضور ملیدالسلام نے فرمایا میرے سامنے کچھ لوگ ایک ادر رواست میں کئے مابیں گئے نہیں میں کھڑت سے درود سنر میٹ رہی ہوگا جس نے کچھ پر ہے کہ قیامت کی مختبوں اور اس کی شدتوں سے نجان حاصل کرنے والا شخص دہی ہوگا جس نے کچھ پر بحر ت درود بڑھا ہے۔

ورود پاک بڑھنے کے بارے میں صدیق اکبر کا ارشاد

فیلیدرسول جناب صدیق اکبر رضی الله عند نے فرایا کو حضور علیه السلام پر در دد رابعنا گذا ہوں کواس طرح ختم کرتا ہے جس طرح شخندا پانی پیایس کو یا پانی آگ کو اور حضور علیدالسلام کی بارگاہ ہیں سلام پیش کرنا ایک غلام کو اَذاد کرنے سے زبادہ احرونواب کا باعث ہوتا ہے .

# بارگاه رسالت بین درددنه بهجنے والے کی ندست ادراس برگناه

مرکارودعالم صلی النُّرعلیہ ولم کی بارگاہ میں درود وسلام عرض کرنے کے نضاً مل اوراس پراجر و تُواب کے بادسے میں گذشتہ فسل میں ندکرہ کیا جا چکا ہے اس فسل میں صفورعلیہ انسلام کی بارگاہ میں در<sup>و</sup> د پی<u>ش</u> نہ کرنے کی نومت اوراس بِرجرگناہ مرتب ہوتے ہیں ان کا ندکرہ کیا جائے گا۔

حضرت البرم رہے وہنی اللہ عند نے کہاہے کہ حضور علیہ السلام نے جیٹ دلوگوں کے تعلق ارشاد فرمایا اکی فائنے کہ کو دہوں مینی وہ ذکت ورسوائی کا شکار ہوں ان کی تفصیل اس طرح ہے۔

(١) جس كے سلمنے حضور عليه السلام كا تذكره بواميكن اس نے بارگاه رسالت يس ورود زيرها۔

۲۱) جس نے مغفرت ورحمت کے ملئے رمضان مبارک پایائیکن وہ ایسے ہی گذرگیا اور دہ خص اس کے برکات سے فائرہ ندا ٹھا سکا۔

رس) جس نے لینے ضعیف والدین کی موجود گی میں اپنے لئے وخول جنت کا سامان مہیا ذکیا اور وہ و نیا مستحد اللہ میں ایسے اللہ میں استحد اللہ میں استحد اللہ میں اس اللہ میں اللہ میں

# ورددنه پر صف والا اور والدین کانا فرمان رحمت سے دورہ

ابک مزنرنهی اکرم صلی الندعلیه و طم منبر پردونق افروز بوئے جب پہلی سیرهی پرتدم رکھا تو فرمایا این دوسری سیرهی پرندم رکھکر بھی آمین فرایا اور عمیہ ری پرجی آمین کہا اس دقت صفرت معافر وشی الندهنه نے صفور علیه انسلام سے دریافت کیا کہ آج پیغلاٹ عمول آب نے کیاعمل فرمایا ترب صفور علال اسلام نے فرمایا میں وقت منبر برچڑھ رہا تھا توجہ بل امین آئے اور عرض کیا اسے سرکار دوعا لم جس کے لیے آب کانام نامی لیا گیا اور اس نے آب بردرود وزر پر صاادر مرکبا تو داخل جہنم ہوگا۔ آپ آمین کہیں میں نے امین که بجب میں دوسری سیرطی برجرط سے نگا توجر لی نے که اکر عمل نے دمضان مبارک پایا اوراس کی رکتوں سے استفادہ نکیا تووہ جمیم تمین ہے آپ ایکے بارے میں جمی آمین کہا جب سے استفادہ نکیا توجہ بیل نے کہ اکر جس نے اپنے والدین باان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی فدست نکی اورمرگیا سووہ جمی سختی جہتم ہے اس کے لئے جسی آپ آمین فراً میں میں نے اس سے لئے مجمی آپ آمین فراً میں میں نے اس سے لئے مجمی آب آمین فراً میں میں نے اس سے لئے مجمی آب آمین فراً میں میں نے اس سے لئے مجمی آب آمین فراً میں میں نے اس سے لئے مجمی آمین کہا ( فاحتروا یا اولی الابصار)

بخیل کون ہے

حصرت على دنى الله عندس روايت ب كرسرور دوعالم صلى الله والمه من الله علي سب سب برا بخيل وه ب حس ك ساسن مير آندكره بهوا دروه مجه بردرود ند بيس -ورو درنه بريس عن دالله محم كششة راه بهوم است كل

جناب حبفری محدنے اپنے والدسے روایت کیا سرکار دوعالم صلی النّد علیہ وسلم نے فرمایا حس کے سامنے میر آ پذرہ کباجائے اور وہ مجھ بر ورو دنہ جسجے آواس کوجنت کا داستہ تصلادیا جائےگا۔ اسمجیس کا حال حس میں النّد ورسول کا ذکر نہ ہو

صفرت الوسررية فرمات بي مجيس الدانقاسم صلى الدولية ولم في فرمايا لوگ اگر كسي عجر جميم بول ادراس محلس بي الله ادراس كے رسول صلى الله عليه وسلم كا ذكر كئے بغير منتشر بهواً بيس توبير الله كئ شيست ومرضي رُمِخصر ہے عليہ انہيں اس كرماہي پرعذاب فرمائے بانجشش فرما دسے -

جناب ابر بريره ف فرايا بنب في صنور علي السلام سے سناہے كر ج تعض صنور علي العساؤة والسلام يد درود رشريف بير خنا محبول كيا وہ جنت كا داستر بھى مجول جائے گا.

ورود نريش والاظالم

جناب قادہ فراتے ہی صنورعلیالسلام نے فرایا پرٹرے طلم دیناکی بات ہے کسی مصلف میراذکر ہوادروہ مجربروروورز بڑرھے۔

حفرت جابرونی النُدُعة فرمانے بیر سب علم سرور دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جولوگ کسی

عبس می مجتمع موں اور درود وسلام بڑھے بغیر منتشر ہوجائیں قودہ اس کیفیت بی عیرا ہوں گے جیسے ان کے ساتھ مرفادشے کی براد ہو -ورور نر بڑھنے کی حسرت

ابی سعید فرلمتے ہیں نبی کریم میں النّدہ علیہ وسلم نے فرنا یا جو لوگ کسی ختل میں جمع ہوئے اور انہوں نے مجھ پر درو در بڑھا اگرچہ وہ جنت میں داخل بھی ہوجاً میں بھر بھی حسرت ویاس کا شکار ہیں گئے اور وہاں در دد کور بڑھنے کے ڈواب سے محودی پر ندامت محسوس کرنے رہیں گئے ۔ مجلس ہیں ایک مرتبہ درو و بڑھنا کا فی ہے

ابعیس ترمندی نے بعض اہل علم کا قول نقل کیا ہے کہ کوئی شخص اگرایک عجبس میں ایک مرتبر بھی در دور مڑیے نے در دور مڑھے نے کائی ہے جاہے وہ کتنی ہی در دوائ نسست رکھے ۔

#### جهین

# ورود بإك ادرحنور كي خصوصيت

سیدالرسل جناب سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم کی نیصوصیت ہے اگر مخلوق میں کوئی آپ پردرد دوسلام عرض کرتا ہے تو دہ صنور کی بارگاہ میں بیش کیا جاتا ہے۔

 جناب ابر ہر رو فراتے ہیں کر حضور علیہ السلام نے فرایا جرمجہ برمیری اکرم گاہ کے قریب کھڑے ہوکر دروو ملام پڑھتا ہے اسے ہی خووسنتا ہوں اور جودورسے پڑھنا ہے وہ میری ندست میں پہنچایا جا آہے۔

فرشتے سلام بینجانے برتعین ہیں

حضرت ابن سعود نے نوا پالسّد کے فرشتے خطر زمن پرا شخص کی المش میں سہتے ہیں جو بارگاہ ہ رسول میں بریر ورود دسلام پیشیں کرتا ہے جرفرشتے وہ ورد و دسلام جنور کی بارگاہ میں لاتے ہیں اور اسی صنمون پڑتی الفاظ حضرت الرہر ریہ ہے جبی منقول ہیں ۔

دروو وسلام مجع وخصوصی طور ترکیش کیا جلتے

حزت ابن طرینی الندوند نے فرمایا میں نے صفو آکرم صلی الندوللہ وسلم سے سنا ہے کہ تم مجبو کے دن اپنے نبی علیدانسلام برکٹر سے سلام پیش کیا کرد کم جمعہ کو میری خدمت میں فرصوصی طور پر اللم پیش کیا جاتا ہے ایک اور دوا برت میں اس طرح فرمایا گیا ہے کہ جب سلام بڑھنے والا مجد پرسلام بڑھ کرفارغ ہوتا ہے تو دہ اسی وقت میری خدمت میں بیش کرویا جاتا ہے ورود و سلام پیش کرسنے میں قریر ہے بعید کی کوئی قید نہیں

ام حسن رضی الله تعالی حدے مردی ہے کسر کارد دعالم علیہ انسلام نے فرمایا تم بہاں بھی ہود ہیں سے میری بارگاہ میں درود وسلام بیش کرد کمیونکہ تمہارا درود وسلام میرے سامنے بیش کیا جاتا ہے ۔ امسٹ علم کا درود وسلام بارگاہ نہوی میں بیش کیا جاتا ہے

سیدالمفرین جاب اب عباس صی الد عنها نے فرایا است مسل کاکوئی فرد جوبارگاه نبوی می بدیردد دوسلام پیش کرتا ہے مد بارگاه رسالت میں پیش کیاجا تاہے۔

رمسے آگے ، صدیث تیرہ موسال بعد طور میں آئی اسی طرح سواج جہاتی سے مطرین نے فرمان سرکار دوعالم ملی لند عربیم بر توقیقین مذکیا لیکن تسیخر قرکے بعدان کے تبعین کی زبانوں پر تلالے کپر گئے۔ اس فوح پر بیما تفصیل کا نمیات نہیں اس لئے اشامات پراکٹفاکیا گیا۔ (مترجم)

# امتی کاورود وسل اسکے نام کےساتھ پیش کیا جاتاہے

صاحبان عم دعمیدت فراتے ہیں است عمر کا بر فرجی بارگاہ نبوی میں درد و دسلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے اس کا درد دوسلام اس کے نام کے ساتھ بارگاہ نبوی میں پیش کیا جا تا ہے۔ کا شانہ نبوی کونمائش گاہ نہیں عباوت گاہ بنا یا جائے۔

حضرت بن على رضى المندهند سے دوايت منسوب سے موصوت فر مايا جب تم مسود يون الله مسود يون الله على مسود يون الله على الله عن مريا ميں بديد سلام يك مورد كرد كون كون كون كون كار الله ميں الله الله ميں الله كاندواز بيش كون كون كرت و موكون كرت الله كاندواز بيش كرتے و موكون كرتم الدود و سلام كاندواز بيش كرتے و موكون كرتم الدود و سلام ميرى بارگاه ميں مجھے مہنج اسے -

حزت اوس فرجی جرد کون کثرت سے در در پڑھنے کی ہدا ہے ڈبائی اور کہ ہے کہ حضور علیہ السام فی فرایل اور کہ ہے کہ حضور علیہ السام منے فرایل ہے جمعہ کو در در کی کئر ت کر وکیونکر اس وان ور ورفصوصی طور پہیٹ کیا جا آہے ۔ جمعہ کے دان کئر ت سے درود بڑھنے کے ہارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما سے نقول صدیث آسی میں محمد کے دان کئر ت سے درود بڑھنے کے ہارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما سے نقول صدیث آسین میں محمد کے گئی ہے

مواجرتشر بفيذمين حاضري فينف الول كوحضور بيجانت بين

جناب سیمان بن سیم فرلتے ہیں بئی نواب میں زیارت بھی علیدانسلام سے مشرف ہوا تو یک نے صفور علیا اسلام سے دریا نت کیا کرسر کارجولوگ مواجر بشریفہ میں ماضر ہو کر صلاح وض کھے تے ہیں کیا حضوران کو میچانتے ہیں یصفور مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمرف میجیا تا ہوں بلکہ ان کوسلاً کا جواب بھی دیتا ہوں کے

له تعیش نوش قبرت افراد صفوط السلام کے جاب سلام کوسنتے ہی ہیں اور صفوط اسلام سے کلام بھی کرتے ہی اس سلسلدیں جناب مولانا عبدالرجم اللہ علی الرجمة کی سرخرازی کا واقع بہت شہرت رکھتا ہے موصوف کو بین مرتبر مواجر نثر لیٹ میں بمکلائی کا سرف صاصل ہوا۔ اون کے علادہ اور صفرات بھی اکسس سٹرف سے مسٹرف بھوٹے ہیں۔ رمست جم )

### ورودوسلا كحالئ جمعه اورشب جمعه كخصوصيت

ابن شہاب فرباتے ہیں مجھے یہ فرہی نجی ہے کر سرکار ورعالم صلی الندعلیہ وسم نے فرما یہ ہے کہ مجھ پرچاندنی دات اور روز ررش ربعی شب مجمد اور ترجہ کے دن ) کفر ت سے درود سٹر لیٹ پڑھاکر و کمبنو بھ وہ میری خدمت ہیں پیش کیا بانا ہے دا ور بربات بادر کھوں انبیا بطبیم السلام کے اجمام مبارک زمین کے اثراث سے معفوظ سنے ہیں اور زمین امنیس کوئی نفسان نہیں بہنچاتی کے اور جو کوئی مسلمان میری فات افدس پرورو دیڑھا ہے تراس کو فرزا ایک فرشنہ لے مجلط ہے اور درود بڑھنے والے کے نام کے ساتھ میری بارگاہ میں بیش کر اہے اور عرض گذائر تناہے کر صفور کے فلال اُس نے مطرح بارگاہ میں ملام معتدرت بھیش کیا ہے۔

#### ساتوبي نعمل

## كياغيرب أرد ورجيحاجا سكآب

حضوراکوم ملی الله علیه و کم محالاده دوسرے انبیارکوام ادر غیر انبیا رپورود بر صفح می ملکت اعلام کا اختلات ب اور اہل ملم صفرات نے اس بلسله میں مختلف آرار کا اظہارکیا ہے بعض صفرات اس کے جوازے قائل ہیں اور بعض صفرات نے شالفت کی ہے۔ جنام صف فی تحقیق نے تاضی ارتفاضل عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کرعلائے کوام کی کثرت

ک ان کلمات سے دہ باعل شبهات دور موطنے ہیں کہ اندیار وقتی طور پرتشر بیٹ لائے اور بعد میں مرکزی میں بل گئے سینقت اور شاہدہ تو برتاتے ہیں کہ انبیار کا متام تو ارفع و اعلیٰ ہے صلحائے امت بھی اپنی تبروں میں زندہ ہیں اور توجودہ دُور میں ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہیں کہ بہت پرانی قبر اگر کسی رجہ سے گھل گئی ہے تواس میں لاش برہما برس گزرنے کے بعر جی محفوظ بی ہے ان واقعات کی اگر تفسیسل بیان کی جائے تو ایک مستقبل کما ب بن جائے ۔ مرج کی تین پر ہے کر صفور ملیا اسلام کے علاوہ دو سرے بیوں پڑھی درود ٹرسنا جائز ہے لین سیالمفسری جناب ابن عباس فرلتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواا در کسی نبی پر درود سٹر بھٹے پڑھنا جائز نہیں اور حب کسی نبی پر درود ٹرمینا جائز نہیں توغیر نبی پر درود کس طرح ٹرھا جا سکتا ہے۔

سفيان أورى رحمة الدهليف فزمايلب كفيرني بردرود رفيضا كروهب

جناب صنف فرماتے ہیں میں نے اپنے تعبی بزرگوں کی تحریروں میں یہ دکھے اسے کہ امام مالک کی تحقیق یہ ہے کہ امام مالک کی اسے کہ تحقیق یہ ہے کہ تحقیق کے برخوا عند امام مالک کی تحریم میں موسود کی بن اسحاق میں اس طرح ملی جس میں موسود نے کہ ہے کہ میں غیر انجار پر درو در پڑھنا کروہ مجتما ہوں اور یہ بات کسی طرح مناسب منہیں کر ہمیں جن باقوں کا علم دیا گیا ہے ان سے تجاوز کریں۔

۔ بیخی بن مینی فراتے ہیں مجھے امام مالک کی اس دلئے سے اتفاق نہیں بلکمیں رائے رکھتا ہوں
کہ دردد در شربیت صفور علیہ السلام اور آپ کے علاوہ دوسرے ابنیار ہی نہیں بلکہ ان صزات کے علادہ
اور لوگوں پھی درود در شیف بڑھا جا سکتا ہے ادر اینے اس قول کے سلسلہ میں صفرت ابن عمر رضی النہ عنہ
کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں صفور طبیالسلام کی ذات اقدی کے علادہ آل نبی اور زولج مطرات پردرود رہے ہے کہ تعلیم دی ہے۔

جنام صنف فراتے ہیں مئی نے الوعمران کی ایک معلق روایت دکھی ہے جس میں حضرت ابن جاس رضی الدّ عزکی روایت سے بیٹا بت کیا گیا ہے کرحنو روالیہ السلام کے علاوہ دوسروں پر درو در پڑھنا کمروہ ہے اور ہم تھی یہ کہتے ہیں یہ بات درست ہے کیو کوسلف صالحین کا یہ عمول زقطا۔

تمام البيات فنوراي كى طرح مبعوث موت

عبدالرزاق في جناب البربرره وفنى الله عند كرس السين كريب كرس كاردوعالم صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عند ورود في الله وسلم في الله عند ورود في الله في ال

نبى اورغىرنى بيدور ورشيصنے ميں محدثين كي تيت

مؤمن کرام فرماتے ہیں انبیاً اور غینی پروردو رکھنے کے سلسادیں جواحادیث صفرت ابنی بس سے مردی ہیں دہ ضیف ہیں صالا نکر نفط صلوۃ (وروو) نربان عسر ب بین ترم اور وعا کے عنی ہیں متعمل ہے جوا جاج اورا حادیث صحیحہ کے عین مطابق ہے اوراس میں کوئی امر مانع نظر نہیں آیا۔ اس سلسد میں قرآنی شوا مریبیں۔

(۱) هوالذي يصلى عليكم وملئكة ومي مهم البين فرشول كم الخواب (۲) و ملئكة (بودوو البيني الموالد و المعال المع

و رحمة مدرباع مل رحمت اورودي بي - معت اورودي بي - معنور علي المسلام في المتيول برعائ وحمت فرائي

آیاتِ قرانی کے علاوہ یہ بات احادیث بوی سے نابت ہے کر حضور طیر العساؤة والسلام نے اپنے امنیوں کے لئے دعارہ سے فرمائی ہے جسے فرمان بوی الله مرصل علی آل آبی اوفی اسے اللّٰدا بی اوفی کی ادلا دیر رحمت فرما -

صدقران والول كے لين دعائے رحمت

جب كوئى قرم حضو عليالسلام كى بارگاه مين مسرقد كر حاصر به تى قواس وقت بحضو عليالسلام فراسته مقى اللهد حسل على خلاب اسے الله آلِ فلان برائي وقمتين نازل فروا -حديث ورد كالفافط: - جناب مسنعت فروات بين كرمشور مديث دردد كے الفاظ اس طرح بين اللهموصل علی محسمه وعلی از واجه و ذربیته دوسری مدیث کو الفافواس طرح منقول بی اللهموصل علی هجد وعلی الرجد بعض علار فرفوایا به کو آل سے مراد تبعین مراد اید قرار می الله موصل علی هجد و علی الرجد بعض علار فرفوایا به کو آل سے مراد تبعین مراد الله بی بی بعض فرات نے آل سے اہل بست مراد و او گی بین بن برصد قد حرام ب قبید بعض فی ارت نو مایا آل سے مراد و او گری بین برصد قد حرام ب یعنی سادات کو مروضی تعقی قلب الله مرد مرد ترقی تعقی مردی او الد بی سے گذا کا موجد سے صنور نے انہیں ابنی آل میں مل بین مردم من قی مردی او الدویں ہے مردم من قی مردی او الدویں ہے

حفرت انس فني الله عن فرمات بي حضوطيه السلام سے دريا فت كيا كيا كراك محد كون بي تو حضور في درايا پر ميز كارا درتى -

آل کے سلسد میں صن بھری کی لائے

صل علی هجد و از واجه و درمیته ر

صرت ابن عرد وورشر بين اس طرح يرصف تق

عبداللدين مرمني الله عنهاجب ورور باك يرصة تواس مي جاب عديق وفاروق كي نام إلى

کرتے تھے موطا میں امام مالک نے کیٹی اٹرلسی کی مذابت سے دیکھ ہے کہ جناب ابن عمر منی النّد عنہا تھزا مدین وفاروق کے لئے دعا فراتے تھے اس روابیت کے ملاوہ ادر پیچے روابیت سے جمی ٹابت ہے کہ ابن عمراہنے والداور خلیفراول جناب صدیت کے لئے دعا فرماتے تھے۔ ورود یا کاور لینے احباب کے لئے فائر اردعائیں کی جاتی تھیں

ابن وہب بناب انس بن الک کے والد سنقل کیا ہے کہ ہم اپنے اصحاب کے فائبازیں ان کے لئے دمائیں کرتے اوراس طرح دما کیا کرتے تھے" اے اللہ ابنی طرف سے فلا تضمی بران نیک لوگوں کی حمیقی درودین نازل فرماجو قائم اللیل اورصائم النہ آر الوں کوعبا دت کرتے اور دن میں فنے مرکقے تھے پراس روایت میں امام ماک نے لفظ صلوق استعمال کیا ہے جو درود کے معنی میں تعمل ہے آجم مصنف علی الرحمۃ کی رائے

مصنف ملیدالرح فراتے ہیں کریہ دہ اقوال ہیں جوعلائے مقتن سے نقول ہیں اورمیرارجال ہم الک اورسفیان توری کے اقوال کی طرف ہے اوران کے اقوال صفرت ابن عباس کی روایت سے لنوز ایس جس کی تا ٹیداکٹر علار وقفین نے بھی کی ہے کہ انبیار دم سلین کے علادہ اگر کسی کا ذکر کیا جائے تواس پر در ودور زرج حاجائے کیونکہ درود ففلاً ابنیا علیم السلام کی عزت و توقیر کے لئے ہے جیسے نیز میراورتولی کے الفاظ ذات باری کے ساتھ مضوص ہیں جن میں اس کاکوئی نٹر بجب وسہیم نہیں اسی طرح نبی علیالسلام کے الفاظ ذات باری کے ساتھ مضلو قوسلام کی حدود محصوصیت واحب ہے ارشاد باری ہے۔

معلوم علید وسلمول تسلیما بائع می موسیق الفاظ

ا نبیا بعظام اورسل دکرام کےعلادہ جب علمائے امت اوصلحائے تلت کے لئے عفران و رمنوان غفرلدیا رمنی النّدعۃ کے الفاظ استعال کرنے چاہئیں .ارشا دخدا وندی ہے .

را) ريااغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالوميان ربرمع م) بوعبلائي كحماقدان كيبردكار و الندان سے رامنی مو -

 (۲) والذين التبعوهم باحسان رضى الله عنهم . (پااع ۲) ورود و سلام ين آل محد كااضافه

مستنف على الرحمة فرات بي ميرى الئ الإعران كي حيتى كى طابق م كديرا ضافه صدرادل یں نہ تھا بعدی روافض اورا ہل تشع نے لینے ائمر کے لئے سٹروع کی ہے اور پرلوگ صفور علیا اسلام كى طرح ائر ربعي درود ريشة بين اورانهبين حضورعليه السلام كامسا دى تعثيرات بين علامه از بن يتثير کی مثا مبہت بھی ہے جب کی سٹر نعیت میں مخالفت ہے ادران کی فخالفت بھی داحیہ ہے۔ نبی علیانسلام کے تبع بین بڑھاجاسکتاہے

انبیارے علادہ دوسرے لوگوں کے لئے درو دیڑھناجا تزنہیں البتہ ازداج دال کا ذکر حضور علىالسلام كے ساتھ آ ب كے نسبت واضا فت جائز ہے حصوص طور رہنہیں ۔ نقہا فرماتے ہیں كر حضور عليه الصلوة والسلام في من كے لئے صلوة كالفط استعال كياہے وہ ان برحصوصي توجركا اخهارا وروعات فائم مقام ہے۔اس سے ان کی تعظیم و کریم مراونہیں جو انبیار علیہم السلام کی خصوصیات ہیں سے ہے اوراس سلسلہ ين ده اس أيت التدلال كريت إلى -

رعض الوجيساتم آبس من ايك دوسر

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكو تم يسول عليالسلام ك يكارف كوايسا كدعاء بعضكم بعضا (پ ۱۸ ع ۱۰) کونکارتے ہو۔

حبب بات جیت اور باہمی معاملات میں حضور علیہ السلام کے لئے وعاکے الفاظ کا بھی کی۔ دوسرے کی دعامے ختلات لازم ہے ادریمی ندسب مختارہے اوریمی تحقیق ام الوالمنطفر اسفرامنی كى ب حس كوالم عبدالله فقل كيا ہے۔

# ی نصل سرکاردوعلی علیات ام سرر مباک جانبی سرکاردوعلی علیات الم کے وضعہ رک بیرضری

# روصناطہری حاضری کے آوا این زائر کوشرف وعوت

رومنرمبارك كى زيارت ملت مسلم كا فراد كے لئے عورت وسرف كائى سبب نہيں مكرتمام علائے است کاس پراجاع ہے کہ برسر ف وعزت منون مجی ہے اوراس کی دمیل یہ ہے کرسیدنا عبدالتدب عرضى التدعنها فيصرور ووعالم صلى التدمليي وسلم كافرمان مبارك ان الغاظ مين تقل فزمايا -حضور فرماتے ہیں جس نے میری فبرکی زیارت کی اس کے لئے میری شفا عت دا جب ہوگئی۔ الیسی ہی ایک مدسیت انس بن مالک نے روایت فرائی کر سرکار دوعالم علیالسلام نے فز مایاجی نے اجرو اُواب کے صول کے لئے مریز طیبہ میں میری زیارت کی دہ میری پناہ میں آگیا اور قیامت میں مئی اس کا شفع بول كا ريهان يهاست فابل توجرب كرحنور عليه السلام كى حيات ظاهرى اور بعداز وفات زيارت مي کیا فرق ہے تواس کوخورصنورعلیا اسلام نے ظاہر وزبادیا بصنور نے فرنایاجس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری حیات ظاہری میں زیارت کی ۔ زيارت نبوى ادرامام ماكك كاقول

حضرت امام مالک رحمر النعطيه فرماتے ہيں كرميں اس بات كو مكر و پخيسا ہوں كركو في تتحف يك كدئي في عليا لصلواة والسلام كم زارمبارك كى زيارت كى ب زيارت قركم مندريعلار نے اس صریت کے ونظامیس میں زارت قبورے منع فز مایا گیاہے اور زیادت قبر کرنے والوں برامنت فران کشیج فرایا پیمکم ابتدایس تھا اور نو دیر چنو علیانسلام کے اس فرمان سیفنسوخ ہوگیا جس میں نوو حنورف فراياكه يبلي ين فتهين زيارت قبورك منع كيا تحاليكن ابتم زيارت كياكرواوراس كى مزيد توشيق اس حديث بوقى بي حس مين ووصور عليه السلام في اپنى قبرمبارك كى زيارت كا کا مکم دیا ہے اس طرح صنوعلی السلام نے تبور کی حاضری کا اطلاق فرایا ہے۔ زائرا ورمزور کی تفنیلت ا دراس کا فرق

بعض صنات نے کراہت کی توجید اس طرح کی ہے کہ زارُ مزور سے افضل ہوتا ہے اس لئے کراست بدا ہوتی ہے۔ یہ بات قرین قیاس نہیں کیونکہ ہرزائر اس صفت کا اہل نہیں ہوتا اور نہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کیونکر اہل جنت کے لئے کہاگیا ہے کہ رب تعالیٰ کی زبارت کریں گے کیونکر لفظ زیار کا اطلاق ذات باری کے لئے ممنوع نہیں ہے۔

ادرام مالک رحمة الشعلیہ نے حضور علیا اسلام کی زیارت مقدسکے بارسے میں بڑکرامہت کا فتویٰ دیا ہے اس کی ظاہری وجہ یہ برسکتی ہے کہ طواف اور زیارت اور زیارت نبی کریم صلی الشرطیہ وسلم یہ الفاظ باہمی طور برجمی تنعل ہیں اور اسسے الفاظ بن سے صفور علیا لصلوۃ والسلام کی ذات مقدر سے برابری کا تصویحی ہوتا ہوان کا استعال مکر وہ ہے ۔

زبارت نبی علیالسلام کے الفاظ

لنذایاس ادب کا تقاضایہ ہے کہ اس مفہوم کوان الفاظر میں اداکیا طبیتے کہ ہم ہارگاہ رسالت میں سلام کرنے حاصر ہوئے۔علاوہ ازیں عامراً سلین کی قبور کی زیارت مباح اور روضر نبی علیہ السلام کی زیارت سے نئے سفراگر جیسواری کے ساتھر کیوں نہ ہو دا جب ہے اور اس وجوب سے وجوب استحبا بی مراد ہے ندکہ وہ دا جب ہجمعنی فرض استعال ہو اسے۔

بخاب صنف فرلمتے ہیں کہ میر کے نزدیک مہتریہ ہے کہ یہ کا جائے کہ ہم نے بادگاہ نبوی کی زیارت کی اور یہ دہائے کی دج ہی ہے کی زیارت کی اور امام مالک کے منع فرمانے کی دج ہی ہے کہ قبر کی جانب اور نسبت کو گوارا نہیں فرمائے عضور علال صلوٰۃ والسلام نے بارگاہ الہٰی میں دعافرائی

کے عنیوں بیات الحجمی اس امرکی طرف بھی متوجہ کرنا ہے کرجب ہم یوعقدہ رکھتے ہیں کہ انبیار حیات ہیں توان کی قبر کی زیارت کے کیا تعنی سیدھا ساقسے یہ کہا جائے کہ عہدنے نبی کریم علیا اسلام کی زیارت کی عبیا کہ فورصفور نے فرایا۔ نقی خدادندامیری قبر کوئت نه بنوانا کدمیر بسید بعد لوگ اس کی عبادت کرنے لگیں۔ قبورانبیا راورغضب الہٰی

ان اقوام پراللدرب العالمين كاخصنب سے جنبوں نے اپنے بميوں كى قبروں كومعبد بنار كھا ہے اوران كى جانب سعبدہ ريز بھوتے ہيں۔

ام مالک نے متنول کے سرباب کے لئے عملی شاہبت تودر کنا لفظی تشبہ سے بھی پر ہمیز فرایا ادرا مت سلم کو ایسے الفاظ کے استعمال سے منع فرمایا -

مرحیث می ناید گرفتن بہال می چوپشدن شائد گرفتن بہال نیارت کس طرح کی جائے

اسئی بن ابراہیم نصیہ فرماتے ہیں کہ امت مسلم کا یطر نیے جاری وساری ہے کہ جب وہ بچ بست اللہ سے مشرف ہوتے ہیں۔ مسجز نہی کی زیارت سے جی مشرف ہوتے ہیں۔ مسجز نہی کی زیارت سے جی مشرف ہوتے ہیں۔ مسجز نہی کا داری ادائی آرام گاہ رسول علیالسلام سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا۔ راین الجنہ کی بیارت بمنررسول علیالسلام کی زیارت ان مقامات سے برکتوں کا مصول جمس مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوتے اوروہ مقامات جن بول نے نبوی کے اوروہ مقامات جن بول نے بیائے مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ بنے ہیں اور وہ متبرک اور وہ مقامات جن کو حضور علیہ الصلام کا تکیہ بنے ہیں اور وہ متبرک مقام جزنرول وی کے دوران روس القدس کی آمجہگاہ رہا ہے نیم ضلکہ وہ مقامات جن کو حضور علیہ الصلام والسلام کی ذات اقدس سے نبیعت حاصل رہی ہے اوروہ لوگ جرجوار رسول ہیں تھیم ہیں یا جنہوں والسلام کی ذات اقدس سے نبیعت حاصل رہی ہے اوروہ لوگ جرجوار رسول ہیں تھیم ہیں یا جنہوں مقامات کی زیارت کرنا مصول برکات کا میں ہیں اور انشاء اللہ سنا تھی کی زیارت کرنا مصول برکات کا میں ہیں اور انشاء اللہ سنا تعمل ہیں کی کرتے رہیں گے۔ ہیں اور انشاء اللہ سنا ہی فی کرتے رہیں گے۔ ایک فی فیریا کی فیریا کی کا مشاہ و

ابن ابی فدیک فراتے ہیں کرمیں نے بعض علاسے شاہے کر پی خص مواجر متر بعنہ میں کھڑا کہ ایسا پڑرنے دالوں کے لئے سرکار کا ارشاد ہے۔ من مجج ولے بیٹو دی فعد جفانی محل طرشیمی

بزیدبن ابوسعید نهری فراتے ہیں کہ میں عر<sup>ن</sup>انی جناب عمر بن عبدالعزیز کی خدست میں حامز موا اور خصست ہوتے وقت بس نے ان سے معلوم کیا کہ میرے لاگن کو نی خدمت ہوتو فرائیں عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جب مدین حاضری ہو تواڈلیس فرصت میں میری طرف سے بارگاہ رسالت میں معلام عرض کرنا ۔

ادر ئىنقول ہے كە آب شام سے با قاعدہ قاصد بارگاہ رسالت مىں نیاسلام عوض كرنے كے الله دوان كياكر تے تھے ۔

بارگاه رسالت میں اس بن مالک

د کھینے دالوںنے کھیاہے کرجب محترت انس بارگاہ رسالت میں ما صر ہوتے تو دست بدیما ہوکر اس طرح منہک ہوکر کھڑ ہے ہوتے کہ دیکھنے دالوں کو بعض وقت پیشہ ہواکڑنا تھا کہ وہ مصروف نماز ہیں پھے سلام عرض کرکے والیس ہوتے تھے۔

بارگاہ اقدس میں دعاکرتے وقت کس طرف مندكري

ابن ابی و بہب سے مردی ہے کہ امام مالک رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ ہارگاہ رسالت میں سلام عرض کر کے حب دُعاکر و تو تمارا اُرخ چہرہ افر کی جانب ہونا چا ہیئے ۔ اس وقت سمت قبلد رخ مذکبا کر واور اس بات کا بھی خیال رہے کہ جالی سنز لھین سے قریب ہوسکین اس کو ہا تھدند لگا و کیونکویہ سور

امام موصوف في مبسوط مين كلاب كريس برگوارا نهيس كرتا بكركوني شخص بارگاه رسالت ميس كفرا

ہور دعانکے اور وہ سلام کرے اور علاجائے۔ مواجہ تشریف میں فندل کے منبی کھڑا ہو

ابن ابی بلیک فرماتے ہیں کہ مواجر سریف میں کھڑا ہونے والے کوچاہیے کہ اس قندیل کے شیخے کے ابن ابی بلیک فرماتے ہیں کہ مواجر سریف میں کے اپنے کا ابن عمر موسی الشرعنما فرماتے ہیں کہ میں نے لینے آگا ابن عمر کوسیکٹروں مر سبد دکھا ہے کہ وہ حب بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے و مواجر شدنیہ میں کھڑے ہوکرو فن کرتے اے الشرکنے ہی آپ برسلام ہو۔ اس کے بعد بارگاہ صدیقی میں سلام کرتے وقت فرماتے اے الدفحر م کو الدفحر م کے سامنے آکرو فن کرتے اے والدفحر م کے بعد ابرگام ہواس کے بعد والدفحر م کے بعد ابرگام ہواس کے بعد والدم میں اسے الدفحر م کے بعد والدم ہواس کے بعد والدم میں اس کے بعد والدم میں کے بعد والدم کے بعد والدم میں کے بعد والدم میں کے بعد والدم کے بعد

منزبوي اورجبين ابن عمر

مشاہرہ کرنے والے صفرات نے بیان کیاہے کو صفرت ابن عرضی اللہ عنہا کامعول یہ تعاکد وہ منبر بر دیت پرجہاں صفور ملی السلام تستریف فرہا ہوتے تھے اس عگر کو پہلے ہاتھ لگاتے اس کے بعدایت ہم روکو وہاں کرتے تھے۔

منبرنبوي ادرعمول صحابه

ابن قیده اونیبی فراتے میں کرمحارکرام کامعول برتھاکہ حب ورسی نبری میں حاضر ہوتے تو منبر مشر بیز کے اس جوڑکوجوم قدنبری منتصل ہے اس کو لینے باعقوں میں لینتے اور مست قبلر کی جانب کُڑے کرکے دمانیں کرتے تھے ۔

مطام کی بن می کی سے والد سے منقول ہے کہ ابن عمرضی الندعنها کا معمول تھا کہ سے نبری ظاہر ہوتے تو مواجر سٹر بیٹ میں کھڑے ہو کر پہلے ھنو ملیا اسلام بر در ود سلام عرض کرتے جیز فلیفرسول ھزت ابر کمرکی بارگاہ میں خواج معتبدت نزرکرتے اورا کن میں لینے والدمخترم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ابن قاسم اور نے کہا کہ وہ خلفائے راشدین کے لئے وعاکرتے تھے ۔

امام الک فراتے میں کرجب کوئی عقیرت مند بارگاہ رسالت میں ماضر ہوتوسب سے پہلے

السلام علیم در تر الله و بر کاته کے اور مبوط میں بیھی تخریر فرمایا کہ حضرت الو کمبروعرضی الله حنهم کوسلام پیش کرے ۔

تاضی عبالوحیدا می فراتے ہیں کرمیرے نز دیک بہتر طریقہ یہ ہے کر سردرِعالم صلی اللہ طلیہ دسلم کے سے صلاۃ کا لفظ استعال کریں اور صرات خلفا کے لئے بھی باختلاف روایت وہی الفاظ العامل کرتے رمایض الجنسر میں نفل و دعل

برامر بن صبیب فراتے ہیں کر جب معیز بری میں واضل ہوتو یہ دعا بڑھے جب حالله وسلام علی دسول الله السلام علینا من ربنا وصلی الله و ملئے کہ علی مجد - الله اغضلی ذفو بی وافت کی الله المعافظی الموجیعے ۔ الله اغضلی الله الموجیعے ۔ الله اغضلی الموجیعے ۔ الله الموافق کی ابواب رسحه متاب و جنت ک واحه ضظری من الشبیطان الموجیعے ۔ اس کے بعدریاض المجندی آئے یہ وہ مگرہ ہو ترمنر مین الدر کے درمیان ہے موابر رشر نعین میں ماضری سے پہلے یہاں دور کھت نمازادا کرے ۔ الله کی حدوثنا کرسے اور جن تناؤں اور کوئن کوئی کے کوئی میں دعا کرسے اور موزوں کوئے کر گھرسے دوانہ ہواہے ان کے پول ہونے کے سائے بارگاہ اللی میں دعا کرسے اور ضرت اللی کاطلب گار ہو۔ اگر بدودوں رکھتیں مسعیر نبوی میں ریاض المجندی کی میں دورکھیں اور جی بھی میں اور کوئی میں اواکی جا تیں بروروالم صلی اللہ علیہ وسلے میں منافق نہیں کئن بہتر ہے کہ بدورکھیں ریاض الجند میں اداکی جا تیں بروروالم صلی اللہ علیہ وسلے نظر منابر جنت کے میرو میں میں اور کی بیار ہوں میں سے ایک کیار دوں میں سے ایک گیار ہوئے۔ میرا منبر جنت کے میوں میں سے ایک ٹیل ہے۔

ان دورکتوں سے فارغ ہونے کے بعد تواضع انگسارا در پر وقارطر تقریر مواجر سٹر بینے میں ما صر اور بارگاہ رسالت ہدید درود وسلام پیش کرے ادر بارگاہ رسالت میں خواج عقیدت پیش کرنے کے لئے فرط خذبات میں جو مناسب الفاظ زبان پرجاری ہوں وہ عوض کرے ادر صفرات الر مجر وعمر رضی اللہ عنہ کے دعا کرے ادران کے مواجہ میں کھڑے ہوکر سلام عرض کرے مسجد نبوی کی شب وروز حاضری میں کثرت سے درودر شریف پڑھے ادر حب موقع مے توسعید قبا ادر قبور شہدار پرجاضر ہو۔ مرین میں قبام کے وال کشرت ورووس میں میں بڑھے :۔ امام مالک نے موطا میں فرمالیہ کر مریز طبیر میں داخل ہوتے وقت یا وہاں دوران قیام بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہریے بیش کرنا رہے۔ مریز طبیہ سے عباتے وقت مواجر سڑ رہین میں حاصر ہو کر معلواۃ و سلام عرض کرے ادر مدریز کے باشند بھی اگر مدریز سے با مرعباً میں توان کوعبی ایسا ہی کرنا چاہیئے ۔ مسجد میں اخل مہوتے وقت رہر دعا بڑھیں

سیرتنافاطة الزبرارض المترعنافراتی بین کرنی کیم علیه السلام نے فرایا ہے جب وقت مسجد نبوی میں داخل ہوں تو مجدر برید درود کیشن کریں اس کے بعدر دعا برصیں ۔ الله اغفولی ﴿ نَق لِی وَافْتَح لَی ا بُواب رحمت ک دا الله کم بیرے گنا ہوں کی مغفرت فرااور مجھ پر وحمتوں کے دروازے کھول دے ۔

مسجدسے نطلتے وقت برسفنے کی دعا

اورحب معجدسے باہر نکلنے کا ارارہ ہے تو پہلے نبی ملیدالسلام پر درود پڑھے اوراس کے بعدیہ کوما پڑھیں اللھ حراغ ضرفی خانوبی واضتے لی ابواب فصلات (اے اللّٰدمیرے گناموں کی مغفرت فرا اور چھ پر اپنے نفشل کے دروا زے کھول وہے۔

دورى روايت مي اس طرح منقول ب كرسح بزموى مي داخل موستے دقت اور سح برسے باہر فكت وقت اور سح برسے باہر فكلتے وقت ور من علی اسلام كى بارگاہ ميں سلام بيش كرے اور مذكورہ وعا برسے اور محصوب باہر فكلتے وقت يدوعا بر هيں سالم كى بارگاہ ميں سلام بيش كرے اور مذكورہ وعا برسے فال وكرم كا طلبكا كا ول وقت يدوعا برهيں الله هر است الله كا من فضلك دائے التدكريم ميں سرفضل وكرم كا طلبكا كا ول اور ايك اور دوليت كرمطابق ان الفاظ كوكى برسے مامون وخضو ظفر ہا۔

مسجدنبوی میں داخلہ کے دقت الم مدسینہ کاعمول

محرن بيران فرات بي كما بل مدين كامعول يقعاك حب سحرم، وأهل بوت تويكية صلى لله وملك قد عدى عجد السلا عوليك ايفا النبي و دحمة الله وبركاته باسم الله اخوجنا و بسعرا لله دخلنا وعلى الله توكلنا-الله ودراس ك فرشت مضوع السلام بر

دردد جیجتے ہیں۔ اسے نبی کرم آب برسلام ادراللہ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم معدی اُفل ہوئے ادراسی پر ہمارا بحردسہ - اسی طرح وہ لوگ سعبہ سے باہرائے وقت بی کامات کہتے تھے۔ وخول سعیداورسرکار ووعالم کا معمول

سیده فاطرفر اتی بی کنودسرکاردوعالم علیرالسلام کاممول تحاکر جب مسجدی واصل ہوتے توفر اتے صلحالت ملی الشرطی محمد اللہ میں کا محد اللہ میں جو کا ت ندکور مجت ایک کورٹر صفتے ایک اور روایت کے مطابق صنور علیالسلام نے مسجب میں داخل ہوتے وقت اور مجد سے باہر استے وقت، پہلے الٹر کی حوثنا فرائی اور اس کے بعد ہم الشراح من الرحم بڑھ کر لینے اور دروور مزید بیٹ بڑھا اور ندکورہ وعا میں بڑھیں ۔ فرائی اور داروایت میں بیجی ندکور سے کو اس معنہ م کواس طرح اوا وزایل جاسم الله والسلام علی رسول الله وعن عنیرها۔

ابل مرميزا ورحاصري مواجرتزيين

ام مالک دیمة النگرملید نے مبوط میں مکھا ہے کہ اہل مدینہ کے لئے یہ لازی بہیں کہ وہ مجدر شریفے
کی حاضری اور دوالیسی کے بوقع بر مواجر متر میں ماضر بول یکم ان لوگوں کے لئے ہے تجر مدینہ میں افر
کی حیثیت سے آئیں لیکن اگر مدینہ کا کوئی شخص اگر مدینہ سیے جائے وقت اور دالیسی پر مواجر متر لین
حاصر ہو کر حضور ملیا السلام اور بارگاہ صدیقی وفاد دتی میں مدیسلام بیش کرسے توکوئی مضائقہ بہیں دلیکن
اواب اور حقیدت کا تقاضا ہی ہے کہ مدینہ سے جاتے وقت اور دالیسی پر بارگاہ درسالت میں حاصری
دے کر ہدید دردود دسلام بیش کرسے متر جم )
مواجر انسر لفتے میں طفر کی کے لئے ایم مال کا ایک فی لے کہ اجام مالک سے یہ سوال

کیاگیا کہ اہل مریز کا معمول یہ ہے کہ مریز سے جاتے اور اُتے وقت وہ بارگاہ رسالت میں جامنری دیا

کرتے ہیں اکثر حمد کے دن حزور واجر سر بھیڈ میں جامز ہوتے ہیں یا چند دن کے بعد دن میں ایک دو مری حامز ہارتے ہیں یا چند دن کے بعد ون میں ایک دو مری حامز ہارتے ہیں یا چند دن کے بعد ون میں ایک دور ور سام عرض کرکے ایک گھڑی مصروت دعا ہوتے ہیں۔ بربات من کر اہم مالک نے فرایا کہ مدیز طیبہ کے کسی فقیہ وعالم سے میں نے یہ بات بہیں جن اور میر نے نزدیک الیا نہ کرنا بہتر ہے اور جب بک متعقد میں کے افعال درست نہ ہوں متاخ میں کے احوال کی درسی مائی ہیں اور دابس ہوں تو بارگاہ درسالت میں حامزی دیں۔

امل مریز کا حمول ایک مریز طیبہ سے باہر جائیں اور دابس ہوں تو بارگاہ درسالت میں حامزی دیں۔

اہل مریز کا حمول

الل مين اور سافروں كے درميان فزق

کتے ہیں کہ اہل مریز اور ما فروں کے درمیان ایک واضح فرق برہے کرم افر تو مریز طیبہ
آتے ہی بارگاہ نبوی کی حاصری کے لئے ہیں اور اہل مدینہ کو جوار رسول علیہ السلام ہیں ہے کی سعادت حال ہے اور انہیں نہارت جرم نبوی کے لئے سفر کی احتیاج نہیں سر ورعالم سلی الشرطیہ وسلم فے بارگاہ اللہ میں وعائی تحقی خدا و ندا میری قبر کو بت نہ بزانا کہ لوگ اس کو نہیجنے گیس اور وہ قومی خضن ب الہی کا شکار ہم تی ہی جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجرہ گاہ کی چیٹیت دی جھنو علیا لصالوہ والسلام نے امتیار سابقین کے امتیادی کا رح میری قبر کو عبد امتیار سابقین کے امتیادی کا رح میری قبر کو عبد ادران ہے۔

اله عد کامفهن به به کیس طرح تهوار کے موقع پرلوگ بحث بوقے ہیں ادراس ابتماع کومیا کی شکل دیتے ہیں اس کی صفر علیہ السلام نے حصل شکنی فر مالی ہے۔ مترجم

مواجر برابين مي كور مرف كے أواب

اصسعید بهندی نے اپنی تصنیت میں تکھا ہے کہ زائر مرنت الرسول کیلئے لازم یہے کہ بوا جرسٹر بینی اس طرح مودب کھڑا ہوکہ یہ افعال خلاف اوب ہیں ہے۔ یہ افعال خلاف اوب ہیں ہے۔

معين فرائفن اورنوافل اداكين كيعكم

عید می معتنف کتاب نے کھی ہے کہ مجزئری میں حاضر ہوکر بازگاہ نبوی میں حاضری سے قبل دو رکعت نماز نیج تم المسجد اداکریں ۔ اس کے بعد بازگاہ رسالت میں ہرید درود وسلام پیش کریں ۔ نوافل ٹیھنے کے سائے بہتر اور خیال حکم مصنی نبوی ہے جہاں اب محراب بنادی گئی ہے ہے لیکن فرض نماز اداکر نے کے سائے ذرض نماز کی صفوں کی جانب سبقت کرے ۔ مقامی اور غیرتما ہی کے لئے نماز ففل کی حیگہ مقامی اور غیرتما ہی کے لئے نماز ففل کی حیگہ

بناب صنف فراتے ہیں کمبر بے نزدیک مسافر کے لئے مسجد بری میں ناز بر صناگھ بن فل بر مسافر میں ناز بر صناگھ بن فل ب بر صف سے اللے السکام بر عیہ کے مطابق نماز کے لئے تھم یہ ہے کہ ان کو گھر ہیں اداکر ناافسل ہے میں صاحب شفا کے وزان کے مطابق نفل مجم مسجد بری میں اداکر کے وہاں کے نفائل ادر برکتر جامل

كى جائيں مترجم)

# 

ہونی ہیں بند آمی ادر بھی ہیں جن کو زائر کو ترنظر رکھنا ہے حرم مکداور حرم مربین میں نمازوں کی ضنیلت

معبد نبری اور حرم کم کریر روضر رسول صلی الندعلید و لم قبر مبارک کے زائر ۔ کم کمریر اور پینر طب کے رہنے دالوں کوس، نزن وعزت سے نوازاگیاہے اس کا مختر نذکرہ کیا جائے گا ۔ قرآن حکیم میں رب کریم نے ارشاد فرایا ۔

یقیناً وہ ایک امی محبرہ کدا بتدای میں کی بنیا و تقولی پر کھی گئی ہے اوروہ اس بات کی زیادہ ستی ہے کدائپ اس میں قیام فرائیں -

لمسعدد اسس على التقوي من اول يوه لحق السند . تقوم : فنيسه -

جلئے اور وہ مین مسامدیہ ہی مسجد حرام مسجد نبوی اور مجدات -

ندکورہ بالا آیت کریم کے سلسدیں سردرعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا گہ آیت ندکورہ یہ معرفی مباشرہ ہے وہ کوئسی سجرہ اس بچصنو علیہ العسارۃ والسلام نے فرایا مہ بری سجد ہم اس بچصنو علیہ العسارۃ والسلام نے فرایا مہ بری سجد ہم اس سے مراد سجد نبوی ہے ، یہ قول زید بن تا بت اور ابن سیب ابن عمراور امام مالک کام اور ابن عباس رضی اللہ عنہ م رائے ہیں کہ آیت کر میر کا مصدا تی صعبد قباہے (اور بی قول شہورہ مرتجم ) مشام بن اصحرفت و رواۃ کے فریعہ حضرت او سریرہ وضی اللہ عند کی روایت نقل فراتے ہیں کہ مرورعالم صلی اللہ علیہ ولم نے فرایا کہ مین سعبد روا ہ کے علادہ اور کسی سعبد کے سئے زصت سفر زباندھا

معیزدی میں دا فلے کے وقت اور بارگاہ رسالت میں ماعزی کے اُداب، ماستی معات

ادرای معاصب نے تواپ عوش کا دار کی مزادت کی حاضری کی ممانعت بربہت زیادہ استفادہ کی کوشش کی ہے ادرایک معاصب نے تواپ عوش کی مسلم ادرایک معاصب نے تواپ عوش تعصب میں ایک شعر محص کی کھاہے ۔ اسانوں کی نیارت کے سفر اور جن سفریں کے لئے صفور طیال سلا کیا مثان پرستاری احتمام نہیں ۔ حقیقت حال یہ ہے کہ استانوں کی زیارت کے سفر اور جن سفریں کے لئے صفور طیال سلا کے نیان نوب کو گئی نبست نہیں کیؤکہ ان مما اور کی لئے شفر پرنیت عبادت ہوتا ہے اور فرال اے کا سفر برنیت نیارت میں متحباب کا حال ہے ۔

يم تحريكروسيد كم بي يعدالله بن عرد بن العاص فرات بي رسول فداصلى الله مله وكم حب معبد شريف مي وخل بوت تويه كلات اوافرات أعوذ باالله العظيم وبوجهه الكوليم وسلطان ه القديم هن الشيطان الوجيم .

متحونبوي مي أوازبلندكرنا

الم الک فراتے میں کہ فارد ق افح جناب عمرضی الندونر نے ایک شخص کو مسجر نری میں باندار از سے باتیں کر سے باتیں کر سے سناتواس کو بلاکر دریا فت فرایا کہ تماراتعلق کہاں سے ہے ۔ اس شخص نے کہا کر مراقعلق جمید تقییت سے ہے بیجا اب من کر جناب فارد تن انجم نے فرایا اگر تیراتعلق ان دونوں آبادیوں رکد و مرین ایس سے کسی سے ہو تا تو ہیں تجھے میزا دیتا ۔ تجھے میں موم نہیں کہ ہماری مسجدوں میں باندا واز سے باتمیں کرنا ممنوع ہے ۔

محدبن ملم نراتے ہیں ککشی فس کویہ ستھا ت نہیں کدوہ سجدیں بلنداً واز سے گفتگو کرنے یا کوئی اسی جیز مسجدوں میں لے کرائے جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور یا وہ چیز لوگوں کے لئے اؤیّت کا سبب ہو۔ اس موضوع پرتامنی اساعیل نے مبسوط میں فضل المسجدی تبھرہ کیا ہے اور تمام علار کا اس پراٹھا تی ہے کہ بیمکم سجد نبری سے ساتھ مخصوص نہیں بلکرتمام مراجد کا ہیں مکم ہے۔

مسجذبوي مي نماز يرصف كاجرادروم كمدومديية كاموازية

حضرت ابوہ ربہ وضی اللہ عن فرماتے ہیں کر رسول خلاصلی اللہ علیہ وظم نے فرمایا کرمیری معجد میں فاز دار کرنے کا احرو آواب دوسری مجدوں کے احرو آواب کے مقابد میں ہزاروں نمازوں کے برارہے مسولے معجد حرام کے۔

جنا بصنف فراتے ہیں کہ معجد حرام اور محبر بی علبالسلام میں نازوں کی نسیدت میں علما کی تلفت کے ارجی ۔ اس بسلامی امام مالک وزی النہ وزکا قول جواشہب کے حوالہ سے منقول ہے کہ ابن نافع فرا بی کہ مہت سے محابہ یہ فراتے تھے کہ ندکورہ صدیت رسول صلی اللہ علیہ وہم کا مصلب یہ ہے کہ معجد نبوی میں منازوں کا اجردوسری مساجد کے مقابلی محبد حرام کے علاوہ ایک ہزار نما زوں سے برابرہ ہے ۔ ایک بات بہاں طلاب ہے کہ اور کی مطور میں یہ بیان ہوا ہے کہ معبد نبوی میں نماز کا قواب معبد حرام کے علاوہ ایک ہزار نمازوں کے برابرہ ہوام کے مطاوہ ایک ہم ہوئی میں نماز کا قواب معبد حرام کے علاوہ ایک ہزار نمازوں کے برابرہ اور کو کمرور کے مقابلہ میں ہزارہ کم ہے لیکن صفر ت عمر فری اللہ عن کا ایک قواب اور دوسری مساجد کے مقابلہ میں فوسو درج افضل ہوا اور دوسری مساجد کے مقابلہ میں فوسو درج افضل ہوا اور دوسری مساجد کے مقابلہ میں فوسو درج افضل ہوا اور دوسری مساجد کے مقابلہ میں ہزارت نے جو مدینہ منورہ کو کم کمرور سے افضل قرار نیے مقابلہ میں ہزارت نے جو مدینہ منورہ کو کم کمرور سے افضل قرار نیے میں دلیل کچڑی ہے اور اس موضوع پر ہم نے ماب ق میں کھا ہے اور میں قول صفر ہم موری اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ کو میں اللہ عنہ کا ایک اور دوسرے معار مدینہ کا ہے۔ اور اس موضوع پر ہم نے ماب ق میں کھا ہے اور میں قول صفر ہم حرفی اللہ عنہ اللہ کو میں اللہ کو میں اللہ کو دوسرے معار مدینہ کا ہمارہ مدینہ کا ہو کہ اس کی میں کھا ہے اور میں قول صفر ہمارہ میں کا کہ اور دوسرے معار مدینہ کا ہے۔

سین علار کوفر و کرنے اس سے اختلات کیاہے ان سے فرما نے کے مطابی حرم کم کو مدینہ منورہ پرفنیلت حاصل ہے اوراس قول کی تائیروطار ابن دہب (عجدام مالک کے شاگردہیں) وفیرہ نے جی

ی ہے۔ کعبہ میں فضل

ساجی نے امام شافعی فنی اللہ طبیع کا جو تول نقل کیا ہے اس سے علوم ہو بہت کر معجد حرام میں اماز رفضا معید نرم می نماز رفضے سے زیادہ نفسیلت کا حال ہے اوراس نفسیلت کے قال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی دلیل سے سندلاتے ہیں جس میں حصور علیہ السلام کا فربان باب کیا ہے اور حدیث کو اپنے فعاہری معی پی کی معید حرام میں نمازاوا کو اپنے فعاہری معی پی کر معید حرام میں نمازاوا کرنے میں مازاوا کرنے مقابر میں سنور جرزیا دہ ہے بھرت قادہ کی روایت جبی تقریباً انہی الفاؤے میں عارت ایک میں مقربی سے بھرت قادہ کی روایت جبی تقریباً

سیکن اکثر علارنے یہ کھاہے کھرم کمیں نماز ادا کرنے کا ثواب ایک لاکھ نماز دں کے براہے آرام گاہ نبوی دنیا کے مرخطہ سے فیل ہے

اس بات بین کسی انتلات کی گنبائش نہیں اوراس معادیں سب دوگ متنفق بین کدارار گاہ رسول کریم صلی النوملی دسلم دنیا کی تمام طبہوں سے انفسل ترین ہے۔

قاصی الولید باجی فراتے ہیں کرمقت ارصدیث یمعلوم ہو اسے کرسجرحرام دوسری تمام سودل کے مقابلہ میں مختلف ہے ۔ اوراس سے دہ حکم معوم نہیں ہوتا جر سجوز بری کے لئے ہے ۔

مشہور محدث امام طحادی کی رائے بہ ہے کہ سجد حرام کی فضیدت عرف فرض نما ( درس کے لئے ہے۔ الکیوں کی ایک مقتد شخصیت جناب طوف کا فرل ہے۔ کفنید است فرائعن ہی بی بیٹین بکہ نوافل میں بھی ہے۔ موصوف نے فرایا کہ وہاں کا حجمہ دوسری جگہوں کے جمعہ سے اور رمضان المبارک دوسری جگہوں کے جمعہ سے اور رمضان المبارک دوسری جگہوں کے بین رمضان گزار نے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

یشنے عبدالرزاق نے ایک اور حدیث نقل فرمانی ہے جس میں مدینہ طیبہ میں رمضان مبارک گذار اور دومری عباقی مرین نقل مرین علیہ میں مدیث نبوی صلی اللہ اور دومری عباقی کر من موریث نبوی صلی اللہ ملیہ و دی کے سلسلہ میں حدیث نبوی صلی اللہ ملیہ و دی کے سلسلہ میں میں ایک وزنی دلیل ملیہ و میں کہ میں میں ایک وزنی دلیل کافی ہے کہ مرین طیب کر مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و ملی نے فرمایا کر میرے گھر دیجو عائشتہ صدیقہ) اور منبر کا درمیانی خطر جنت کے باخوں کی ایک کیاری کی مثل ہے۔

متبررسول صلى الشرعليه والم كامتعام

سرور دوعالم سلی الندعلیرو مے فرایا میرامنبرمیرے وض رکوٹر، برہے ایک اورصدیت اسلام طرح فلام کرٹر، برہے ایک اورصدیت کی بہاڈیوں میں سے ایک بہاڑی بر طرح فلامرکرتی ہے کہ سرورعالم علیرالسلام نے فزایا میرامنبرجنت کی بہاڈیوں میں سے ایک بہاڑی بر واقع ہے ۔

ے شارصین شفانے نربایا ہے کد کرام کا ہری علیالتیت والنن اصرف روئے زمین می سے نہیں بکر کھرم کور اور عش عقل سے میں افضل ہے ۔ در مترجم )

## محدث طبري كاتبصره

درسر معنی اس سے تی مجے جلتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منبر شریفہ کے درمیان حکم کوجنت کے باغوں ہی خرایا جار جا ہے اور زید بن اسلم اس سے روضہ رسول علیہ السلام ہی مرادیلیت ہیں اور وہ وزاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا برفز ما نا بھی تو قابل نوجہ ہے جس میں حضور نے واضح طور پر فرایا ہے کہ میری قبر شریف اور میرے منبر کی درمیا فی جگر جنت کے باغر سی تھے ایک باغ ہے ۔ ان روایات میں صاحب طبری نے مطابقت کرتے ہوئے فرایا کہ صدیف کو دومعانی برجمول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں معوم ہم تی کی فی فرایا ہے جو جو وصفور کی قیام گاہ تھا۔ لہذا معانی میں سے جو جو وصفور کی قیام گاہ تھا۔ لہذا معانی میں سے اور جو وصفور کی قیام گاہ تھا۔ لہذا معانی میں سے اور جو وصفور کی قیام گاہ تھا۔ لہذا معانی میں سے اور جو وصفور کی قیام گاہ تھا۔ لہذا معانی میں سے اور جو وصفور کی قیام گاہ تھا۔ لہذا معانی میں سے اور جو وصفور کی قیام گاہ تھا۔ لہذا معانی میں سے اور جو وصفور کی قیام گاہ تھا۔ لہذا معانی میں سے اور جو وصفور کی قیام گاہ تھا۔ لہذا معانی میں سے اور جو میں سے اور میں سے اور میں سے اور جو میں سے اور جو میں سے اور جو میں سے اور جو میں سے اور میا سے اور میں سے اور میں سے اور میں سے اور جو میں سے اور میا سے اور میں سے میں سے میں سے اور میں سے اور میں سے اور میں سے میں سے اور میں سے اور میں سے میں سے اور میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے اور میں سے میں

آسے مضور علیہ السلام کے اس فرمان کو بھنے کی کوشش کرتے ہیں صفور علیہ العملاۃ والسلام نے حریثر بین سے ایک معنی تووہ ہوسکتے ہیں بچر اس سے ایک معنی تووہ ہوسکتے ہیں بچر اس سے فلاہر ہیں اور بیسی بات صاف ہے اور بیھی معلوم ہوتا ہے کہ صفور کا ایک اور منبر حوض برجی ہوتا ہے کہ صفور کا ایک اور منبر حوض برجی ہوتا ہے علاوہ ازیں ایک عمیری شق برجی ہے کہ اس سے عبازی عنی مراد ہوں کو منبر رسول علیم السلام کے قریب اعمال خیر کوئن و مونی برجا من کا سبب ہوگا اور بہی اعمال خیر حوض کے پانی سے استفادہ کا سبب ہوا ، گھی ہوتا گئی ہے۔

ابودادُوبا جى فراتے ہيں كررُوش مِن رياض الْجَدَي من دوعنى كااحمال ب -

١١) كريد وفول جنت كے وتوب كاسبب موسكانے .

(۲) اس خطری نمازاد اکر نااور بارگاه اللی میں دعاکر نابخت کے استحاق کاسب برطاق سے اور یہات میں تعلقہ میں اللہ السیدون تو برجم دمنی عبازی میں استعال بوائے کہ جہاد بالسید وخول جنت کاستی کرتا ہے۔

بقول داؤدی بعض حفرات نے تور فرایا مکن یھی ہے کہ بقعہطا ہرہ کو بعیفہ جنت ہیں گھا ررکھ دیاجائے۔

مريز كے صابرين كونشارت

حضرت ابن عمراور دمگر صحابر رضی السّر عنهم نے نزایا کہ بیڑھف مدینہ منورہ میں مینی آنے والی تخیسو برمبر کرسے گا بیر روز قیامت اس کے لئے شیفع وشا بر سموں گا۔

مدینسے بھاگنے والے کے لئے وعید

ا درخ بخص مرینطیبری تختیوں بیصابر دروسکا اور پیہاں سے بھاگ نکلاکاش اس کومعلوم بوٹاکہ آخر کار مرینے ہی اس کے لئے بہتر ہے ۔ روحل کی ڈون کا

مريزطيبر كے نضائل

معضوملیالسلام نے فرایا کر دینہ کی بیٹیت ایک بھٹی کی سے جودصات کویل سے پاک ماف کر کے اس کوشفاف کردی ہے۔

سكان مريزكانعم البدل

سخند ملیالسلام نے فرمایا کہ کوئی مدیز سے رفبت وخوشی سے نہیں نکلے گالیکن اگرالیہ اہوا توقدرت نعم البدل نہیا فرائے گی ۔

دوران في وغره حريبي موت

مرورمالم ملیالسلام نے فزایا چھن دوران عج وغروع مین کو و مریزے کسی ایک میں دائی اجل کونبیک کہے تو قیامت کے دن اس کوحیاب د کتاب سے تنی کر دیا جائے گا ادرایک اور روایت کے مطابق قیامت کے دن وہ امون بحثور موگا۔ مريزي موت اورشيفنع المذنبين كي شفاعت

وبالندن عرضى الناحنهم في فرايا كرمشخس كويه استطاعت عاصل ب كروه مرض الموت میں درینمنورہ جائے تاکہ اس کو درینرمی موت آئے قواس کوالیا ہی کرنا چاہئے کیو کھیفی لذہین صلى عليدوام كارشاد ب كرفي من كوريزي موت آئے كى مئي قيامت ميں اس كافيفى مول كا-

م ونیا کے جگدوں میں بہلا دہ گھر قدا کا رب كريم في ابن فات محمنسوب كمرك سلسدي ارتباد فرمايا-

الن اول بیت قضع للناس بینک ده پیلاگر جولوگوں کے لئے للذى ببك مباركادال بناياكي وه كوكومي ب

رآخرایت ک قوله المنا-

بعض مفسری نے لفظ اُمنا ہے آتش دوزخ سے اس مراد لیاہے لیکن کھی حضرات نے اس سے مراد و تعنص لیاہے جس فے حرم محترم سے باہر رائیسی بائس کوس ) آگ کوطلاب کیا اور زمانہ ما بست کی باتون كا عاده كي اوراس كي جانب فلب كي -

اورجب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے الي جانے بناه اور ريان مگر بنايا -

واذجعلنا البيت مثابة للناس و آمنا۔

اس آیت کرمید سے بعض لوگوں نے مذکورہ معانی لئے ہیں۔

ين في كرنے كافره

كماجاتاب كسعدون خولانى كياس مديني كجيدوك آئ ادراس عكماكر تبيدك ز كر كيدوكون في ايتض وقل كرك اس كى لاش كوهلا ديا ہے اوراس كى لاش تمام رات علق رہى مكن اس كم وهجم براك كاكول ارز بوا ادر وهسب سابق اسف ريك بررى خولانى فان وكول كى بات س كركماكي اس في تين في كف تقد و لوك في باب ديا بينك اس في تمن عج كف تقد -نولانی نے کہایں نے ساہے کوس نے مین ع کے دوان صوصیات کا حامل ہوگیا۔

پہرسسالی چاس نے لینے ادبرعا نمرفر خواداکیا۔ دومرا اشخص نے رب تعالیٰ کو قرض دیا ہے تعیست علاج کا کر سے اس نے لینے جم کواگ سے معنوظ کر لیا۔ کیوز کم الٹر تعالیٰ تمین حج کرنے قبالے سے جم کواگ رپڑام کر دیے گا۔ خانۂ کعمبر کی عظم منت

مردر دومالم ملی الدملی و کار جب خان کعب کی طون المی تواک نے فرایا در جبالے خاند کمی تواک نے مرحبالے خاند کمی کھر تھے فرات باری کی جانب منسوب ہونے کی وجرسے ظرمت ماصل ہے۔ تھے عزیت واحترام مالل سے مرکار دومالم ملی السلام نے فرایا ہے تھے حجراب درکے قریب بارگا والہٰی میں دست برعا ہوگا اس کی دما صرف میر الب وحمت (خاند کعبہ کے پرنالہ) کے شیعے کھڑے ہوکر دعا کرنے دما صرف میراب ہوتی ہے۔ دلے کی جب مستجاب ہوتی ہے۔

حضوطیالسلام کی ایک اور مدیث اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ تعام ابراہم کے عقب میں اگر دور کونت نماز نفل اداکی جائیں تواس مبادت کی وجرسے ماضی اور تقبل کے گناہ مخت کردیے جائیں گے اور ان نوافل کا پڑھنے والا تیا مت کے دن مامون محضور مہرگا۔ قبولیت دعاً لوراوی حدیث کا تجربہ

ك و ا قوضوا الله أيت كريم ال كي شابرب- ١١٠ مترم

عنی ی فرائے ہیں کرمب میں نے صرت سعیان کا یر قولد سنا کہ طنزم کے قریب کی ہمائی ہروعا قبول ہم تی ہے اس کے بعد میں نے اس کو اپنامعول بنالیا کہ ہروعا طنزم کے قریب کرتا اور میرے بخریر نے یڈا بت کردیا کہ اس مگر کی ہوئی ہروعام عبول وسنجاب ہوتی ہے۔

ادرایے ہی نجر بات کا افہار محد بن ادر میں نے فرایا اس طرح محدا بوالمسن محد بن من نے بھی فرایا کہ کمی کا نوبر کے در بال کا نفر پر محد بن ادر میں کے فران کے مطابق کیا اور اس کو در سیاہی پایا جیسا کر موصوف نے فرایا تھا۔

#### تيسراباب

ان امور کے بادرے میں جو صفور علیہ السلام کے لئے داجیب ہیں اور وہ جو صفور علیہ السلام کے بارے میں عال میں جائزیا متنع ہیں اور وہ بشری کیفیات جبکی نبست ذات گرامی کے درست اور فارت

ہے۔ کتاب ہدایت قرآن مجدیں ہے۔ حصنور علیالصلوۃ والسلام کی رسالت کی شہادت

محدر ملی النّد علی دسمی النّد کے رسول ہیں آپ سے پہلے بہت سے رسول تشریف لائے میں اگر آپ وفات بامیں یاشہید کر دیے جائیں -

وما مجد الارسول قد خلت من قبله الرسل إذان مات او قستدل -د پ ۲ ع ۲)

حضرت میں ابن مریم نہیں بیں گرسول ان سے تبل میں بہت سے رسول آئے ان کی والدہ صدیقہ ہیں یہ دونوں کھا 'ا معنرت يمح عليه السلام كى درمالت ما السيح ابن مديم الاوسول قدخلت من قبله الوسل وامه صديقه كامنا يا كلان الطعام

کھاتے تھے۔

انبيار سابقين صفات بشرى كيمي مامل تھے۔

اورم نے اُپ سے پہلے بتنے رسول بیمبے دوتمام (ان صفات کے حال تھے) کھانا کھاتے بازارون میں چلتے ہے۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام و يعبشون في الاسوأق -معنورعلي السلام سيخطاب ربي

ا مے مبیب سحرم آب ان افراد کوبتا دیں کئی مجی ابغاس تمہاری طرح بشر موں مگر دفرق یہ ہے میرسے یا توجی الہی آتی ہے - قل انسا انا بشریشلکو دیری اِلحَث -

ندكوره بالاآيات كريرك مطالعرك بعدينطام بوتاب كرجناب سرورمالم سلى الشرطيروكم

اوردوسرے تمام انبیاطیہم اسلام انسانوں کی جانب لباس بشریت ہیں تشریف لائے . اس کے بیفلاف اگر انبیا علیہم السلام لباس بشری ہی تشریف ندلاتے تواس کا نتیجہ یہ تراکہ افراد معامرہ انسانی ان حضرات سے گھل مل کر زتوان کے احکام بجالا سکتے اور ندان کی نا فرانی کرکے تاب معاومت لاسکتے اوراس امر کی صلحت کہ انبیار لباس انسانی میں کیوں تشریف لائے۔ فرآن عکیم نے واضح کردی - ارشا و رمانی ہے ۔

اگریم اسکورنبی فرشته کرتے تب مجی ده زنبی صورت انسانی پی پیرتے۔

لوجعلناه ملك الجعلناً رجلا

یعنی اگر فرشته کوان انوں پرنبی بنایا تربھی اس کولباس انسانی میں مبعوث کیا جاتا کیو کمہ اگر نبی فیاس کولباس انسانی میں مبعوث کیا جاتا کیو کمہ اگر نبی قباس بنری میں یز ہوتے تو فرر میرا افہام تو تعہد کیا ہوتا۔ حب کے احکام کس طرح سمجہ سکتے اور اگر فرشتہ کو نبوت سے تنصب پرفائز کیا جاتا تو زہم اس کو دکھ سکتے اور مراح منصف کا ہونے کی وجہ سے اس کوانست و ملاطفت ہوگئی ۔ اسی سے گاب ہوایت قرآن مجمعہ میں فرا دیا گیا ۔

ملگا رسوال فرائے۔
تیلیغ دین اور سنت اللہ یہ: سنت اللہ یہ ہے کرس قوم میں کسی ادی کومبعوث کیاجائے

احضور علی السلام کی بشر تیت موضوع بحث رہی ہے اقریونوں علینوں کا سبب بھی بناہ ہاہے جسیقت حال
یہ کر کھنور علی است اوم شل بشر بیں ادر میں اس سبسلامی تفصیل میں جائے صرف ایک شعری تی تفیق کر کے قارمین پر فیصلا بجرور آ ہوں سے ہوا کرتی ہیں مثل اور اصل دوشتے
کوکے قارمین پر فیصلا بجرور آ ہوں سے کو کا صاحات مت آئی میں شل بشر ہے (سترج)

دہ اہنیں کا ہم منس ہویادہ اس مصوبیت کا حامل ہو جھے خالق کا ننات نے درا الت کے لئے نمخنب کیا ہوادراس کو بوری طرح اس قوم ہیں حس سے لئے مبعوث فربایا ہے ان کے مقابلہ کی طاقت و قوت عطاکی ہو (اور دہ گروہ انبیار درل طیہم السلام ہیں) انبیار ورسل ذات باری اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں

انبیارکرام اوررسل عظام خالق کا نئات اوراس کی عنوق کے درمیان واسط وسید اور ذریعیں اور پر صنرات اوام و فواہی احکام - و معرود میر پہنچاتے ہیں - ملاوہ ازی ذات دمیفات باری اس کی عظمت میلومرتبت - عزت و حرمت کی تعلیم دیتے ہیں اوران امورسے آگاہ فرماتے ہیں جس سے مختوق واقعت نہیں ہوتی -

عوم اورا نبيا عليهم السلام مين وجرُ امتياز

انیار طیم السلام کافلام ان کے اجسام اوران کی ہیئت ترکیبی ادصاف بشری سے مرکب ہوتی ہے جو دعوارض) انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں ۔ شلا ہماری ۔ موت ۔ فنا دخیرہ مکین ان کے نفوس قدسے اور باطنی کیعنیات انسانیت کے ان امل مقامات پر فائز ہوتے ہیں ہو طار اعلی سے متعلق ہوتے ہیں۔ صفات می سے مشابر یصفات تمام اقسام کے تغیر و تبدل اور مجلا افات لے مول مصنون ہوتے ہیں اور انبیاران صفات کے مامل ہوتے ہیں کہ جن و عجر بشری اور انبیاران صفات کے مامل ہوتے ہیں کہ جن و عجر بشری اور ضعف انسانی سے داسط بنہیں ہوتا ۔

کیونکہ اگرخاہری بشری احوال کے مطابق ان سے باطن مجی انسانوں کی طرح ہوتے تو ان محضوات کے ساتھ کے سے ان سے بات ہے مطابق سے ان سے بات ہے تاہم انسان سے ماصل کرسکیں۔

اگرانجیارکے اجسام طاہری انسانوں کے برطلان اور فرشتوں کے مماثل ہوتے تورکیفیت ہوتی کہ انجیار ورسل جس مخلوق کی جانب مبوث فرائے گئے ہیں ان کے ساتھ ان حضرات کی خالطت وروانجست مہوتی اور غیر سیت کا تصور باتی رہتا ۔ ادراس کی ٹائید ماتبل فرکور آیت کر بیدے ہوتی ہے۔ لنذا انبیار کرام کواجه ام اورظا هری کیفیات میں ابس بشری میں مبوت فرمایا گیا اور باطنی و روحانی کیفیات میں ملائک سے شاہبت رکھی گئی۔ حصرت صدیتی اکبر کو اعزاز نصیب موا

نبى اورامتى مي فرق

مراتب انبیار اورانتیوں میں برنایاں فرق ہے کہ اُمی کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو وہ نبی
کاماً لی نہیں ہوسکتا ہے صوراکرم می اللہ والم فرزایا کہ نیندی حالت بین ہرمیری آنھیں معروف فرم ہوتی ہیں کین میر آفلب بیدادر تباہے -

مركارد وعالم بهارى طرح نبيس بيس

حضوط العلوة والسلام نے فرایا کہ کمی تھاری طرح نہیں ہوں میری کیفیت تویہ ہے کہ میں ون اس طرح پوراکر تا ہوں کہ میرارب مجھے کھلا ما بھی ہے اور بلا تا بھی ہے .

ندكورہ بالاسطورے يرواضح بوگياكہ انبياطيم المسلام كے باطن انسانی يا بشرى كيفيات سے منزه بيں اورتمام ميوب ونقائص سے مبترا بيں -

اس مومنوع کویماں ہمنے رجاب صنعت، اجالا ذکر کیا ہے جوصا حبان ہمت کے لئے کانی خبیں لندا صاحبان نوس کے ساتھ مائیداللی کھے میں لندا صاحبان فدق کے ساتھ مائیداللی کے مجدوسہ پر بیان کریں گے اورالٹہ کی ذات مقدس بہت ہڑا سمادلہے اور وہی کریم کارسازہے۔

## بهلاباب

# دىنى امورا درعصمت أنب يا

اس ضمون کو بوعسس انبیاراوران حفرات کے دینی امور منتعل سے جنا مصنعت نے اسطرح بيان بدويا بي كه:-

## حالات وكيفيات كاصدور

انسانوں پر جرکیفیات طاری ہوتی ہیں یا وہ جن حالات سے دوچار ہوتے ہیں وہ دوحال سے خالى تېيى بىر

(١) يا توريكيفيات وهم الساني برطاري موتى بين الماتصدد أحت يا دموتي بين شلا بياري ياكوني دوسرى ناكباني أفت وغيرو -

رد) ما ان حالات وكيفيات كم بيش آفي سابية على داراده كا دخل بو-ادريد دونول بآمي على او فعل مقطعتي ركفتي بير مثا مح كرام اورعلمات اعلام في الأعمال

كؤيم قيمول مي تقسيم فرايا ہے۔ افعال واعمال تي تقسيم

دا عقد بالقلب (عرم واراده) (٢) قول باللسان (زباني تفتي ٢٠) مل بالجوارج زمام فعال) انان پیج تغیراتی حالات دارد موستے ہیں خواہ ان میں ادادہ کو دخل مویانہ مورہ مام کے تمام ال من محمول من خصري ربن كي تشريح أعده بيان كي مات كي-

مصنورعليالسلام كى بشريت

معضوط السلام الرجير بظام زوع السانى مضعلق بين اوراكي ذات اقدس يران تمام كيفي کاصدور کمکن ہے جوان فی جبست کے لئے ہیں لیکن اس امر میددلائل ورا بین قائم ہو یکے ہیں اور اجاع کا حرف آخر بھی کرمرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلبت وطبیعت عام انسانوں کی طرح نہیں ہے اورآپ کی دات اقدس ان تمام آفات سے منزہ ومبراہے جوانسانوں پر بالعقد ما بلاقصد عارض ہوتی ہیں اوراس منمون کومز تیفصیل کے ساتھ آئندہ بیان کریں گئے۔

#### پھلی فصلے

عقدا القالب مررعام صلى التدعلية ولم

توفیق ایندی سے سر فرازی کے بعد عوض گذار ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہم کو توحید ہاری ملم وصفات المہی اور فات ہاری کے معلاوہ دی اللہی برجمی بیرا عبوران کی معرفت واضح علم اور تقیین کا می مل مصل تھا۔ ان میں یہ توکسی قسم کا اختار تھا اور زکسی قسم کا شک و شبر باتی تھا۔ علاوہ ازیں اسس معرفت وتقییم ہی مخالفت سے آپ مبراد منزہ تھے اور اس محتیدہ برطمت سر کا اجماع ہے اور لاکل ورا این سے جمی بربات واضح بہیں کہ انبیار کا احتقاد اس کے سوا ہو۔ بہاں محترض کا یہ اعتراض علم ادر بیجا ہوگا کہ جناب الراہیم خلیل علی السلام نے فرایا تھا۔

بلی ولکن لمتطمئن قبلبی ایان توہے لیکن اطیبان قلبی کا دپ ۳ ع ۳) طالب ہوں۔

یبهاں اس آیت کریمیراور فرمان علیل علیہ السلام سے چند ہاتیں ظاہر ہوتی ہیں ۔ ۱۱) اللّٰد تعالیٰ کے ارشا دور ہارہ احیار سو تی میں جنا ب خلیل علیہ السلام کو کوئی تردّد وشیر مزتحا

ا من فصرف اس من من من من كان من كالم تن الفرح المراح المراحين الله مير وورة جناب خيل علي المراح ورة جناب خيل علي السلام كواس سقبل التياري في كاعلم توقعا بالمن المراح ورياس علم مي اضافه مقسود قعا -

ہوں اورمیری عرصنداشت بارگاہ قبول میں کیاجیٹیت رکھتی ہے،

اس سے رب کریم کارشادہ اولىو تومن اسے ابرائیم کیا تم ایمان نیمی ر کھتے دینی آپ کو اس برگزیدگی اور منصب خلست پرتیمین نہیں جو ہم نے آپکوعطا کیا ہے اوروہ اعزاز جو تہیں ہماری اوق میں حاصل ہے۔

وس ) معزت ابراہیم ملیہ السلام کا بہوال ادنی کیعت تھی المعوتی ارجھے شاہرہ کرا دے کر تو مُردوں کوکس طرح حیاتِ نُوعطا فراہا ہے۔ بہرسوال بھین کی زیا دتی اورا المیدنان قلب کے لئے تھا درمذ ایسا تو نہ تھا کہ اکہپ کو قدرتِ الہٰی میں کم می گھٹ د شبہ ہو۔

یہاں یہ بات فابل توبرہ کم معنی اوقات علوم نظری اور صروری قوت میں امنا فرکرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات فابل توبرہ کم معنی اوقات علوم نظری اور صروریات رہتے ہیں۔ اور یہ بات امور سلم میں سے ہے کہ نظری اخری سے مشاہرہ کی طرف اور ملم الیقین میں ان کا اجرار محال ہے لہٰذا الراہم علیا اسلام فی منا نظری وخری سے مشاہرہ کی طرف اور ملم الیقین کی جانب ترتی کو دنظر رکھا کم بوئے خرخواہ کمتی محمد ہم وہ مشاہرہ کے را برنہیں ہوگئی ۔

سهل بن عبدالله في المحرت ابراميم ليل عليدالعسارة والسلام في بارگاه اللي ميل سلف دعا فرائي تنى خدادندام برى نفاول كے سلمنے سے عجابات مثاورے اكر فرز معيمين كے معامقة اپنى موجرده ما پرنقيين مزيد حاصل م وجائے ۔

دم بحفرت الإبهم على السلام كايسوال اس لئه بهى تعاكد اس شابده سے مشركوں ريحبت قائم جوجائے كه الشرتعالیٰ اس طرح مارتا اور زنده كرة ہے تاكد يرعبت ملانيطور پرقائم بوجائے.

(۱) مجمی اور اکفری دجر بیعلی ہم تی ہے کہ آپ نے اپنے نعسی جانب سے شک عموس کیا۔ فیکن حقیقاً یشک نہ تھا بکہ اس کے افہار آخری قرب کا حصول مقصور تھا۔ حصرت ابراہ میم علیوالسلام کے شک بیصنور علیدالسلام کا لیجز میں جو سرکاردوعالم ملی اللہ عدوم كايرارشا وكراس معاطيس شك كرف مين جناب الرابيم كے متعابد ميں ہم زيادہ تق شرح ضور عدالسلام كے اس فرمان سے حضرت الراہيم عليہ السلام ك شك كي في اور قلوب سے نيے ف خطالت كاد قديم تصووب تاكر جنا فيل عليہ السلام كى جانب كوئى اليى نبست ذكر سكے كہمارے ذہن ميں ير يراكندہ خيالات آئے ہيں اور كوئى ير شبح ہے كہ آب في شك كيا ہے طلب ير ہے كو جنت اور احياً موتى دونوں پر ہمارا ايمان ہے۔ سواگر دخوانخوات محضرت الرائيم عليہ السلام اس مسلر برسك كرتے قو مهم اس محاطر ميں ان سے زيادہ حقد ار ہيں۔

یہاں یربات جمی مکن ہے کہ جناب الراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا برسیل اوب ہو۔ اور یہ بات بھی توجو طلب ہے کہ نفظ ہم "سے است کے وہ افراد مراد ہیں جن پڑنک کا اجراز مکن ہے اور اس کی توجید اس طرح بھی ہوسکتی ہے کہ آپ کا یہ قول از راہ تواضع شفقت نفسی ہے لیکن اس کے گے حضرت الراہم علیالسلام کے قول کو ان کے اصل حال مینی اُز ماکش اور تعین کی زیادتی محمول کیا جائے۔

یہاں قرآن کریم کی درج ذیل آیت کریر کے معانی کو سجھنے میں اگر کسی کو ترد دواقع ہوتواس کا جواب مجی آئندہ سطور میں دیا جائے گا۔

فان سے بنت فی شک مسما میسس اگرتم شک میں ہواس کے جو نولنا الیک رب ۱۱ ع ۱۵) ہم نے تم پر نازل کیا۔

اے قاریِ قرآن تیرے دل میں (نا بھی کی وجرسے) وہ شک نہیں آنا چاہیئے اوراگراسی کیفیت پیدا ہو تو ماہرین عوم قرآن سے رجوع کراوراس آیت سے قبل کی دو آئیوں کے معنی دریا کر دافتہ تعالی تیرے قلب کو استفاست مطافرائے ، لیکن الیا نہوکہ اب بھی کسی کے دل بی پیا ہی فرشہ پیدا ہوجائے جیبا کہ مجن صفرات کے دلوں میں صفرت این عباس و شی اللہ منہا کے قول میں صفرت این عباس و شی اللہ منہا کے قول سے بیدا ہوا تھا جس سے بیم ہوم لیا گیا کو سرور دو عالم میلی اللہ ملی دیم کے قلب مبارک میں ابٹری طور رکو اُن کی واقع ہوا۔

مالا بحرهيقت مال يهد كرسيد المعسرين ابن حباس كا فرمانا توان بعض مفرين كے فروم

کفلان ہے ۔ ابن عباس نے توریر فرایا کہ نہ توصفور طیرالسلام کے قلب مبارک میں کسی فازل شداہر دری پر شک بیدا ہوا اور نہ حضور علیرالعسلاۃ دالسلام نے کسی سے ایسے امریس کچے دریا فت فرایا ۔

ادراسی صفون سے ملتے جلتے الفا فوابن جیر حسن بھری جھم اللہ سے بھی نمر دی جی جا تیا ہو ا نے فرایا کہ اس سلسلہ میں خود مرور عالم مسلی اللہ ملیہ وسلم کا ارشاد گرامی بیسے کہ نہ تو میں شک کرتا ہو ل اور ذکری سے دریا فت کرتا ہوں اور تمام معنہ بن نے جناب قیا دہ کے قول کی تا ٹید کی ہے ۔

البتہ مغربی نے ایت کے معنی میں مختلف تشریحات کی ہیں ۔

(۱) لے پارے نبی آپ شک کرنے والوں سے فرادیں اگرتم شک سے مرحن میں مبتلا ہو رقوتم کسی سے دریا فت کرلو) آخر آبت تک ۔

معنسرین فراتے ہیں کراس آیت میں کوئی اسی بات نہیں جواس ما دیل پر دلالت کرتی ہو دیکن دوسری آیت اس سیسلد میں برتباتی ہے۔

شک آپ فراوی اے لوگواگرتم میرے دین کی طرف ہے کسی شک میں مبتلا ہو۔

یاایهاالناس ان کنتم فی شک من دسی دب ااع ۱۱۱

اس آیت کی تفییر مفسر من نے فر مایا کہ اس آیت کو اہل عوب کو خطاب ہے اور حضور علیہ السلام کی ذات سٹریف مراز نہیں میں ۔ دوسری آیت اس کی تائید کرتی ہے۔

اے مُنف دالے اگر فیفاللہ کارٹر کی عمر ایا تو میسیا کیاد حرااکارت رہ ما میگا

لئن اشركت ليحبطن عملك

(アセリー)

مذكوره بالا أيت مي تخاطب توحفور عليه السلام ب بيكن آيت محمصدات ووسر بيس اوراً نده

آیت بھی اسی عنمون کوظاہر کرتی ہے۔

ا معبوب آب اس سے کرید لوگ عبار

فلا تلک فی حرب مما یعبد

هلى لاء كرتے بي تردونه فرائين.

ادراس سبديس ببت ى آيات قرآن كريم يل طتى بي بجربن علافوات بين كرتم في ربالعالمين كا

يدار شاور نيس پرهاجس مي كدآب فرايا.

والا تكونى من الذين كدّبول اوربرگزان ميس نهوناجنول في مايات الله - (پاعه) كات كات الله عنها الله الله عنها الله عنه

اندازتناطب ادرمخاطب

نبی اکرم سلی الله علی در المی آوره منه جود در مرون کورشد و بدایت المرصد ق و صدل کا درس دیتی سے در کرمکن ہے کوخود حد العسلواق والسلام ان کمذبین کی تاکید فرائیس اور سی اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ آیات کر بمہ نمکورہ بالایس گوضا ب صفور علیہ السلام سے ہے گران سے مراد دو مرسے لوگ ہیں اور اگرا ہے بھی کری مزید دلیل کی احتیاج باتی ہے تو قرآن کریم کی یہ آ بت کریو ہو فکرو سیاسے ۔

السحطن فاسئل بدخبايل حمن بي اس منجروين ولك ( پ ع ١) كوديافت كرو-

اس آیت کریری معی خطاب حنورطیدالسلام ہی سے ہے لیکن تبایا دوسروں کے بارے میں جار باہے گئی ہے جار کے بارے میں جار باہت کا کریا گئی دات گرامی ہے جار باہت کا کریا گئی دات گرامی وسے میں حنورسے معلوم کریں کیونی حضور طیدالسلام کی ذات گرامی و مشور کے دائے در کریا کی دمعلومات حاصل کرنے والے )

ازالوشك كى ايك اورتوجيه

بعن ابل علم نے اس سلمد میں فرایا کہ یڈسک وزود حب کے سلمد میں صنور علیہ السلام کے علاوہ ان لوگوں سے نقصے بردین علاوہ ان لوگوں سے دریا فت کرنے کا حکم دیا جار ہا ہے جو کتاب (الہٰی) میں ان لوگوں کے تقصے بردین جن کا تعلق ام مامنے سے ہدکتو حید وسٹر بیست جس کی طرف انہیں شوجہ کیا گیا ہے اور اس توجمہم کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے۔

اوران سے علوم کر د جن رحفرات، رسولوں کو بم نے تم سے قبل مبوث فرایا ج

واسئل من ارسلنا من قب لک من دسلنا دپ ۲۵ ع ۱۰) متبی ذراتے ہیں کداس آیت بیں مجی خاطب محنورطیرانسلام ہیں لیکن اس سے شرکین مراد ہیں متبی کے مذکورہ بالا قول کے ملادہ اورار باب علم نے بھی فرایا ہے کداس آیت کر میر میں حکم ربی کے معنیٰ اس طرح بھیے ہیں کہ خاتم الانبیا و ملیہم السلام سے ان انبیار کی بابت معلوم کر وجو حضور علیہ السلام سے قبل مبوث کے گئے ہیں ۔

تشريح آيت اورعر بي تواعد

ندکورہ بالا گیت میں خافض معین حرف تُجَرِّی بن اُرسُنَا میں محدوم بے لیکن کلام محل ہے اور اس بیر کسی قسم کا اختار باتی نہیں ہے راور میں اعجاز قرانی ہے شمک و تردد کے ازالہ کے لئے انہیں آیات پر اکتفانہیں کیا گیا عجد بانداز دِر سمجھایا جارہا ہے طاحظ ہو۔

اجعلنا من دون الترجمن كيابم في وكن كي ملاوه كمجداور فدا الهذا و دون الترجمن معمرات الهذا الهذا اللهذا الله

اس آیت کریمی اس امر کا انکارکیاجار این کیم نے ایسانہیں کیا اور ہم نے فیروداکومعود

نہیں مخبرایا ادراسی قول کی مائید کی نے مجی کوہے۔ واقع معراج اور نبیا علیم اسلام سے سوال کاحکم

معرائ كے موقد ربضاً و مليالسلام سے كهاگياكه أب انبياماتين سے اس بارے ميں سوال كريں لئن ايتمان نبوى اس قدر تمكم تھاجى ميں مزيدا ستف اركى احتياج نه تحى للذا صغور عليالسلام في مورث نبيس ميرايقين كامل ہے دابن زيد، لئن عجا برخاك قداده و منى الله عنهم فرائے ہيں كه انبيار البقين كے امتيوں سے علوم كيا جائے كيا دہ بغير توجيد كے اقدہ و منى الله تنهم فرائے ہيں كه انبيار البقين كے امتيوں سے علوم كيا جائے كيا دہ بغير توجيد كے است ميں كہ انبيار البقين كے امتيوں سے علوم كيا جائے كيا دہ بغير توجيد كے اس في تھے۔

تام انبيار توجيدو مشريعت كركئ

ندكوره بالآيات كريماس بات كى تشريح و ماكيدكررى ب كرمزكين عرب كے اس عقيدے كى

تردید کی جائے کدان کا یعقیہ امنما نعبد هم ایقر بورنا الی الله دلانی بهم تبول کی عبادت توال الی الله دلانی بهم تبول کی عبادت توال الی الله داور یہ بات می دوست ہے کہ تمام انبیا علیم السلام الله کی دوست ہے کہ تمام انبیا علیم السلام الله کی دوست ہے کہ تمام انبیا کا درس دیتے ہوئے تشریف لائے اور لوگوں کو احکام الله کی تعلیم دی و میں میٹر بیعت ہے اور بہی بات حضور طیالسلام کو تبائی جارہی ہے کہ تمام انبیار کا طرق کا دیں دوا ہے اور الله کا دائی دیا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنے غیر کی حبادت کا حکم نہیں دیا ۔ اور الله کا طرق احتیا ز

رفع شک در دداسلام کاطرہ امتیاز باہے اور کوئی موقع ایسا نہیں متا جہاں اسلام نے کسی کو ترددوشک میں مبتلاکیا۔ ہر ہر موقع پر اس تی تعلیمات ذہنی پراگندگی کو دورکر تی رہی ہیں۔ ندکورہ بالآآیا میں نہایت واضح طور پراس شک کو دورکیا گیا گئین کج فہموں اورکمٹ عبتی کرنے والوں کے منر ندکھنے کے دین آئتیں بیش کی مارسی ہیں۔

کے معرور آئیں پیش کی جاری ہیں۔

ادر جن کوہم نے کتاب دی دہ جائے ہیں کہ تیرے رب کی جانب سے تی تار<sup>ل</sup> ہما تراہے مُسیننے والے توہر گرزشک طالوں

والذين اشيخه الكتابعين اخر منزل من ربك باالعق فلاتكوين من المسترين -

آیت کریسے ظاہرہے کر بردگ آپ کی رسالت میں شک توکرتے ہیں لکین زمابن سے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ اس آیت سے صنور ملیا اسلام کے شک وزردد کا مفہوم متر شی نہیں ہو ناجیسا کہ آیت ماستق کے ذیل میں ذکر ہوا۔

یہاں یہ امریحی قابل لحاظ رہے کو اس آیت کا مفہوم بھی ہم اسی طرح تحبیں عبی طرح کرآیات ماسی کو تجھاہے کرنما طب حضور ہیں اورآپ سے کہا جار ہاہیے کرآپ ان لوگوں کو تبادی کہ لئے شک و ترد دکرنے والوتم شک و ترود کاشکار زبنوا وراس قول کی ولیل ماسبن میں مذکوریرآیت ہے۔ افغایر الله ابتدنی حکما دب مع ا) توکیا اللہ کے سوائی کسی اور کا فیصلو جا ہو۔ اس انداز میں مفور علیے السلام دوسروں کو بیلیغ فرمارہے ہیں ۔ تبعض الم ملم نے فزمایا کر بہو تقریر دبیان ہے ادراس کی تائیداس اکیت قرائی سے لمتی ہے جس میں جھڑت ہے ابن مریم علیہم السلام کے بارسے میں تبایا جار ہاہے ۔

وانت قلت الناس اتعد ونى و كياتين ولكول سي كرديا تعاكر مجاد المحاد المي الهين من دون الله ديع عن مرى مان كوالسُّر كسوا ووم ووبالو

آپ کویہ بات بھینی طور رہ علوم تھی کہ حضرت سے ملیالسلام کا ندکورہ بالا قول د تھا لیکن ایک قول سے مطابق یہ اس لئے کہاجا رہا ہے کہ آپ کو یہ علوم ہے کہ جناب ابن مریم علیہ ااسلام نے پنہیں فرایکی آپ سے معوم کرنے سے علم میں زیادتی اوراطینان ملب میں اصاف فہو گا اور سین اہل علم نے اس کی تستریح اس طرح فرائی کران فضائل وریز من میں جو آپ کو حطا کئے گئے ہیں آپ کو ترود دہے تو آپ ان لوگوں سے عوم فرائیں کہ آپ کے فضائل کرتب سابقہ میں کس انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔

حضرت ابومبیره اس قول کی تشریج کرتے ہوئے فرائے ہیں کران کست فی شک سے مراد آپ کی ذات اقدس کے ملاوہ وہ لوگ مراد ہیں جن پر کلام اللی نازل ہوا۔

مث يركا ازاله

اگرگوئی شخص بیروال کرسے کراس آیت کے عنی ان اقوال کی رفتی میں کیا ہوں گے۔ حتیٰ اخاستیسٹاس المسرسل و بہاہ کہ کرجیب رمونوں کو ظاہری ظنوا انہم مرقد دھے ذبول ساب کی امید زرہی قولگ کے کرولو دیسے کرولو

اس شبکے ازالہ کے لئے سے رت مائٹ صدیقہ کا پرجواب کانی ہے معاذ اللہ کیا اللہ کے برگزیدہ رمولوں کے سعافی سے معاذ اللہ کی اللہ کے برگزیدہ رمولوں کے سعن یہ گلات کے باکستی سے معادیہ ہے کہ برحی ات انہار لیا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ برحیزات انہار لیا ہے کہ ان محدود سے محوان حزات انہار کی معادنت سے علق تھے مایس ہوئے توان حزات نے برخیال مزایا کہ ان کے معادنت سے علق تھے مایس ہوئے توان حزات نے برخیال مزایا کہ ان کے

دعوے خلط تھے اور حفرت عاکشہ کے اس تول کی تائید دو سرے مغربی نے بھی کی ہے۔ اس سلسلوی کچھ حضرات نے دنوایا کہ خلنوا میں جو میر سر تقرہے اس کا مرجع امم اور تعبین کی جانب داجع ہے۔ اس کا مرجع انبیار درسل نہیں ہیں۔ اس قول کی تائیر حفزات ابن عباس اور ابن جبیرا ور دوسے حضرات نے کی ہے۔ مجاہد کی تشریح

گنجائش باتی نہیں ستی ۔

ابتدار وى والى مديث اورسك كمعنى

حضورنب اكرم ملى التدعليه وسلم كابر فران جوهديث سيرت ادرا بتدار وى كے سلسد مين شول هندور وى كے بدرسركار دوعالم عليالصلوة والسلام نے جناب فديج سے فرطايا لقا خشيدت على نفسى بهار خشيت كے معنیٰ شك نہيں المخشيت لئے نفظى معنیٰ ميں تعمل ہے " بيرے دل مين خوف پدا ہوا" اس سے بنجال نہيں كرنا جا ہينے كوفرشت جوكم اللي سے آپ كى ضربت ميں حاصر ہوا تھا اس ميں اَپ كوكوئن شك واقع ہوا تھا ۔

لین میکن ہے کوخشیت قرت محمل و برداشت فرشۃ کی آمرا در تنزیل کی وجہسے ہو کوشا میر قلب مبارک اس کو برداشت نزکر سکے یا جان میں جائے .

یراس روایت کی ناویل ہے جو حدیث سیح میں منقول ہے کہ آپ نے یہ بات یا توفر شتہ کی القات کے بعد فرمائی ہویااس سے پہلے کیونکہ اس دُور میں آپ پر علامات فلاہر ہمونی سٹروع ہوتی ہے۔ اور یہ بات اس مدیث کی روایت کے دو سرے ورا نُعے معلوم ہوئی ہے کہ پہلے آپ کو رویار صاوقر نظرائے اس کے بعد وہی دا تعاف مالم بیاری میں طاحظ فربلنے اور پرسب اس سے ہواکہ تعلب مبادک پر المی کیفیات کے دار د ہونے سے کوئی خاص متر شح نہ ہم ادراً پ اس سے مافس ہوجائیں تاکہ اَپ کی بشری حالتیں ان حالات کورداشت کرنے کے قابل ہوجائیں۔

مهلی وی کے حالات و محثونات

الم بخاری و کم نے اپنی معیمین میں سیدہ مائٹ صدیقہ کی نقل کردہ صدیث کے الفاؤاس طرح منقول کے بین کرسب سے بہلی دی جو صور طیم السلام برا کی وہ رویائے صاد قرضی اس خواب کے بعد صور نے تنما لی اختیار فرالی بہلی دی جو روے القدس نے کرائے وہ واقعہ نما رحرایس بیشیں آیا ۔ فارحرا کے واقعہ سے بہلے بیٹ درہ سال فارحرا کے واقعہ سے بہلے بیٹ درہ سال

ابن عاص رض النوع فرات بین کر صنور علیه العسارة والسلام کے کو کمر میں نپدرہ سال اس طرح گذرے کر ابتدائی سات سال کر تواپ ایک اُواز سنتے اور ایک روشنی طاحظ فرماتے لیکن کچے نظر نزا آنا 'جد کے آغی سال اس طرح گذرہے کر آپ پردی آتی رہی ۔ بہلی وحی اور حامل وحی سے گفتگی

ابن اسحاق نے بعض صحابہ کے جوالہ سے سرورعالم طیرانسلام کی ایک مدریث روایت کی کر سروروعالم علیدانسلام نے لینے قیام غار حراکا ذکر کرتے ہوئے فرایا کہ ایک ون میس سویا ہوا تھا ۔ اس وقت میں سویا ہوا نظاراس نے مجھ سے کہا اقترائر پڑھئے ، میں نے جواب ویا حااقرائے میں نے جواب ویا دمین ہمیں پڑھوں گا، میرے جواب کوس کر فرشتے نے مجھے چپٹیا یا اور مجھے و با یا اور مجھ سے و رخواست کی اقدال باسم رمک المذی خلق اپنے اس رب کے نام سے پڑھئے جس نے آپ کی خلیق فرائی دراوی صدیث نے اس کے بعد حضرت حالت کی صدیث کے مطابق روایت کی سرکار و دعالم نے فرایا کہ اس کے بعد وہ فرشتہ واپس جلاگیا میں نیند سے بیدار ہواتو اس کی صورت میرسے قلب میں مرتسم تھی ۔

حضو یلیانسلام نے فرایا کراس دا تھ کے بسرمیرے دل میں پینیال پدا ہوا کہ حب میں بر دا تعالی کو اسلام کا انزلیا ہوگا۔ یولگ مجھٹا ، وعبدن دنعود باللہ نے الرکی گے حالا بحرید دونوں

ے زیادہ مجھے اور کوئی منوش نہ تھا اگر اوگوں نے ایسے اڑکا افدار کیا تومیرے سے سولئے اس کے اور کوئی جارہ دیکوں کے جارہ دیروں ۔ جارہ نہ کا کو میں پہاوئی ج ٹی سے گرکر جان دیدوں ۔ قلب مبارک کے خدر شاست اور ندائے غیبی قلیب مبارک کے خدر شاست اور ندائے غیبی

میرے دل میں بیخیال اُیا تھا اسی وقت میں نے ایک نیبی اُسمانی اُوارٹنی اے محد (صلی النّد علی سلم) اُپ النّد کے رسول بیں اور مُی جبر اِل اُپ سے خاطب ہوں ۔ یہ سنتے ہی مُی نے اُسمان کی طرف نظر اُٹھا لُی تورکھاکہ جبر اِل اِنسانی میں موجود ہیں اور اس کے بعد لورا واقعر نقل فزایا ۔

شك وخشيت تبل دي هي يا بعددي

مرورہ بالاسطورسے یہ ظاہر ہوگا کر حضور طیرالسلام کا یقصداس وقت تصاحب آب نے جر لی المین سے الآمات دانرائی تھی ادراس وقت تک آپ کویر نہیں تبایا گیا تھا کہ الٹر تعالیٰ نے آپ کو مضاب السبیر فائز وشد ایا ہے۔

عروب ترجل سے جی اسی مفہدم کی مما ل مدیث مردی ہے کھ حضور علیہ السلام جناب فدیج المجری سے دریافت در بالی جب مُن تنماد ہم اموں توایک اُواز مجھے سنائی دیتی ہے خدا کی قسم جس کی وجرسے مجھے ہر عون ہوتا ہے کہیں یہ اس امر (بر) سے نہ ہو۔

حادبن ملم كى روايت اوراس كى تاديل

دادی فراتے ہیں کر مرورعالم صلی النّدعلیہ دیم نے صرت ضریجہ سے فرایا کرمیں تنہائی میں ایک رشنی د مجیسا ہوں اور مجھے اوازی بھی سنائی دیتی ہیں اور شھے اندیشہ ہوتا ہے کرکہیں ریجونی کیمفیست نہوں۔ حضور کے اس قول یا سے مما تل اقوال جود در مری احادیث میں شغول ہوئے اس کی تا دیل یہ کی جئے گئی کرانسی باتیں بالعمی شاع یا مجنوں کیا کرتے ہیں اس سے حضور علیہ امبلام نے تمثیلاً فرایا ہو۔ ایک اور توجیر ہر

ندکورہ بالاسطور میں جو تصنور ملی السلام کی باتین نقل گی ٹی ہیں اس بیٹ تی طور رکھیے فرمانے کا مغہوم جہیں مقا بکداس گفتگو سے شک کا اخدار مہتا اس کی توجید و تاویل اس طرح کی جائے گی کہ تمام بآتیں اس دورسے علق ہیں جگرا کب نے فرشتہ کو اُنھوں سے خرکھا تھا اور بعبثت کا باقاعدہ طور بیکم موصول بنہیں ہوتھا اس طرح یعینی طور پر بر کہنا درست نہ ہوگا کہ صفو علیا اسلام ہی شک قرر دوسے دوجا رہوئے تھے علاوہ اُزیں منع ولد احادیث کے بعض الفاظ کے علق صاحبان فن نے یہ تبایاکہ ان کے الفاظ یا یڈ ہوت کو نہیں پہنچے سکین ذشتہ دہجا ب ہجہ لِی سے طاقات اور بعبشت کے بعد نہ تو اس میں کوئی شک ہے اور سزاس میں کسی تر و و کی کھنا کہ شہرے کہ ایپ کوشک واقع ہوا ہو۔

رسول عليا لمام كن ذات كُلاتى اور تظرير

ائن اسحاق نے اپنے استا دوں کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ نبوت سے قبل صنور علیہ السلام کی نظر سح آبادی جاتی ہتی ۔ بعثت کے بعد ایک مرتبراً ہے کو نظر ہوئی توجنا ب ضریح بے عوض کیا کہ میکس کو بادُل جو آپ کی نظر آباد دے ۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے فرنا یا تھا ا ب اس کی ضرورت باتی ہنیں رہی ۔ بحبر الی ایمن کی آمد کی تصدیق

جناب جرالي امين كي آدرك سلسد مي جومديث حفزت فديجرى تصديق كے مسلسلومي وادو به حس ميں كدا ب نے ابنا سركھول كران كى رجرول) كى آمدى تصديق كى دا خرصديث تك ) اس كے سلسه ميں اہل معم في ذرا يا كر جناب فدر كي كئي تصور ميں اہل معم في درواس طريقہ پر يقسديق كريں كہ كيا حضور عليه المسلام كي نبوت كى تصديق ہو جائے عليه المسلام كى نبوت كى تصديق ہوجائے اوران كے بنائے ہوجائے ورقد بن توفل كے مشورہ اوران كے بنائے ہوئے ورقد بن توفل كے مشورہ اوران كے بنائے ہوئے ورقد بن توفل كے مشورہ اوران كے بنائے ہوئے ورقد بن توفل كے مشورہ اوران كے بنائے ہوئے والى كاركے مطابق كيا تھا۔

معنف ملیالرور فرماتے ہیں کر جناب خدیج کاتصدای کرنا اس وجسے زتحا کہ جناب خدیجہ کو حصنو علیالمسکے اعلان نبوت میں کئی تقیم کا شک و ترود تھا۔ درحقیقت انہوں نے اپنے یقین میں اضا ذکے منے جربلی امن کی آمسکے سلسد میں تھیتی توبستس کی تھی۔

عبدالله بن محد في محالت عالف صديق كى روايت كرده حديث نقل كرت بوك كهاكرورة سف محدات مديد الله وي المال كالمرابع المرابع المراب

### مضرت فديج كاحنور يحبرل كوديكف كي نوامش كاافهار

اساعیل بی هم کی دوایت کرده صرف کے افعالا اس طرح کے بی کرجناب طاہرہ فعدیجے نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی ریابی م الے میرے چھانزاد کیا ابسائمکن ہے کہ جب وہ ناموس اکبرافرشتر)

اب کے پاس حاصر ہو تد بئی اس کو دیکھ علوں یحضور علیا اسلام نے فرایا بھی کے اب چٹا نجوجب جبر بلی امین حضور علیہ السلام کے پاس آئے قوجاب نبی علیہ السلام نے حضارت فعدیجے سے فرایا کہ تم میرے میں جبھے جا خدادادی نے اس واقعہ کو آخر تک فعل کیا ہے ) اس وقت جناب فعدیجے نے فرایا کہ یہ فرشتر ہی ہے واراس میں شیطانی افرات کا اثر نہیں ہے میں آب کو مضورہ ویتی ہوں کہ اپنے وعوی نبرت بڑا ہت قعم رہیں ادر بئی آپ کو اس فرشتہ کی آمریہ بارک باودیتی ہوں اور سنٹرادیر کہ بیں آب کے دست جی بیست رہیں ادر بئی آب کے دست جی بیست پر ایمان لاتی ہوں۔

حفرت فدیج کایر تمام کام ان صوصیات بی سے تعاجوان کے ایمان کاعلی الاعلان اخلاراور ان کی تصدیق مزید پر دال تھا ۔ اس میں اس بات کو قطعاً وخل نے تھا کہ وہ صفور علیہ السلام کی نبوت سے بارے میں ذرا بھی شکوکے قلیں -

انقطاع وي رِحُزن وطال

بہاں اس بات کا جائزہ میں خوری ہے کہ موسکے قرل کے مطابات جب وی کی آمدیں توقف ہواتو صفوط یا اس بات کا جائزہ میں اور وہ اس صرک بہنچا کہ اس اثنا ہیں صفور نے کئی مرتبریہ سوجا کہ آپ بہا رہے خود کو گرا دیں۔ راوی موصوف نے اس سلسلہ یں یہ امتیا طری اور یہ کہا کہ ہما دی معلوات کی حد تک یہ بات ہے اس سلسلہ میں یہ اصحاب کا حوالہ نہیں دیا جن کے ذریعہ انہیں یہ بات معلوم ہوئی اور خاس بات کو اس طرح بیان کیا کہ یہ بات خود صفور علیہ السلام کی بیان کر وہ ہے قرقیت معلوم ہوئی اور خاس مرت صفور ہی کی وات سر مینے سے معلی ہوجب تک کر صفور اس کو کسی فیا ہم فرائیں۔ یہ بی کی میں ہوجب تک کر صفور اس کو کسی فیا ہم فرائیں۔ یہ بی کسی سے کہ یہ بات اندائی ور سے تعلق ہوجب تک کر بعث سے احکام نہیں سلے تھے جیسا کہ ہم نے واس تی ہیں ذکر کیا ہے اور اس کا بھی امکان ہے کہ آپ کو ان لوگوں نے پراٹیان کیا جو جیسا کہ ہم نے واس تی ہیں ذکر کیا ہے اور اس کا بھی امکان ہے کہ آپ کو ان لوگوں نے پراٹیان کیا جو جیسا کہ ہم نے واس تی ہیں ذکر کیا ہے اور اس کا بھی امکان ہے کہ آپ کو ان لوگوں نے پراٹیان کیا جو جیسا کہ ہم نے واس تی ہیں ذکر کیا ہے اور اس کا بھی امکان ہے کہ آپ کو ان لوگوں نے پراٹیان کیا جو

ابتدایس وورت اسلام دی متی جبیا کو قرآن کریم می وارد س

فلعک باخع نفسک علی افارهم توکمیں آپ اپنی جان رکھیل جائیں گے ان لم بوسند ا بلد الحدیث ان کی وجہ سے اگردہ فم کی وجہ سے اس اسفا ۔ دب ۱۵ ع ۱۳ ) واقع پر ایمان دلائیں۔

ادراس مغہم ادرتادیل کی دہ صدیث موید ہے جس کورٹر کی نے مختلف دادیوں کے حوالہ سے حضر جا بران معبد مادیوں کے حوالہ سے حضر جا بربن معبد اللہ ہے دو گئیں گئی کہ کو حیب دعوی نبرے معدم ہوا تودہ دارالنددی میں جمع ہوئے ادر حضور کے دوی نبوت پرانہوں نے بالا تفاق یہ طے کیا کہ سب لوگ یہ اعلان کردیں کہ (معاذاللہ ) حضور کے دوی نبوت پرانہوں نے بالا تفاق یہ طے کیا کہ سب لوگ یہ اعلان کردیں کہ (معاذاللہ ) حضور کے دوی نبوت پرانہوں نے بالا تفاق یہ طے کیا کہ سب لوگ یہ اعلان کردیں کہ (معاذاللہ ) حضور کے ساحب بی ۔

مزمل و مرترسے خطاب

حضور ملیالسلام کوجب ان کی صادش کی اطلاع ہوئی قرآب کو اس سے منت صدر مرا ورکھیے نہ اور یہات ان کو اس قدر گول گزری کدآب دو ات سرائے اقدس میں آئے اور کسبل اور هو کر لمبیط گئے اور جہم اقدس کو اس میں بھیٹ لیا ۔ اس وقت جربی این تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کو یا ایھا السمن حمل ( المسے جم مرث والے نبی ) اور عالیہ بھاللہ دشور اسے کمبل اور حضے والے نبی کہ کرفنا تھا یہ بہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ وی کا انقطاع کسی الیہ وجہ سے نہیں ہوا جس میں حضور علیالسلام کو یک علی شامل ہوا وراس وج سے موا فذہ سرعی ہوا ہوجس کی وجہ سے دی نقط کر دی گئی ہو یصنور ملیالسلام کو یہ فرشر لائق ہوا کہ جھے سے کوئی علی ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے دی نہیں ہوئے تھے اور شریعت میں خیالات مذافر رکھی جا ہی ہوں ہوئے تھے اور شریعت میں خیالات مرفعہ کی بیاب مرفعہ برفار کھی اس مرفعہ برفار کھی اس مرفعہ برفار کھی اور اس وجہ سے تھا کہ ہیں ان کی کو ذریعت کی وجہ سے قوم سے تک دریا ہے گاہ میں اور سے تھا کہ ہیں ان کی کو ذریعے گاہ میں موجہ سے قوم سے تھا کہ ہیں ان کی کو ذریعے گاہ وہ جسے قوم سے برمذاب اہلی فاز ل نہ جوجائے ۔ اس سیلسلہ میں قرآن کریم کی ہو آیت شا ہد ہے ۔

فنطن ان لمن نقد رعابیہ سوانہوں نے دوش ملیالسلام ، یگان ( بب ع ) کیاکہ م ان پرتاور نہوں گے۔

اس آیت کریر می کدونس علی السلام نے یہ خبال کرایا کہ ہم ان کی توم رہنی مذکریں گے۔ اس بار میں کی کا کہنا یہ ہے کہ یونس علی السلام نے یہ خبال فریا یا کہ دیئی اس زیادتی میں رہوں گا اور نہ قوم میری کادیب کرے گی اس طرح وہ مذاب اپنی سے محفوظ رہے گی تکین تعین اہل علم نے اس باوے میں یہ کہا کہ
یہ خباب یونس کا صرفی ن تعاکی رب تعالی ان کی قوم پیعذاب ذکرے گاجی کا اظہار بعد میں ہوا بعض صفرات
نے نُفقد دکو تشدید تاف کے ساتھ بھی پُر علا ہے۔ اس طرح آیت کے بعنی بر ہمں گے کہ یونس علی السلام نے
یہ گلان کیا تھا کہ ہم ان پر عذاب دکریں گے بعض صفری نے اس کے فراد بر موافذہ کریں گئے۔
نے اس سے معنی اس طرح بھی کئے ہیں کہ ہم یونس علی السلام کے فراد بر موافذہ کریں گئے۔

ابن زیدنے اس آیت کے معنی میں فُظن سے ہمزہ استفہام کو محذوف ما فااوراس حمل کو استفہامیر

قرار دیا ۔

حتمى بات

ادریات بیتین ہے کرکسی کے لئے یہ بات کمنامناس بنیں کر نبی اپنے دب کی صفات میکسی مسفت سے ناوا قعن ہو۔

السلسلمي ايك أيت كريم لاحظ بو-

إِذْهَبُ مُفَاضِبًا دب ١٤ ع ٢) وه ناراض بوكر جلاكة

اس آیت کریر کے معنی اور اس کی مرادیہ ہے کہ دہ نبی تحرم اپنی قوم کے طرز کل اور کھز کی بنا پر
ان سے نا رامن ہوکر و ہال سے تشریعت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کا راض تو بدناوت کے متراو دن اور سعبب
نارا من ہوکراس آبادی سے بطے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے نا راضگی تو بدناوت کے متراو دن اور سعبب
کفرہے اورا جبیا ملیم السلام میت فلق ایسا سو جنا بھی ابان کی علاست نہیں ہے ۔ یہی تول ابن بی
اور ضماک وخیرہ کا بھی ہے حب اللہ تعالیٰ سے نا راضگی اور عداوت عامر المسلین کے لئے نارواہے

توانبیاری مانب اس کی نبست کس طرح کی جاسکتی ہے۔

ایک قول اورصدیث کے مطالعہ سے یمعنوم ہوتا ہے کہ دہ نبی کرم اس وجرسے دہاں سے تشریف معلے کہ لوگ ان کی کلذیب نرکریں اور اپنے کفو دلینیان کی وجرسے قبل نرکر دیں (اگروہ اس کے مرتکب ہوئے تو خضسب الہٰی نازل ہوگا)

بعض افوال مح مطابق محزت دونس علیرالسلام کے تشریف نے جانے کی وجریر سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کمنی نبی نے بادشاہ وقت کو سایا لیکن اس نے ان کی نافرانی کی تو رونس علیرالسلام کو با دشاہ کی حکم کے معدولی ناگواڑ معلیٰ ہوئی تو بادشاہ نے حفرت ویس علیرالسلام رہنے تی کو آپ نے فزوایا کر برے لئے نبی کا حکم بادشاہ سے مقابلہ میں زیادہ ایم ہے اور نبی میرسے سے بادشاہ سے زیادہ توی ہے۔ اس بنا پرآپ بادشاہ سے نادامن ہوکر وہاں سے تشریف ہے آئے۔ محضرت بونس علیرالسلام کی نبوت

حفرت ابن عباس رضی الشرحنها نے فرایا کر جناب یونس کو نبوت اس وقت ملی حب کرآپ شکم اہی سے باہر تشریف لائے تنے اور وہ اس آیت سے ولیل فذ کرتے ہیں۔

چیرہم نے اسے میدان میں والدیاس وقت وہ بیارتھا اور ہم نے اس بر کدو کی بیل اگائی اور ہم نے اسے لاکھوریوں کی طون بھیجا ۔ فنبذناء باالعراء وعوسقيم د وانبئناعليه شجرة من يقطين وادسلناه الى مائية العن -دپ ۲۳ع۲)

اس بسديس ايك ادرآيت اس طرح نازل بوني -

اوراسمحیل والے کی طرح نہونا۔

ولاتكى لماحب لحوت رائع عمى

اس آیت کی فعسیل اس طرح بیان ہوئی۔

قوات اس كرب في با ادرية قرب خاص كرمزادارون مي كرايا.

فاجتباء ريبه فجعله مس الصلحين - دپ ۲۹۹ م اس طرح یہ بات محقق ہوجاتی ہے کر جناب یونس علیا نسلام مجیلی کے واقعہ کے بعثر نصیب بوت پر ماکز ہوئے۔

غين كي معني

اگر کوئی صاحب میسوال کریں کھنورانوصلی الله ملید علم نے فرایا کہ دسنب وروزمیں) مجھ برالیسی کیفیات طاری ہمتی میں بن کی دجہ سے میں سومر تبدروزا خاللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور ایک اسے کے مطابق سترمرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔

سوال کے جواب سے پہلے معترض کو یہ بنا اصروری ہے کرکسی کے دل میں بینجیال نہیں آن چاہیے کہ حدیث میں جو افظ "فین" استعمال ہوا ہے اس کے معنیٰ شک یا وسوسر کے نہیں ہیں جس کے متعلق بینخیال کیا جائے کہ جو قلب نبوی پر طاری ہوئے فین سے مراد وہ چیز ہے جودل کو ڈھانپ لیتی ہے اور ابو جید نے اس کی تشریح کرتے ہوئے تکھا ہے کو فین سے مراد فین اسمار ابریا بادل کی طرح کو ٹی ٹیل یا شتق ہے جو آسمان پر چھا جا اسے۔

بعض اصحاب علم نے اس کو اس طرح کھھاہے کفین ایک ایسی کیفیت ہے ول کو اس طرح ڈھانپ لیت ایسی کیفیت ہے ول کو اس طرح ڈھانپ لیتی ہے جس طرح آسان پر عبکا باول جھا جا آہے لیکن آفتا ہی کشنا حول کو روکا مہیں ہے بالمثنیل و تشعید بر کہا جا سکتا ہے کہ ذکورہ بالاا حراض اور لفظ فین کے استعمال سے یہ نہیں محصایا مباسکتا کہ تعلیب مبارک پر دوزا نہ سومر تب یا ستر مرتب سے زیادہ یرکیفیت طاری ہوتی تھی اور ایک بات اوجی قابل محافظ ہے کہ لفظ نہ کو راس کا حققی نہیں جس کا تذکرہ ہم اور پکر آئے ہیں اور بیری اکثر دوایات ہیں ہے اور یہی فابل خور ہے کہ سویا سترسے زیادہ کی تعداد غیر کی نہیں عبکہ استغناکی ہے۔

ادریہ بات و محقق ہے کر کر کارد دعالم علیالسلام کا مرتبر بارگاہ صدیت میں تمام مخلوق کے مقام سے ارفع داخل تصاد بعد الدورہ علم الدکھتے ہیں سب سے زیادہ علم الدکھتے ہیں اور دہ حالات کر حب آپ کا قلب مبارک نویز خوا کی جا ہے نا دخ ہوتا اورا آپ کی رفیع ہمت، ماسوائے لئدسے فارغ ہوتی اورا آپ کی دفیع ہمت، ماسوائے لئدسے فارغ ہوتی آواس وقت آپ کی حالت ندکو و ماسوائے لئدسے فارغ ہوتی آواس وقت آپ کی حالت ندکو و دو فور سالتوں سے بنتر ترم بی اس وقت حضور علیالسلام فتر ست و استعمال باللہ کراس وفیع حال کے لئے انجمال داور فقصان کا سبب خیال فراتے تھے اور فیرالٹدسے اشتعمال بیالٹدسے استعمال وفرائے تھے اور فیرالٹدسے اشتعمال بیالٹدسے استعمال وفرائے تھے اور اس سے بناہ طلب کرتے تھے۔

مدیث کافہوم ادرصنف کی دائے

جناب مسنف علی الرحرة طاقی میکی مذکوره بالاحدیث کے معانی کے سلسلم سیج و وجوہ بیان کی گئی ہیں ان میں آخری دجرسب سے زیادہ قوی شہور را در الرّا گؤی ہے اور اسی وجر کو بہت سے اہل علم صزات نے تبول کیا در اس کی جانب مائل ہوئے ہیں ۔ بہت سے صزات نے اس سے طقے جلتے معنی امراد ہے ہیں گرج بمقصر دکو ہم نے حاصل کی اس میکسی کی رسائی ابتدا میں نہیں ہوئی متی کیکن میں نے اسس مشکل کو قریب قریب مل کر دیا ہے اور و تجمل استفادہ کرنا چاہے اس کے سامنے اصل ٹیکس کو سامنے کر دیا ہے معنی میں معنی میں کا استدلال

میں نے اس کام کی جوزیمیر کی ہے اس کا احتدالل یہ ہے کہ بیلیغ اوراس کے طراق کار کے سلسلہ میں دیگرامور کے معادہ انبیار ملیم السلام بریسہ و فیان کا طاری ہونا مکن اورجا گزیے اوراس سلسلہ میں تفصیل آئدہ بیان کی جلٹے گی جلبھ صوفیا فرماتے ہیں کہ انبیار علیہم السلام اس قبم کی خفلت و و فتر ت سے می منزہ و مبرا ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ پریٹ نیاں اور دہ رنج وقسم ہیں ہوقلب نبری بد است بیش خفت کے میں مواقع ہوئے تھے۔ اور یہ استنعفار کر ہا خود حضور کی ذات اقدس کے لئے نہیں ہوتا تھا بکریاست کی مغفرت کے لئے ہوتا تھا ۔

اورایک خیال بہت کرائٹ میں شے مراد وہ طافیت اور سکون ہوتو قلب نبری پر جوا کے قلب مبارک کوما مسل ہوتا تھا اوراس سلمیں آیت کریر مجی اثنارہ فرمار ہی ہے۔

فانزل الله سكينته عليه الشرقالي في بركينت اورافينا (پ ۱۰ ع ۱۵) نازل فرايا -

ندکورہ بالا توجیہ کے مطابق حضور ملیالسلام کا استفسار کرنا تواب اور افہار عبودیت کے لئے بھی موسکتا ہے۔ ابن عطافر اتے ہیں کرحضو علیالسلام کا استفسار کرنا تعلیم است کے لئے تھا ماکہ وہ جم کا تعلقہ کے کا کرحضور کا فیعل است کو مصائب والا مسے محافظت کے طرف متوجہ ہوں لیکن دور سے اصحاب نے کہا کہ حضور کا فیعل است کو مصائب والا مسے محافظت کے طرفیۃ کی تعلیم ہے تاکہ وہ مصائب سے اس حاصل کریں۔

یمی کمکن ہے کوئین سے خوف کی حالت خیست وظمت اللی مراد ہوجو قلب نبری پرطاری ہوتی محق اس وقت آپ انطار عبودیت اورافلار مشکر سے استغفافر ماتے تھے جس کی دلیل ہمیں اس فرمان سے ملتی ہے اِفَلاَ اکونَ عَبْرَاْسکورا ۔ کیا میں اس کاشکر گذار بندہ نز نبوں ۔

انبی دجوه کی بنار رجینو ملی السلام کے اس فرمان کوجی محمول کیا جائے گا جو مختلف سندوں میفعول ہے جسم میں کہ حضور ملیا السلام نے فرمایا کومیرے دل پردن میں ستر مرتب سے زیادہ المیں حالت طاری ہوتی ہے اس وقت میں النارے مفترت طلب کرتا ہوں -

يهال اگركوئي شخص يدويا فت كرك كران كيات كريم كاكيا مطلب بوگا ولوشاء الله لجمعه على المه الحي الهدى اور الشرجا بها تواخيس برايت برجمع فرا
فلا تكونن من الجاهلين رب ع ١٠) وتيا توليسنن والم برگز ناوان نه بن
ووسرى آيات مي حزت فوج طيالسلام كونخاطب فرايا گيا فلا تشكن حاليس لك به علم انى توجه سے دہ بات وريا فت ذكر شب كا
اعظك ان تكون من الجاهلين تجيم علم نہيں مَي تجيم فيسحت كرتا بول
اعظك ان تكون من الجاهلين تجيم علم نہيں مَي تجيم فيسحت كرتا بول

یہاں عرض اور سال کے احراص کو قابل اعتبا نہ مجاجائے جس کا تاثریہ ہو کہ وہ صفوطالسلا) کے لئے بدخری کا قائل مجے یا نوح علیالسلام کے سئے بھی اس قیم کا تخیل رکھتاہے۔ بہلی آیت میں بربتایا گیا کہ آپ ان لوگوں میں نہوں جو اس امرسے بے خرجی کہ اللہ جا ہما تو آہیں ہوائی است بھجتے کردیا۔ اس طرح نوح علیہ السلام کو بھی یہ فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں میں سے نہوں جی خیال اللہ کے دعدے کے بچا ہونے کے متعلق درست منہیں ہے۔

ہماں تفسیر کے ظاہری منی کی طوت توجراس لئے دوی جائے گی کہ اس طرح صفات باری میں رمعاذ اللہ جہل ناست ہوتا ہے اوراس کا صدورا بریاطیہم السلام کے لئے مناسب بنہیں۔ یہاں تو مقصور فیصیحت ہے کہ وہ اپنے کا مول میں جہلار کی مطابقت ذکریں اوران کے کسی فعل میں جہلا سے متنا بہت دنیا کی جائے۔ ایک جگر فرایا گیا۔ اف اعظک میں تم کونصیحت کرتا ہوں لیکن آبت فرکور میں کو گی با الیے بنہیں لمتی کہ وہ ان صفات منوع میں کسی صفت کے ساتھ متصف تھے اوراس کی کوئی وجر بھی نظر منہیں آتی کیونکہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ جس آبیت میں ہواہے اس میں بربات پہلے سے موجود ہے جس میں صراحت وارد ہے کہ آب ہم سے وہ بات معلوم ذکری جس کا تمہیں علم نہیں ہے کیونکہ بربات نواوہ ناسب ہے کہ اب بھی اوراس کی وجر بہت کو ایس میں وربہوی کا آب ہی جراف کی اوراس کی وجر بہت کہ اس میں وربہوی درا) اور جبن اذن کی احتیاج نہیں رہتی وربہوی درا) اور جبن اذن کی احتیاج نہیں رہتی وربہوی درا) اور جبن اذن کی احتیاج نہیں رہتی ورابہوی درا) اور جبن اذن کی احتیاج نہیں رہتی ورابہوی درا) اور جبن اذن کی احتیاج نہیں رہتی ورابہوی درا) اور جبن اذن کی احتیاج نہیں رہتی ورابہوی درا) اور جبن اذن کی احتیاج نہیں رہتی ورابہوی درا) اور جبن ادال کرنا مناسب ہوتا ہے۔

نوح علیالسلام کوان کے بیٹے کی ہلاکت کے سلسدیں دریا فت کرنے سے ابتدا تر منع فرایا اور اس امرکوا بنے علم میں رکھا اوراس کا افلار ز فرایا اوراس کے بعداً پ پراپی فعمتوں کو کھل فرایا - بیٹے کے معامل میں مراحت فرادی۔

انه لیس من اهلک انه عمل بیشک ده تمارے اہل سے نہیں کمی کو عمل غیرصالح ۔ (پ ۱۱عم) اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ یہ تنزی کی نے کی ہے۔

ایک اورآست می سرورعالم صلی الشرطیه وسلم کوانکی فرم کی فرمانی رمبر کی مقین فرمانی گئی تاکد آب ان کے دویرسے دل تنگ د بهوم کیس اوران کی روگردانی کی وجرسے شدیقم واندوہ کا شکار زموں

يراوكرين نوك كى دائے ہے -

ابرکری فرلتے ہیں کہ آیت کریمی است فحاطب بعن تم وگ جہلاکارور افتیار فرکروادراس المرکزی فرلتے ہیں کہ آیت کریمی است فحاطب میں اورائ فنیلت کی وجہ سے یہ بات میں میں اورائ فنیلت کی وجہ سے یہ بات میں میں اورائ فنیلت کی وجہ سے یہ بات میں میں ہے۔ كالبثت كعبدا بمارمعسم اوتيال ايك اعتراض ادراس كابواب

مُرُوره بالا آیات سے جبع صمت انبیا علیهم السلام کو ابت کردیا تواس آبت کریر کے معنی کیا ہوں گے جس میں کی حضور طیب انسال م کودھید کی گئی کہ اگر دہ ایسا کریں۔

اگرتم نے شرک کارتکاب کیا و تمارے اعال جو کر انتہ م ایس گے۔

الله کے سوااس کی بندگی نرکری نہ تھے نفع ببنجا سكے ادر نانقعان

ادرايسا مِوّا توبِم آپ كودوني عركامزه -

(١٠٠٠)

أميسوي بإره مي اس طرح تنحاطب بهوا-وخذنا باليمين ربه ١٩ ٢٩)

ضرورتم ان صعقوت بدله ليت مخلف مقامات پرچراً پات کرر اس مضمون منتقلق ده زیل می مخریر کی جاتی ہیں -

زمن برصنے والے اکر لوگ ایسے میں کہ آب ف ان کے کئے یوس کیا تووہ اسٹر

ك راه عبكادي كي -

ال تطع اكثر من في الارض ليبالك

عن سبىيلى الله ـ

(リピヘッ)

لأن الثركت ليعبطن عملك

رپ ۲۳ ع ۲)

ايك اورمقام براس طرح فراياكيا -

ولاندع مع الله مالاينفعك ولايفترک دب ۱۱ع ۱۱)

ايك ادرايت مي اس طرح تخاطب فراياكي -

اذا لاذتناك ضعت الحيوة

ادراگراندی بے تو آپ کے قلب پاپی رحمت دخاطت کی مہرلگادے۔ ادرایسا نہوتو تم نے اس کا کوئی پیغام ان نہیں یا ۔ تواللہ سے ڈراور کا فروں اور منافقوں

کی پیروی ندکر -

فان یشاء ا مله یختم علی تلبک ر (پ ۱۹۵۹) فاں لم تفعل فها بلغنت دسلتک (پ ۲ ع ۱۲) آتق الله ولا تبطع الکاونسرین

ان آیات کرید سے مطالعہ کے بعداس امر کالحافوم وری اور الائے ہے کہ نہ وصفور سے السلام کے لئے
یمکن تھا کہ بینغ دین میں کوئی کی فرماتے یا حکم رہی کی تعمیل میں سربر ہوتا ہی فرماتے اور حضوری وات اقد کی رہی کا خر رشک کھن ہی نہتھا نیز ایسی بات وات باری کے ساتھ منسوب و بائیں جووات باری کے شایابی شال نہ ہوئی طرح وات باری پیافستر اکریں یا رفعو و باللہ نحود کم او ہوجائیں یا کا فروں کی پیروی کریں یا اللہ تعالی آب کے قلب مبارک پر فہر کی اور دے ۔

ان تمام باتوں کے صدور کی حضور علیا اسلام کی ذات اقدس سے کسی طرح توقع کی بی نہیں جاسکتی ۔
ان آیات کر میرے میں علوم ہوتا ہے کہ رب کریم نے مکاشخداور بیان سے آپ کے لئے ذریعنہ میں آسانیاں ہم مینچائی ہیں۔ نیزاس بات کوتیا یا گیا ہے کہ آپ طریقہ تبلیغ میں وہی طریقے استعمال فراہیں جن کی آپ و تعلیم دی گئی ہے اگراس کے ملاوہ کوئی طریقہ استعمال کیا گیا تو گھیا آپ نے تبلیغ کی ہی نہیں۔

نيزاك كالمينان دلاياكيك ولين الفافرت ملى واهمينان دلاياكيا -

والله يعصمك مون الناس اورالله تعالى أب كولوكول مع فوظ فرا

تسلی آیز الفافوالیے می بین حب طرح کرھنرت تولی و بارون ملیها السلام سے دریافت فرایا گیا تھا لاتخافا اننجے معکما آپ دونوں ٹوٹ ترکری می تہارے ساتھ ہوں مینی حب آپ دونوں فرنون کے باس تبیغ دین کے لئے جائیں تواس کی شخصیت سے مرفوب نہوں اور نرآپ کے دوں می اس کے

علوتم كاكوني خوف بواد تبلغ دين من ان كے دل قوى اور بصارت تيز جوجك ، اورمندرم دلي آيات جزازل ومي ان كاب ايدي على ملب من حاو كررك به . ولوتقول عليدنا بعن الاقاويل اوماگرده م پرايک بات مجی باکريکتے۔ (پ ۱۹ع۲) ادراكرايسا بهتاته تمميس دوني حيوة كامزه اذأ لاذقناكضعت الحيوة (ب داعم) ان أيات كاسطنب يب كروهي إيساكر تابم إس كرما تعديد فروعل اختيار كرق اوراكر آب بعي الساكرين وآب كرماته مي موركين آب والساكري كم بي نبير) اسى طرح ايك ادرآيت مين نحاطب فراياً كيا-اے مفاطب خطاز میں پراکٹر دہ لوگ ہیں وان تطع اكترمن في كراگر توان كے بيل كرے تودہ تھے الاحض يصلوك عن سبيل الله راوت عشكادي كيد (1.8 ~ 4) اگرتم كافرون كاكها مانوك تروه تمهيس الط ان تطيعول الذين كفرول يردوكم باؤں اوٹا دیں گے۔ على اعقابكم-بس اگر افترتعال جا ب توتمارے داوں فان يشاء الله يختم علم يەبرىكادى-اگرتم مثرک کرد مگے تو تہارے احمال جبط ولسأن اشركت لبيحبطن

نگورہ بالاتمام آیات میں صنور ملیالسلام مخاطب تو ہیں لکین اس تخاطب سے مراد دو سرے لوگ بیں ادراس بات کو دامنح طور پر تنایا جار ہا ہے کر بران لوگوں کی حالت ہے جو النّد کا نثر کیس بھٹراتے ہیں -لکی صفور علیالسلام کی قات اقدی کے ساتھ تو اس قسم کا خیال کرنا بھی غلط ہے اور النّد تعالیٰ کا یہ فرمان

كه لين المركب

يا الهاالنبى الله ولا تطع كيني أب النب وري ادر كافرون

الكاف مرين - كى اطاعت دكري -

اس أيت سے يه مراد نہيں بيا جائے كم نبى كريم علي السلام نے نعوذ باالله كافروں كى اطاحت كرلى محى اس كے آپ كواس من كياجار إب عبدالله الله الكا كا ب وة عب كوعب طرح جلب منع فراسكة ب اوروعم چاہے دے سکتا ہے۔ مثلاً

أب ان لوگوں كومرزنش نه فرائيں جولينے ىبكوپكادىتى -

ولا تىطى دالەين بىدعون

وبهلون والمعادية

حالا نحرز تواكب نے كسى كوسرزنش فرائ متى اور مزصفات نبوى ميں اليى كوئى بات لمتى ہے كه اكب نے مسی کو بے دجرسرزنش کی ہو۔

## بعثث سقبل عصمت انبيار

انبيا عليهم السلام كي صمت كم بالريمي كريه ضارت بعثت مع قبل معي ذات دمعفات باري ي كسى قىم ك شك مين مبتلا بوسق بين ماان سے صدور گناه بوتاہے اختلات ہے۔

مبكه درست اورخقت تنبي كدا نبيا رمليهم السلام مذتو ذات وصفات بارى تعالى مي اور ندامور آخرت میں کی شک و تردد میں ہوتے ہیں اور نیکسی اخلاقی کمزوری کے مرتکب ہوتے ہیں -

تمام داقعات وحالات جرانب كرام عليهم السلام كم باد يسي ياخود النبس سينقول بيرياس بات ك شابريس كما بداً فرينش سه يرسب صرات تام نقائص سے برى بوقى بيى . يحفرات نه مرف توحیداللی اورایمان بالندکے ساتھ پرورش مامبل کرتے ہیں بکومعارف وانوار کی بارشوں میں ان

كى نشود نا بوتى ہے۔

اس سدیس م خصدادل کے دور سے باب میں دخاصت کی ہے۔ کوئی کافر دمشر کنصب نبوت پر فائر جہیں ہوا

جاب صنف كي عيق

بنی قامی حیاص کہتا ہوں کہ قریش کرنے صدر طیرانسلام کی ذات گئی پر مرقسم کی بہتان طرازی اورافتر اپر دائی کی اور طعن وقتین سے جی بازند آئے اور بھی وطیرہ انبیار سابقین کے متیوں نے لینے بمیوں کے ساتھ اختیار کیا گئی نہیں کہ بھی سننے میں نہیں آئی کو کسی نبی کے متعلق یہ کہا گیا ہو کہ کسی نبی کے ساتھ اختیار کیا ہویا کسی نبی کو اشکا داکر نے میں کر کسی نبی کو اشکا داکر نے میں کر کئی کہ نہیں کرتے وہ وقوع پذیر ہونے والی بات پوس طرح خوش رہ سکتے ہیں تھے ۔

کین ان بے اعتباروں کا کیا اعتبار کیا جا سکتہ جو اپنے معود دن کے بارے میں ہی تعون مزاجی کا
اخلا دکرتے دہتے ہیں۔ وہ کفار تو اپنے ہیں وہ اس سے نا واض رہتے تھے کہ وہ انہیں رکا فرول کو مجونوان
باطل کی پہتش سے روکت تھے اگریا اخیا دسا ذالشہ ان کی طابت کرتے توان دا نبیار) کا فیعل نہا یت
نامنا سب ہوتا اور مکرین نبری کے لئے برز روست دلیل بنتا کیوز کو انبیار توان کو بت بہت کہ کفار در شرکین کو کوئی ایسا
تھے بلکر ان کے آباؤ اجداد کی بت بہت پر بھی ننتید کیا کہ ہے تھے جی تھت یہ ہے کہ کفار در شرکین کو کوئی ایسا
کوقع طابی نہیں کو مان مقدس صوارت کے اقوال وا فعال کو ہون طاست بناتے اگر کھی ان کا شائر بھی بنا ان کوئی ایسا قودواس کی شال تو بات سب کے سلسٹ اشکا واجو جاتی اور اس کی شال تو با

كن في ال كاس مُدارِي المِن

عا ولتفذعن قبلتف التي كافوا

عليها - ربي ١ع١) پرده تھے۔

ىرىنى كۇشىشىكى -عصمت ابىيارا ورقاحنى قىشرى كى تىقىق

واضى تشرى في مسابد أبياً برقران كرم كى ان أيات ساسدلال كيا سادرتا ياسيد كدانديا ومليام الما

كاموتبيح سفخفظ مدفيرياكات ثاهي

(۱) و اذ اخذ نامن النبيين ميثا قهم و منك و من نوح (پ ۲۱ ع ۱۷)

ادرجب الشدف انبيارے يجدلياكم مم فرتبين ج كجدكاب وكمت عطافران ب

واذ اخدالله ميثاق النياي لما المنات من الما المنات المنات

قاضی صاحب موسوف فراتے ہیں کو خال کا نات نے آب کی وات معدل کوروز میڈاق ہی پاک منا منزہ وصوم فراویا تھا اور یہ بات قرین تیاس نہیں کو آب اس وقت عہدعبادت لیا جکر آپ کی خلیق می نہیں ہوئی تھی اور مزیر باک یہ کہ در مرت صنور سے عہدلیا گیا بلکہ دوس سے انبیا علیہم السلام سے آب کی تائید وتصدیق کا وعربہ مکر لیا ۔

اس عدومین ت سے بعد - یکیونومکن برسکت کو آپ سے منرک دمعاصی کاصدور بوا درسولئے اس کے اور کھینیں کم سکتے کو ان نفوس قدر کے تعلق ایسے شیالات رکھنے والا ملان فی بی برسکتا ہے - یہ محالات بات میں کہ میں کہ میں کا بویٹی کیا گیا ۔ تحافظات بنا بہ شیری کی تحقیق کا ہویٹی کیا گیا ۔

شق صدرا درتطبيرفلب

ادریخیال کیز کرکیاجاسکا ہے کرحفورے صدر گنامکن ہے کی کرردایات وا اوسے یہ بات!المرام

تابت ہے کھنور کی صغر سنی کے دور میں جریل این نے آگر آپ کاسید مبارک جاک کیا اوراس میں سے سیاہ خون کا لوقتر ان کال کرھنورسے عرض کیا کہ یہ شیطانی اثر ونغو و قبول کرنے والاحسر تعاجس کوالگ کردیا۔ گیاہے اور قلب مبارک کوفسل دے کوعلم دیکمت سے بسرنے کودیا۔

شق صدر کے داقعر کے بعداب می می تصور کیا جاسکتا ہے کو تصور علیا اسلام کی نبین ایسے اسلام کی نبیت ایسے اسلام کی ا امناسب خیالات کا تصور می نہیں کیا جاسکتا ۔

حنرت ارابيم عليالسلام كے قول كى توجيم

مركون كورباطن يهال حفزت ابرائيم عليه السلام كاس واقعدت سندهاصل كرتا بي مي كدهنز غيل علي السلام ني جاند ارون كود كي كرفرايا تعام هذا دبي

آپ کے قول کی ۔ آوجید بعض لوگوں نے تواس طرح کی یہ دُدد آپ کی طفولیت کا تصاحب کوفیر شعوری دُدر کہتے ہیں لیکن صاحبان علم بھیرت نے یہ فرمایا کہ جنا ب خلیل علیہ السلام نے بات اپنی قرم سے وال کے طور پر فرمائی تقی اوران پر مجت قائم کرنے کے لئے اورانہ ہیں عاجز کرنے کے لئے فرمائی تقی -

مام مقت ہے کہ جناب اراہیم علیالسلام کے قلب مبارک میں ایک لموسے لئے بھی غیرضا کا تصور تنہیں آیا در یکھی غیرضدا کی پستش کی ادراس کی تانیدالشرکے اس قول سے ہوتی ہے۔

جب کہا انہوں نے اپنے باپ دیہاں باپ سے چا مراد ہیں) اور اپنی قوسے تم کس کی عبادت کوئے ہو۔

اذقال لابىيە لىقومىيە ما تىمبدون -

(ب 19ع م)

جناب ابراہیم کے اس سوال پران کی قوم کے وگوں نے جاب دیا کہ ہم تبوں کی عبادت کرتے ہیں ادر قام مراسم حبادت بھی اداکرتے ہیں کافر دں کی زبانی برجاب س کرحنہ ت ابراہیم نے زبایا۔

کیاتم اور تہارے آباد اجدادید دکھتے بھی نہیں کرنہیں بوج رہے ہیں ماسب بروغش ہیں گرسولئے برے پردردگار کے۔ افرائيتم ما كنتم تعبدون أنتم و آباؤكو الاقدمون فانطوع دولى الارب العالميين دب ١٩٤٩) مزيداً توسيم اسطره فراياكيار

وہ بارگاہ احدیت بی قلب علیم دسترک کفر کی آلودگی سے صاف کے ساتھ آیا مجھے اور میری آئدہ نسلوں کو تبوں کی بیشش سے معنوظ فر بادے۔

اد جاء ربه بقلب سسلیم (پ۲۲ع) واچنبی ونبی ان نعبدالامنام (پ۲۱ع ۱۸)

گرنلب معترض پراس اَیت کے مغبیم سے کیا اُن ہوگا. لئی لعر مبھدنی رہی لاکومنی اگریرارب مجھے ہوایت نصیب نزما آ تو من العزم الضالین دیے ع ۱۵) یس جی گراہوں میں شامل ہوتا .

اس آیت کا مطلب اور تصدیہ ہے کہ جناب خلیل ملیالسلام کا یہ فربانا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری مدد نکر تا تو میری صالت بھی دہی ہوتی ہوتی گراہی ادر برائی کا امتیاز تمہار کے شختم ہے۔ یہ قول ڈراور خوف کے افعار کے افعار کے لئے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی ضلالت اور گراہی سے مفوظ ہیں لیکن اگر قلم میلین نہیں ہے قواس آیت کا مغرم میجنے میری وشواری ویسے گی۔

کافروں نے رسولوں سے کھاکہ ہم یا تر تہیں پئی آباد دیں سے نکال دیں گے یا تہیں اپنے دین بیں وامیں اڈالیس گھے۔ وقال الذين كغروا لمرسله ولنخوينكم من ارصنا اولتعودن فى ملتنا

た. (17811)

كافرون كى خرافات كاجواب الشرتعال في الناالغاظ مين ولوايا -

اگرم تہارے دین کی جانب دے گئے تو ہم التہ رجوٹ بانھیں کے بعداس کے اللہ نے بیال رجعت سے معزو فرما کیا۔

قد انتریناعلی الله که با ان عدبا فی ملت کو بعد اد نجانا الله شک رپ وع ۱)

لفت ومحادرہ کے مطابق عود وٹ آنے یم ادنہیں ہے کردہ ای دین میں وٹ آئیں گے جس کو کردہ بیطے سے افعیّار کئے ہوئے تھے یہاں ایسا گمان کر نامناسب نہ ہوگا عوبی قاعدہ کے مطابق لفظ عود کہیں ایسے رقع پر بھی بولا جاتا ہے کہ جس کی ابتدا نہ ہوا ہے توقع کو جیرورت بھی ایک حالت سے دور سری حالت کی جاتا بیلی تے تبیر کیا جاتا ہے ادراس کی تا ثیراس قول سے متی ہے کہ ددز خیوں کے سلسلہ میں صوریت میں آیا ہے۔ ما دوصیم ما دہ کو کو موجائیں گے بہاں لفظ عادد سے یہ مراد نہ توگا کیونکر دہ اس سے قبل کو کر مذ تھے کسی تلو

نے اپ شعری کہاہے

تلك المكادم لا تبعان هن كبين شيبا بها د فعاد ابعد البو الا ترجمه: يدمكام إفلاق ان ددوه كرتنون كي طرح نهيس جي جي يا في تعبر الكي توره بيشاب كي انتد بركيا -

میاں شعرین عادا 'صالعنی ہوگیا کے معنی میں تعمل ہواہے۔ بعنی وہ پنتیاب کی طرح ہوگیا حالا بھوتت بہلے دہ پیٹیاب دفیرہ نہ تھا اگر مود کے معنی لوٹنے کے لئے جائیں آدائیت کا مفہوم بھی جمط ہوجائے گا اور یہ بات محادرہ کے بھی خلاف ہوگی لہٰذائیت کے بی مراد ہوں گے جن سے مغہوم میں اشتباہ واقع شہو۔ حالا کے معنی و معمومی کی میں مراد ہوں گے جن سے مغہوم میں اشتباہ واقع شہو۔

اب آین النظاستعال ہوا ہے جو ترین میں صفوعلیا اسلام کے لئے ایسالفظ استعمال ہوا ہے جو ترین عقل رہوا ہے جو ترین عقل رہندں ۔

و وجد ک ضالاً فھدی رہے ع ۱۸ آپ کو ... پایا توسیعی راہ دکھائی۔ یہاں ضال کے اگر تفظیم عنی مراد سے جائیں تو یہ ترک کفر ہوگا کیوز کر اگر نبی گراہ ہوا توسیر حی راہ دکھانے اون ہے ملیہ یہاں ضال سے مرادروایق گراہی نہیں بلکراس سے مرادیھی ضالا می النبوق فیلداک کراہی نبوت سے وارفت تھے تو آپ کواس کی طرف ہایت فرائی۔ یطبری کا قول ہے۔

ایک قول کے مطابق یہائ عی اس طرع کے جائیں گے۔ اے عجوب ہم نے آپ کو گراہوں میں گھراہوا پایا قرآب کی حفاظت کر کے ایمان درشد کی راہ دکھائی اسی مفہوم کوسدی اور دو ررے علی رنے بیان کیا ہے۔ بعض حضرات نے فریا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ آپ کو ایسی حالت میں پایا کہ آپ اپنی سٹر بعیت سے بی خبر تھے سوآپ کو اس کی جانب متوجہ کیا۔

یهان تشیری کی بیان کرده توجید قابل توجهده فراتی بین کرضال کے معنی بیهاں جرانی اور تعیب کے بین اور تعیب کے بین اور تصنوطید السلام اسی کیفیت میں مصلے المذا کاش حق میں غار حرابیں جا کر تقرب حاصل اور شریعیت مل جائے اور ایسا ہی ہواکرم الہی متوج ہوا اور شعب نبوت پر سرفرازی ہوئی۔

على بن لين كيت بن كريهال توجيد عنى ال طرح الوكى كداكب بهجائة بنت توفيدان اس كي ها نب ربهرى فرادى يران عليم فراات وعلمك ها لموتمكن تعلمه ادراب كمحاديا وه سب كي عراكب ما لموتمكن تعلمه ادراب محاديا وه سب كي عراكب ما نته عدد المراكب التحاديا وه سب كي عراكب ما لموتمكن تعلمه المراكب المحاديا وه سب كي عراكب ما لموتمكن المراكب المر

ابن عباس منی النترون فواتے ہیں کرحند علیہ السلام ضلالت ومعصیت ہیں مبتلا نہ تھے اور بعض لوگوں نے ہری کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے اس سے مرادیہ ہے کدا موز بدی کو النّد تعالیٰ نے ولاُل و برا ہین کے ساتھ واضح کردیا۔

اكيادة ول كے مطابق حضور على السلام مدين منوه ادر كي كرمر كے درميان فيصد كرنے مين مترود تھے تواسله

87 - 1940

ہرکہ خودگم است کرا رہب ری کند مخت را خفتہ کے کسند بیدار جوند کے کسند بیدار جوندوری گراہ ہر آتو دہ کسی کوراہ راست دکھا سکت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فاضل برطوی علیہ رحمۃ کے دقید بردر کی بارش برسائے انہوں نے کتنا نظیعت ترجمہ فرمایا جس نے قلب روح کونورا نیست عطا فرائی ملاحظ ہو ترجمہ کنز الایان اور جاشی خزائن العرفان - مترجم .

الله تعالى في مدينه مزره كواختيار كرف كى بدايت فرائ - ايك اور قول كے مطابق آپ كے سبب سے گراہوں كورایت و سبائى -

اری استر می است باری محضور می استر می استر می استر می استر می استر می از استر می است باری محضور می استر می است باری محضور می است می است استر می ا

حن بن على فيضالا كى بجائے اس كي ضال بر طابيني آب كو اگر گراه في بايا توده آپ كى دج سے را دوياب برگيا۔

ابن وطافرانے ہیں کہ وجہ کے ضالا فیا ی بی ضالا کے عنی مجبت وواف کی کے بینے جائیں اور وست کے سلسدیں قرآنی آیت مجی شہاد کے۔ وارق کی کے علاوہ دوست کے دوست کے علاوہ دوست کے علاوہ دوست کے علاوہ دوست کے علاوہ دوست کے ع

انگ لغی ضلک القدیم ( پ۳ع ه) یعنی آپ اسی برانی جمت بین بیل میر آبت صرت معقوب دارست علب السلام کی ورات سے معتی حب بعی صرت بعقوب طلب السلام فرجب برایمن ایر عنی کی خوشبو سزدگی تو اس کے تعلق تبایا تھا توصا جزادگان جقیوب و برا دران ایرسف علمیالسلام فرید کہ اتھا کہ آپ تواجمی کے اس برانی عبت میں ورب ہوئے ہیں۔ واقعات کی مطابقت سے اگر دکھا جائے تو ذرع بحب او تعلق فاطر کے معنی زیادہ مناسب ہوں کے کیو کم اگر صاحبزادگان معقوب کا مطلق اللہ کے ساتھی متراد ون ہے۔

میائے تو ذرع بحب او تعلق غلط ہوتے کیو کم نری کو گمراہ کنا خودا ہے کو کا فرکنے کے متراد ون ہے۔

ابن عطافر التي يس كرام عنى كيسلسد من صفرت زليخاك واقد كى جانب توجر كى جلسكترسين

مان طورے یہ بات ظاہرہے۔ افالغ اُجافی خدال مبین دیّاع ) ہم رزینیا ، کو کھی مجست ہیں دیکھتے ہیں۔ سیالطا مَذ جناب ضبی بغیادی وَترالدّ طبیہ نے نرایا کر ہیں نے اس آیت کے منیٰ یہ سمجھے ہیں کوالللہ سجانہ تعالیٰ نے آپ کوزول دی کے بعد کلام واحکام کے بارے ہیں تھے یا یا لہٰڈااس کے بایان کی ہوایت فرمائی اورشخ جنيد عليه الرحمة ف ابت ترجم ك ذيل من اس آيت سے استدلال فرمايا .

والمزلنا اليك الذكل لتبيعت بم نه آب پر ذكر د ترآن ، نازل كيا تاكآب للناس ما نزل اليهم لعلهم الساولون كوساتي اورده اسسين

يتفكرون - ربه ١٦ ١١) فورو وکري ـ

اس سلسله میں ایک او تحقیق اس طرح منقول ہوئی ہے کہ آپ کی نبوت ورسالت سے کوئی واقف نة تعاموهم نے اس كوفا مركر دياجس كى دجر سے سعاد تمند مرايت يافت مركم كے .

جناب منف كي تقيق

قامنى وياض وحر التدفر بالتهيل كدمير مصطالعيس كوئى المي تحقيق نهيس أن تحسيس كركسي المطلم نے آیت زیر بحیث بیں ضالا کے معنیٰ یہ کئے ہوں کھنوراکرم صلی الشیطیروسلی واہ ہوایت سے بھیلے ہوئے تھے اس لئے الله تعالیٰ نے ان کو ہلاست کی راہ دکھائی اوراس کی دمیل میں جناب موٹی علیہ السلام کا وہ قول میں مِن أبِ فَقطى والعه وا قعر كى جانب اشاره فرايا ب- الفاظ مستراً في من طاحظه كرب -فعلتها ادا و اقاهن الضالين مين في يكام اس وقت كياجب كمين . . . (ناداقفرن)يس سے تھا۔ (デリュ)

ان الفاظ كامطلب برب كرج ب كليم الشرسة عج كام سرز د مواج اس مي تصد واراده كا فعل منتها بلدیه کام اتفاقاً ہوگیا۔اس میں کجودی دگراہی کا دخل نہیں ہے۔یہ بھی عرفہ کی تحییق کے مطابق ہے کین ا بن زہری فراتے ہیں کرضالین محصی بیاں اسٹین کے لئے جائیں معجب کامفرم یہ ہوگا کہ یہ کام مہواً ہوا تھا بعینہ یئ عنیٰ و و حبد ک ضالاً میں سے َ جائیں گے اوراس برآیات قرآن سے اسدلال کیا جا سکت<sup>ا ہو</sup>

ان تضل احداها فست ذكر ودورتون سي الرايك عورت مجول جائے تودوسری اس کو بادکراوے۔

احدها الاخرى دب ع ١١)

ایک اعتراض ا دراس کا جواب

میکن بیمال کوئی براحتراص کرے کو مذکور محتیق و تدقیق کو اگر درست مان لیا مبائے اور صالا کے

دی منی تسیم کر نے جائیں جوصزات ال طم نے تبلے ہیں تواس آیت قرآنی کا کی مطلب ہوگا۔ ماکمنت تدری ما الکیا ب و لا آپ نہیں مبانتے تھے کو کی ب کیا ہے الایسمان (پ ۱۵ ۲) اورا یان کیا ہے۔

سمرقندی فرماتے ہیں کراس اعتراض کا جواب میہے کہ جمیدا بعثت سے بیطے نہ تو قرآن کے تعلق ملم مکھتے تھے اور زطریقہ تعلیم سے واقف تھے۔ کمرین قاضی نے بھی ہی بات اس اضا فر کے ساتھ کہی کہ آپ تبل بعثت اللہ کی واصلانیت کا علم رکھتے تھے گر فرائض واحکام اس وقت نازل نہ ہوئے تھے۔ اس سے ان کا علم خرفیا راس وقت احکام اللی فرائض وفیہ ومعلوم ہے اس سے ان کا علم خرفیا راس وقت احکام اللی فرائض وفیہ ومعلوم ہے اور ہیں ایمان کی زیادتی کا صبب ہمے۔

جنا بصنف فراتے ہیں کرر دجر دوسری تمام دجوہ سے زیادہ معلوم ہوتی ہے علادہ ازی اگر کوئی بدا حراض کرے کہ ہراس آیت قرآن کا کیا مطلب ہوگار

وان كنت من تبله لمن الفافلين وليان المالين وليان المالين يطبي في المراب المست يطبي في من المالين الما

حدیث کی مندیں ویم کیا اور بلاخوت تروید یکها جاسکتا ہے کہ بیصدیث فکرہے جس کے داویوں پراعتما دنہیں کیا جاسکتا اوراس کی دجہ یہ ہے کہ ندکورہ بالاصدیث کا مضمون امر معروف کے خلاف نظراً آہے اوراس کی دلیل پر ہے کر حضور علیا اسلام نے فرایا ہے کہ تبوں سے عداوت تو مجھے بہیشے سے رہی ہے۔ جرجی اوران کے خاندان کے ساتھ وایک تہوار میں شرکت

ام این سے ایک اور دوایت اس طرح نقل کی کئے ہے کہ ایک تہوار کے موقع پاکب کے بچااور
ان کے اہل خاندان نے ضور علیا اسلام سے ساتھ چلنے پراصرار کیا توحند رنے ان کے ہمراہ مبا فا بند نزلیا
لیکن جب اصرار شدید ہوا تو مجبور ان کے ہمراہ تشریف ہے گئے میکن اس موقع پر جو حالات بیش آسے ان
کی نفیس اس طرح ملتی ہے جعند ور فر ملتے ہیں بین ان کے اصرا دیر جب ان لوگوں کے ساتھ گیا تو میر اجب
کی نفعیس اس طرح ملتی ہے جعند ور فر ملتے ہیں بین ان کے اصرا دیر جب ان لوگوں کے ساتھ گیا تو میر اجب
ہمی کسی بت پر گذر ہوا تو دہاں مجھے ایک سفید فام طویل القامت خصن نظر آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ
خبر دار اس کے قریب جبی نے آئیں اور اس کو رہی تھو ہیں۔ اس حیثن سے صنور علیا انسلام نہایت مبتقبہ فن
ہموکر تشریف لائے اور اس کے بعد کھی کہیں تسلیل شریف شلے گئے۔

بحير رابب كاقسم دلانا

اس کے مال دہ واقد بھی ماہے جبک صفر علیا اسلام ابرطالب کے ساتھ شام کے سفر پر
تشریف نے گئے۔ راہ میں بھرہ واہب سے ملاقات ہوئی ادراس نے جہرہ تاباں کو دیکھ کرعلامات بوت
کا اندازہ سکا یا اورا ہے علم کے مطابق اس کی تصدیق کے لئے اس نے لات وعزی کی قسم و سے کر کچھ
معلوم کرناچا یا توصفر مطال سلام نے فرط یا کران کی قسم محجر کو نہ دو کیؤ کریہ مجھے سب سے زیادہ منوش ہیں
اس کے بعداس نے مزید تصدیق کے لئے آپ سے کہا کہ آپ کو من سندائی قسم ہے آپ سے جودریا فت
کیاجائے ان کا درست جواب دیں جاری تعالی کا نام سن کرصفور نے فرط یا کرا اب توجوجا ہے سوال کر۔
بعشت سے قبل محفور و قوف عرفات کی تاکید فرط نے تنصی

سیرت نبوی کے دیفتاں اور تا بناک ہیلوؤں میں سے ایک بات یم ہے کر صنور نے تبل بغت مشرکین عرب کے طربق کار ج کے بوقعہ پر دقوف مزدلند کی خالفت ذبائی اور و قوف عزنات کی

### طرت توجه دلائي كيونك جناب إبراميم عليه السلام في عجى عزفات ميس وقوف فرايا تعا-

#### تبسری فصل

# حیات ہری میں صنور علیاللہ مام علوم سے قف کئے تھے

جناب مسنف درائے ہیں کہ تو نیق اللی شامل حال ہونے کی وجرسے میں اس قابل ہوسکا کہ توجید۔ ایمان۔ دی کے بارے میں انبیار طبیع السلام کے طرز عمل کو بیان کروں نیزان امور کی نشا ندری کرد میں انبیار طبیع السلام معصوم ہیں۔ نیزیے کہ ان حضارت کے تلوب علم دیقین سے نبر زیتھے اور دینی و نیوی امور میں اس نے زیادہ واقفیت رکھنے والا اور کوئی نہ تھا

جناب صنف فراتے ہیں کہ ہرستشر تی خواہ وہ تاریخ فے استفادہ کر سے یا احادیث کریم کا مطالعہ کر کے استفادہ کر سے اس کا بھیج چھتے باب کی بہلی فعمل میں مطالعہ کرے دہ ان امور تک رسائی حال کر لے گاجن کی ہم نے اس کا بھیج چھتے باب کی بہلی فعمل میں نُتْ ندی کی ہے۔

سيرت طيبراورونياوى امور

یہاں ان امور کا ذکرہ کریں گے جوجیات طیبہ کے دنیادی امور سے بلق رکھتے ہیں میہاں ان کی تصریح می مزدری ہے کہ یہ احتماد بھی درست نہیں کہ انبیار علیہ السلام دنیادی امور سے کلیتہ بے تعلق ہوئے می درست نہیں کہ انبیار علیہ السلام دنیادی امور سے کلیتہ بے تعلق ہوئے تھے اور ان امور کی معرفت میں مجی عصمت کا تصور باتی رہتا ہے بی تقیقت تو یہ ہے کہ ان حضرات کو یا تو بعض امور ان کے احتمادیا ت سے مختلف ہوتے ہیں اور پر مدم واقفیت ان حصرات کے عیب میں مجی شار نہیں ہوتی کہ یونکہ ان کے تمام عزائم امور آخرت سے متعلق ہوتے ہیں اور ان کی گفتگو اور خبر ہی اور دگیر امور شریعیت اور اس کے توانین واحکام سے تعلق رہتے ہیں اور دنیا دی امور آخرت سے متعلق میں اور امورون ہوری سے رہتے ہیں اور دنیا دی امور آخرت سے متعلق رہتے ہیں اور امورون ہوری سے در سے ہیں اور دنیا دی امور آخرت سے متعلق میں اور امورون ہوری سے در سے ہیں اور دنیا دی امور آخرت سے متعلق امور کی ضداور ان کا غیر ہواکرتے ہیں اور امورون ہوری سے در سے ہیں اور دنیا دی امور آخرت سے متعلق امور کی ضداور ان کا غیر ہواکرتے ہیں اور امورون ہوری سے در سے ہیں اور امورون ہوری سے متعلق میں امور کی ضداور ان کا غیر ہواکرتے ہیں اور امورون ہوری سے در سے ہیں اور دنیا دی امور آخرت سے متعلق امور کی ضداور ان کا غیر ہواکرتے ہیں اور امورون ہوری سے در سے میں اور امورون ہو کا میات کی اور امورون ہو کی سے در اسے میں متعلق ہو کی سے در اس کے در اس کے دور اس کی در اس کی در اس کی در سے در اس کی در سے در سے میں اور کی امور آخر سے در اس کی در سے در سے در سے میں میں میں میں میں میں میں در سے در اس کی در سے د

تعلق الى دنياكو ہوتا ہے حب كرير صنات دين كابيكرا در نونه ہوتے ہيں ادر اہل دنيا كى صفت كو قرآن كريم ميں اس طرح فل ہر فرما يا گيا ہے۔

الذين يعلون ظاهر المن الحبئ يول دنبا كى ظاهرى زندگى سے قوداقت الدنيا و هم عن الاخرة هست موت يم لكن الموراً فرت سے بهره غفلون - دب ۱۲ ع ۱۲ دران سلسائي فعيل انشار الله دوررے باب يم بيان كريں گے۔

یہاں یہ بات قابل لحاظہ کے یہ کا درست بنہیں کہ یہ حضرات و نیادی امورسے کلیڈ ) واقت تھے یہ کہنااس لئے ناروا ہوگا کہ اس میں انبیار علیہم السلام کے بارے بین تنصب کا پہلو لکا آہے کہ اس عدم علم کی وج سے وہ معاذ الشو خلعت اور نا وانی میں تھے۔ یہ حضرات تو دنیا میں مبعوث اس لئے فربائے گئے ہیں تک دوہ اہل دنیا کی حکومت داس کی سیاست ) انتظام وانصام اہل دنیا کی جاریت ان کی دینی دنیوی اصلاح کی طرف توج دیں اور ان کی خرائی اور یہ لازمی بات ہے کہ اگر بیخودان امورسے لاعلم ہوں توان کی خوانی اور اصلاح کس طرح کریسے ماور سے لازمی بات ہے کہ اگر بیخودان امورسے لاعلم ہوں توان کی بیتر میں معلوم اور شہریہ بیس اور یہ حکوانی اور ان اسے امورسے واقعت تھے ۔

نى كريم صلى الله على والم عن عدم علم كى سبت جهالت ب

ر باس نبست کا گمان کر حضو علیه السلام اموردین سے جی داقف ندی می فلط ہے اور یہ اعتقا د

درست ہے کر حضو علی السلام ان سے واقف تھے کیو کھ ان کاعلم بذراید وی ہوا ہو گا حبیباکر ہم ما بہتی ہی

بیان کو آئے ہی اف داس بات میں شک و شرکر نا بھی جائز نہیں لہذا یا داقفیت کا سوال ہی بدا نہیں ہو یا

ہیان کو آئے ہیں اور اس بات میں شک و شرکر نا بھی جائز نہیں لہذا یا داقفیت کا سوال ہی بدا نہیں ہو یا

ہیان کو المحملی نے ہولے داس بولیا اور یہ بھی کمکن ہے کہ آپ نے ان ملوم کو وی ندا نے کی وجرسے بذرایوا جہاد

ماصل کیا ہو جب کے حدریث ام سلم اس کے قابر ہوتا ہے کہ سرور دوعا لم صلی الشد علیہ دولم نے فروایا کہ بی جن معاطات میں دی خہدیں آتی ان کا فیصل اجتہاد ہے کرتا ہوں ۔ اس حدیث کو تقد داویوں نے دوایت کیا

اوراس کی مثال واقعہ بور کے قیدیوں اور غزوہ تبوک کے جہاد میں ہی جھے رہ جانے والوں کے بارے یں
اوراس کی مثال واقعہ بور کے قیدیوں اور غزوہ تبوک سے جہاد میں ہی جھے رہ جانے والوں کے بارے یں

اجازت نبوی سے طبی ہے اور پیجن صرات کی رائے بہت ترا وہ امری برآب اعتقاد ویقین رکھتے ہیں کر یہ بنیں اجتماد کی وجر سے جو یقینا درست ہوگا اوراس بارے میں سی مخالف کی رائے کی طرف اصلاً توجہ نه دی جائے گی جس میں اس امر کا شائبہ بھی ہو کہ ایکے اجتماد میں خطا او فیلولی مکن ہوگئی ہے اور مند اس قول کو درخورا تعنا سمجھا جائے گاجس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر مجتمد دفیر نبی کے قول کے درست ہوتا ہونے کی جانب ہے اوران ہور جونے کی جانب ہے اوران ہور کے سے میں اس امر کا جانب ہے اوران ہور کے سیسلم میں دنیل یہ ہے کہ انہ یا جلی ہم اسلام جا جہا دھی امور سرعیہ میں فرماتے ہیں وہ یقیدنا درست ہوتا ہوں در بیصوم ہیں۔

لیکن اس کے ہا وجو داکپ دمی اللی کے منتظر ہتے تھے پیہان کٹ کہ وفات کے وقت حضو مِلاالسلم کوتمام شّعاَئن کا علم حاصل ہوجیکا تھا اور چنو مِلا السلام کو تمام علوم حاصل ہو گئے تھے۔

 آیئے اب ان علوم کا جائز ولیس جرا موزِ آخرت سے علق ہیں مثلاً آسانوں 'زمینوں فِعلی الہی بیٹین اساصنیٰ۔ آیات کبریٰ۔ قیام قیامت ۔ ٹیکوں اور بدوں کی پیچان اور ان کے حالات ۔ ماکان و ماکیوں ناصنی و مشقبل کے علوم جن کا جلم بغیروی البی مکن نرتھا ۔ یہ تمام علوم آپ کو وی البی کے ذریعہ حاصل ہوئے اور جسیا کہم نے گذشتہ صفحات ہیں بیان کیا۔ ان علوم کے سلسلے میں جبی حضور علیہ الصلاۃ والسلام معموم ہیں اور یہ علوم آپ کو ویری طرح حاصل ہیں جارات کی ۔ ان علوم اپنی اعلیٰ منازل کا مصاصل ہیں اور اس بارے میں ذرا بھی آپ کو ویری طرح حاصل ہیں جرکہ تو جھی ہو۔ شک و شبری گفتائش نہیں ہے۔ یکن یومزوری نہیں کہ ان علوم کی جزئیات کی جانب جسور کی تو جھی ہو۔ یہ امرتو یقینی ہے کہ ان علوم سے آپ کو آئی واقعیت تھی جتنی تمام غلوق کو نہیں ہے۔

نبی کریم مل الند طلیہ وسلم نے فرایا کرمئی آنا ہی جاتا ہوں عنا کرمیرے رب نے تعلیم فزایا ۔ قرآن

كريم مي ارشادِ رباني موا-

قلاتعلم نفس ما المفقى لهو هون يس كوئى ذى دوح يرنبين جانباكه ال محقوق أعين - ( ب ١١ع ١٥) من المحكمون كي مندك مين كيا كيا لوشيده و المورجناب موئى كاسمنر ست معلم السلام سے يوفرانا المحل على ال تعلمان مسلا كيامي اس منز طريقه ارب ساتھ بول كه علمت رشدا -

( پ ۱۵ سام) د کومعلوم بین -

نیز صوراکرم می الندهد و سلم کا یارگاه احدیت میں بیومن کرنا . ضداد ندائی تجدسے نیرے اسمار معنیٰ کے دسید سے عرض کرتا ہوں ۔ دوری مگر معنیٰ کے دسید سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے وہ جیز تعلیم فرا دسے جن کو میں جا نتا یا بناجا ہوں ۔ دوری مگر ان الفا فو میں صفور نے بارگاہ الہٰی میں عرض کیا ضداد ندامیں تیرے اسمار صفات کے دسید سے جو تر نے لینے اسکار میں میں اور قرآن کریم کا ارشاد ہوا ہے ۔ لئے بیند فرایا ہے یہ سوال کرتا ہوں ۔ ان علوم غیب کا جو تیرے یاس میں اور قرآن کریم کا ارشاد ہوا ہے ۔

زیربن اسلم دفیر و فراتے ہیں کرعلم کی صدد دوات باری پٹنتہی ہوتی ہیں۔ یہی وجربے ککسی کے
سئے مرکن نہیں کہ ومعلومات المہیر کا احاط کر سکے اور اس میں کسی خفار کی گفجائش نہیں کیو کر معلومات اللمیہ
کی زوکوئی انتہاہے اور ندان کا احاط ہی ممکن ہے اس سے صور علیا اسلام کے عقائد تو حدیثر یعت اور
امور دنیریا ورمعارف اللہ کے احکام معلوم ہوتے ہیں ۔

# جوت معی نصلے معنوظ ہیں معنوظ ہیں معنوظ ہیں

نبی کریم ملی الله علیه و کم کے تعیطانی اثرات معدد قاریت کے بارے میں است ملی کا اجماع اثبت ہے ارسے میں است ملی کا اجماع اثبت ہے اور تبیطانی اثرات نہیں بن سکتے ہیں اور نہیں اثرات ملب انور میں وسوسہ وال سکتے ہیں اور اس کی وجریہ ہے کررب کریم صفور علیہ السلام کا محافظ ہے ۔

مزاد كےسلسلى فران نبوى

عبدالتُدبُ سعد رض التُدعن ف راویوں کے والدے فران رسول علیا اسلام نقل فرا یا کہ حنور فرایاتم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا مہنشیں جن نہ بنایاگیا ہوا درایک منشیں فرشۃ نہو جعابہ فومن کیا کہ مہنشیں ہیں سے ساتھ بھی ہے حضور نے فرایا ہاں میر سے ساتھ بھی ہے سیکن میری خصومیت یہ ہے کہ الشّدتعالیٰ نے مجھے برکرم فرایا اوردہ سعان ہوگیا۔

دورری حدیث میں منصور نے اس اصل فرکے ساتھ نقل کیا ہے کہ اب وہ مجھے مرف مجلائی کی جانب متوج کرتا ہے۔ ایک اور حدیث حفرت حالت رضی الٹرونسے مردی ہے کہ ما سبق حدیث میں ہم فَا اُسلَمُ کا لفظ آیا ہے جس کے عنی ایر کئے گئے ہیں کہ ہمزاد اسلام لے آیا ہے وہ فَا سَلَمَ مَنہِ ہِن فَا سُلَمُ ہے جس کے عنی اس طرح ہوں گے کوئی اس سے احتیاط کرتا ہوں اور بچتا رہتا ہوں اور حضرت عائش کی رویا کوبیض ابی علم حفرات نے تربیح دی ہے۔ بعض حفرات نے فرایا کہ ہزاد کے اسلام لانے کا مطلب
یہ ہے کہ وہ کفرسے اسلامی اخلاق کی طرف راجع ہوگیاہے اور وہ عبلائی کی طرف متوج کرتاہے ہو فرنتو
کا طریقہ ہے۔ یہ صدیث کے الفاظ کا ظاہری مفہوم ہے۔ بعض اہل علم نے فرایا خاسکم کی بجائے
خاست کم کے جائیں تویہ بات اور زبادہ صاف ہوجاتی ہے بینی وہ برا فرما نبردار ہوگیا ہے۔
مصنف علی الرحمة کی رائے

وممت عالم صلى النوعلية وسلم كاكرم

میحین میں ابوہریہ وخی الشرعنہ کی روایت کرد و مدیث اس طرح منقول ہوئی یصفور نے فرایا کشیطان میرسے باس آیا (دو مرے دادی عبدالرزاق نے اس مدیث کواس الفا فرکے ساتھ نقل کیا) اور وہ تی کُن کل میں تھا اس نے مجھے نماز میں بریشان کیا ماکمیں نماز نقطع کردوں نفرت الہٰی میرے شامل حال ہوئی اور میں نے اسے بچڑ ایا سجد کے متوں سے باند شاچا با ٹاکوین کو تم لوگ اس کو دکھیو سیکن اس وقت مجھے ایشے جاتی جا اب میں اس طرح نعقل کیا گیا ہے ۔ رب سے التجافی فرائی حتی جس کو قرآن میں اس طرح نعقل کیا گیا ہے ۔

ك المثل كَأْبِيل بِنَابِ آل مِن عِلَا لَهُ فَي جَورِ فِ الْعَلَى وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الدُولِكِ م معنى درس و لوكون في مِنْ في كَفَرِين مَن عَجِداس كا رَجر موادا عِيامَ في بهوا بدان في من رجر كالبيد ورقم رب اغفرلی و هب لحب معان اسردردگار تومیری مغفرت فراادی ملکا ادمین بغی ایسی سلطنت عطافرایس می مجھے ایسی سلطنت عطافرایس می مجھے انک انت الوهاب می انفرادیت حاصل رہے بیٹ توعط الک انت الوهاب می فرانے والاہے۔

النامی نے اپنے جانی کی دعاکویا دکر کے اس سے تعرض نے کیا اور وہ ناکام و نامرادواہیں ہوگیا مدرینہ کے بچوں کوشیوطان سے کھیلنے کا موقع نہیں ملا

حضرت الوالد و المراب الدور مدیث سے معلوم ہواکو سر در مالم صلی الشرطید دسم نے فرایا بین الزین شغول تھا اس اور مدیث سے معلوم ہواکو سر در مالم صلی الشرطید دسم نے فرایا بین الزین شغول تھا اس انتقال الدوجید الرکانے کی کوشش کی فیکن جفور نے اس پر لعنت فرائی اورا عود بات یہ من النیسطین الدوجید پر لگانے کی کوشش کی فیکن جسی المراب کے بعد کے الفاظ ما سبق مدیث کی طریح قول ہیں ایکن آخر ہیں تحقیل میں ایکن آخر ہیں محتول اللہ میں ایکن آخر ہیں میں مدینے کے اس سے کھیلتے ۔
مقددی ترب میلی لگ تی ہے ، تاکہ آئدہ میں مدینے کے اس سے کھیلتے ۔
مقددی ترب میلی لگ تی خبری کی شکل میں

واقدم مراج میں نعل کیا گیا ہے کہ اس موقد پر شیطان صفوطی السلام پر ایک شعل ہے کر جبیٹا لیکن جبرلی علیہ السلام نے اس وقت بصفور سے تعوذ پر صف کے لئے کہا یوطا امام مالک بیں ہے کہ شیطان حب ایزار سانی پر تاور نہ ہوسکا تواس نے صفور کے وشمنوں کو ذریعہ ایزار سانی بنا بااور یہ وہ شہور واقد ہے کہ جب کفار مکر صفوطی السلام کی تبلیغ اسلام کا مقا بر نہ کر سکے توانہوں نے وارالندوہ میں ایک مجلس مشاور ت مفقد کی اس شعب میں ابنی مقصد برازی کے سائے شیخ مجدی کی شکل میں وہ اس بہنے کر معلمی مناورت میں بنٹر کے ہوا۔

دوسری مرتباس مردد دانل نے بچر کوشش کی ادر سراقد بن مالک بن جیم کی تکل میں فوز دہ بدیکے موقع پر مذکر کیب جنگ ہوا۔ ارشاد خداد ندی ہوا۔

ف ده مكان جهال سب لوك ا كفي بوئ تقيم بياكد أج كل إل دفيره باكانفرنس دوم بوقيي .

اذ زمین لهم الشیطات جبشیطان نے ان (کافرول) کے اعدالهم (ب ۲۶۱)

قریش کمرکوحفورعلیہ السلام کی شان توسکوہ سے ڈرغالب تھا اوریسب کچھاسی کاکیا ہوا تھا۔

ہوس نے سلمانوں کے صالات سے کافروں کوا گاہ کیالیکن تیجہ اللہ بی نظار بجائے اس سے کی فرمسلمانوں سے مقابر کی بڑھ جیھے کہ کرتیاری کرتے وہ سلمانوں سے مرعوب ہوگئے اور ہر مرتب الله تعالیٰ نے اس برود از لی کے منزسے سرورعا لم صلی الله علیہ دائم کو محفوظ رکھا یہ حضوراکرم صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا کہ بنت بعلال نبیاً علیہ السلام کو واوت کے بعد کو نجیم السلام کی ولاوت کے بعد کو نجیم السلام کی ولاوت کے بعد کو نجیم السلام کی ولووت کے بعد کو نجیم السلام کی ولووت کے بعد کو نجیم السلام کی ولووت کے بعد کو نجیم السلام کے شامل حال تھی اجبیس کا ظاہری طور بر آولیس منجیلا للذا اس نے بیس پر دہ کو نجی مارویا۔

اس نے بیس پر دہ کو نجی مارویا۔

حضور عليالسلاكم ذات الجنب سي مفوظ تحف

سرورعا کم صلی الله علیه وسلم ابنی حیات ظاہری کے انجیریں حب علیل ہوئے اور لوگوں نے یہ خیال کرکے کہیں یعطالت وات الجنب کی مرض کے سبب نہ ہو دوا دینی چاہی توحفور نے منع فرا دیا کہ یہ بیاری شیطانی اثر سے ہوتی ہے اوراللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اثر سے محفوظ فرما دیا ہے۔

ايك عتراض اوراس كاجواب

يهان اگركوئي يا حراص كرب انبيا شيطاني از ات معنوظ بوت مين واس آيت كريم كاكيا مطلب بوگا -

و اما یا فرخنک الشیطان فاستعد یطش توشیطانی اثرات کی وجرسے باالله (پ ع ۱۲) پینی ہے ۔ آپ انٹرسے پٹا وطافی سی

اس آیت کے بعدفر لما و احا ب نزغنک یعنی آپ خصریں کی کری تاکہ فیمل آپ کواس امرکی جانب رخبت ولائے کہ آپ ان سے پہلی تھی کرنا ترک فرط دیں بیس آپ الترسے پناہ طلب فرائیس بہاں یہ بعض اصحاب علم نے فرایا کہ نزغ کے معنیٰ نیاد کے ہیں جیسا کہ فرایا گیا اس کے

بدشیطان برے اور مرے مجائرں کے دریان ف اوپداکرے بعض معزات نے کہا کہ میغز غنگ کے معنیٰ یہ ہوں گے کہ آپ کو اعجارے اور حرکت ہیں لائے اور زغ وسوس کا اونیٰ درج ہے -

اسی وجہ سے اللہ تنالی نے صفور کو کم دیا کر جب کہیں آپ کو شمن پر خصہ آسنے یا شیطان وسوس و اللہ کا کوشش کر سے دامالا نکواس کویہ قدرت حاصل نہیں آتو آپ اللہ سے بناہ مانگیں ، اس طرح آپ کا کام بنا رہے گا اور آپ کی عصمت کا تحفظ دکھیل ہم تی رہے گی ۔ کمیز کم شیطان کوسوائے دخل وضل اندازی کے اور کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اور آپ کے اعراض پر دہ فلیرحاصل نہیں کرسکے گا اور ہذاس کواس پر قدرت حاصل ہے کہ آپ کے مقابلہ برآ سکے ۔ علاوہ ازیں اس آبیت کے اور معانی محرین تعویٰ کی اس آبیت کے اور معانی محرین تقول ہیں ۔

البيس فرشة كى تنبيه انعتيار نهيس كرسكتا

ای طرح ید که بیمی درست بنهیں که در شیطان فرشته کی شکل میں حضور علیه السلام کے سامنے حاصر برسکت ہے اور آپ کوشک و شبر میں مبتلا کرسکتا ہے ۔ یہ نہ توقبل بعثت ورسالت ممکن تھا اور د بعدی اور تیف یا بیار معجزات سے ہے ۔

نى كوفرشتك ميجاني مي كوئي شكنيس بوتا

کسی نبی کواس بسلری که یه آن والافرشتر سے اور یه المترکا بینیام اوراس کے احکام کے کر آیا ہے کوئی شک منہیں ہوتا اور یہ یا تواس علم کے نتیجہ میں ہوتا ہے جمالتہ تعالی انبیار کوعطا فرا و تباہے یا کہ یہ صفرات لینے و تباہے یا ان دلائل و برا بین کی دجہ سے جواللہ تعالی انبیار کو ظاہر فرما دیا ہے تاکہ یہ صفرات لینے رس کے کلام کوصدا قت وافعا ف کے ساتھ بوراکرسکیں اور یہ بات تو محقق ہے کہ کلام الہی تبدیلی سے منز و دمبراہے ۔

مذکوره بالاحتائق کی روشنی میں اگر کوئی شخص بیداعتراض کرسے کہ مذکورہ بالاوضاحتوں کی دوشنی میں قرآن کریم کی اس آئیت کا کیا مطلب ہوگا۔

رما ارسلنا من تبلک من ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی ورول

وسول ولا بنی ال اذا تمنی نبیر پیجا گرید که اس نے جب تناکی تو التی الشیطان فی امینیت به - شیطان نے ان کی تمنسی مفل دازی دیا تا تا کا ا

اس آیت کریمی مفری کے چذا قوال منعول ہیں ان میں چذا قوال تو آسان ہیں اور جند مفکل اور جند مفکل اور جند مفکل اور گران فہم ان اقوال ہیں سب سے آسان اور سریع الغہم وہ قول ہے جس پرتمام مغربی نے اتفاق کیا ہے کہ تمنا اور آرز وسے مراد تاری کا در ان تلاوت شیدان ن کم تمنا اور آرز وسے مراد تاری کا در ان تلاوت شیدان کا طبیعت میں انتشار پیدا کرنا یا پریشان خاطر کرنا تاکہ قادی کا ذہن قلاوت سے منتشر کرے تاکہ تلادت میں دہم ونسیان کا غلبہ ہونے ملکے اس طرح وہ قادی کے ذہن پر تی بیت یا بری تاویل کے تاثرات بیدا کروسے کئی درب تبارک و تعالی ان خونسات کو دفع ومندوخ فرما کرقاری و سائ محکے انتباہ کو دور کروشا ہے اور آیات کو محکم فرمادیتا ہے۔ اس رضوع برانش رائٹ سیرحاصل بحث کی جائے گی ۔

حضرت سیمان ملیالسلام کی سلطنت رشیطان کے غلبر قسلط کے بارے میں جوقعے مشہور ہیں ان کی سرندی نے تحقی کے سیمان علیالسلم ان کی سرندی نے تحقی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور ہم نے اس قدل کو ذکر کیا ہے جس میں اسشخص کے واقعات و تعفیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور ہم نے اس قدل کو ذکر کیا ہے جس میں اسشخص کی خوافات پر تبصرہ کیا ہے جس نے یہ کہا تھا جد (جسم) سے مراد وہ فرز ندہے جو آپ کے میہاں کو لدہوا تھا۔

الوصدى في محرت الرب عليالسلام كے اس فران كے بارے ميں مكھا ہے كرجب أب فر فرايا تھا۔

ان مسنی الشبطان بنصب و بیش مجھے نکلیت واذیت شیطان عداب دبت میں الشبطان بنصب و عداب کی طرف سے بہنی ہے۔
اس سے مرادیہ نہیں لیا جائے گاکہ الوب علیا اسلام کا مطلب پرتھا کہ انہیں یہ نکلیت شیطان نے دی تھی یا آپ کوشیطان نے بیمار کر دیا تھا رہی فراتے ہیں کہ اس میں شیت ایزدی کار فراعتی تا کہ

حضرت الباب امتحان وأزماكش مين ثابت قدم دجي اوراجر د ثواب هاصل كرير.

اس سلط میں ایک قول بھی ماہے کر حضرت ایوب علیا اسلام کی بیاری ان کی بیوی کے وسوسوں کا تھیجتی ریہاں بیراری ان کی بیوی کے وسوسوں کا تھیجتی ریہاں بیروال پدا ہو آجہ کرحفرت ایوب علیہ السلام کی علامت توشیست ایزوی کی دجیسے تھی اوراس میں شیطان کا کوئی وخل نے تھا تو حضرت ویشع و یوسعت علیہ حالسلام اورحضور مسلی الڈیملیہ و لم کے ان اللہ کے سلسلے میں کیا جواب ہوگا جن کو قرائ کریم ہیں اس طرح نقل کیا گیاہے۔

رحضرت بشع على السلام في فراياتها) ان كوكسى في نهي جلايا گرشيطان في رحضرت يوسف على السلام في فراياتها) شيطان في ان كر رب كي ذركو عبلا

وما انسا شيه الاالشيطان ربع ) فانساد الشيطان ذكر رسه -

رب ع ) وياتها-

ادر معنوراکرم صلی الندعلیرو ملم حب ایک سفریس تقے اور نبیندیں بیدار نر ہونے کی دہرسے نماز قضا ہوگئی تقی توصفر علیرالسلام نے فرایا تھا کہ یہ دادی شیطان کے زیرا ٹرہے۔

اسى طرح محفرت موئى مليالسلام نے جب قبطى كو كھونسا با اور ده مزب موسوى كى تاب نالا كرم كيا اس وقت آپ نے فرايا تھا ھذا ھن عمل الشيطان يونب شيطاني اثر سے تھى ۔

ان اقدال سے معلوم ہواکہ ان نفوس قدسہ نے تمام ہاتوں کو شیطان کی جانب منسوب فرایا ہے اور قرآن کریم میں ان کی نبست شیطان کی جانب کی گئی ہے ۔ سواس سلسلہ میں تقیقت حال یہ ے ایہ المب عوب کا محاورہ یہ ہے کہ جب ان سے کوئی قلط کام سرزد ہوجا تا یا کوئی ٹاگوا رہا ہے ، دجاتی تو س کو شیطان کی جانب سے محاکر سقے تھے ۔ اس کی دلیل قرآن کریم سے ملتی ہے ۔

طلعها کا نده روس الشیاطین (بیم ۹) اس کے چپل گوباکشیطان کے سرہی۔ مرور عالم سلی الشرعلیہ و تلم نے فرا یا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے دالے سے اور کین کمہ دہشیطان سے علادہ ازیں حضرت پوش علیہ السلام نے جو فرایا تھا اس کے بالے میں صرف یہ کنا کانی ہوگا کہ خاب وشع نے حب دقت یہ وزایا تھا اس دقت ان کی نبوت تھزت موٹی علیالسلام کے ساتھ ثابت ہنیں ہوتی تھی ارشادر بانی ہوا۔

جب حفرت موی علی السلام نے اپنے

اذ قال مرسى لفناء .

ريه ١٥٠٤) خادم سے فرایا۔

سعزت بوشع ملیدالسلام کی نبوت کے تعلق مردی سے کہ دہ تھزت ہوسیٰ علیالسلام کی دفات کے بیٹرت کو خات کے بیٹرت بوت بیٹر نفسب نبوت بیٹر نفسب نبوت بیٹر نواز کے گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیالسلام کا ان سے فرما نا نبوت سے بیطے تھا جیسا کہ ندکورہ بالا اسی طرح حضرت بوسف علیالسلام کا کہنا بھی بعثت سے بیطے تھا -

انساد الشيطات دان كوشيطان في بهلاديا ، كمعانى كم سلسله بي مفسري كم ود

(۱) کوشنطی کوشیطان نے اپنے رب کے ذکر سے مجلا دیا۔ یہاں رب سے اوشاہ مراہب اوراس دا تعدی تفصیل پرہے کہ میں زمانہ میں پرسٹ علیالسلام زندان معرض تھے۔ اس ودران شاہ مرکے ددخلام جی آب کے ساتھ اسر تقیم سے نوابر س کی تبدیر حفرت پرسٹ نے بتائی تھی ادر دِینوں بادشاہ سے حفرت پرسٹ کے بارے میں نرکرہ کڑا عبول گئے تھے۔

رد، ای تقیم کے انعال کی نسبت نتیطان کے ساتھ کرنے میں یہ راد نہیں کہ صفرت ایست د پشع علیالسلام برشیطانی دسوسوں کا غلبہ ہوگیا تھا بکہ العطاف توجیکسی دوسری جانب ہوگئی تھی اوران دونوں مقدس صنات کو بادولانا مقصود تصاحب کی جانب ان کی توجہ زرسی تھی ۔

وادی کے علی صفر علیالسلام کے فرمان کی تشریح

حضوطیالسلام نے دادی میں تیطان کے اڑات کے بارے میں فرمایا تھااس سے بربات توظا برنہیں ہوتی کو نواز تھا مکداس عبارت توظا برنہیں ہوتی کو نوز بااللہ خصور ملیالسلام کوشیطان نے دسواس میں مبتل کردیا تھا مکداس عبارت سے عنیٰ تربائل معان ظاہر ہیں ادراس کی مزیر توضیح صدیث سے اس طرح ملتی ہے کر حب جنور

علیالسلام نے محابہ کے اس دادی میں تیام فرایا توجیح کونماز کے لئے بیدار کرنے کی دمرداری مودن رسول سحنرت بلال رضی الفیوند کے در مقی کیکی شیطانی اڑھنرت بلال بیاس طرح ہواکر شیطان نے انہیں مجیب کی ماتر فجر کی طرح تھیک تھیک کرسلا دیا اور سب لوگ حضرت بلال کے بھروسر بیسوتے رہے اور سب کی نماز فجر قضا ہوگئی ۔

اس توضیح سے فعاہر ہے کدیہ اتزات شیطانی صرف بلال رضی الشعنہ بیاڑا نداز ہوئے نرکہ صفور علیہ السلام کی ذات اقدس براوریہ تا دیل بھی اس صورت میں ہے جبر جسنو ملیہ السلام کے اس مفوظ کی رفتیٰ میں کہ اس مان دی میں شیطان کو نما زکے تضاہونے کا سبب قراد دیں اور یہ کہاجائے کہ اس میں اوی سے کوچ کرنے اور ترک نماز کی علت بیان کی گئی ہے جو کہ زیرین اسلم نمی بیان کردہ مدیث کا سوال ہے تو کہ تی میان کردہ مدیث کا سوال ہے تو کہ تی میان کردہ مدیث کا سوال ہے تو کہ تی میان کردہ مدیث کا سوال ہے تو کہ تی میان کردہ مدیث کا سوال ہے تو کہ تی میان کردہ مدیث کا سوال ہے تو کہ تی میان کردہ مدیث کا سوال ہے تو کہ تی میان کی میں میں تا اور اشکال خود مخود مرتفع ہوجا تا ہے ۔ ل

#### پانچومیدفصل

## اقوال نبوى اورعصمت كلام

حضر عليدالسلام ك اقوال وملفوظات بين صمت ك بوت بين مزيد كويد كن اس ال كنجائش فهيس من يدكويد كني كاس ال كنجائش فهيس م كنيز كراً ب كي مطلان فهيس م كنيز كراً ب كي صداقت بردلاً كل دائع قائم بويك بين اوراً ب كطلان دائد جري يد دين بيامت كا اجاع أبت م ادراً ب تصداً ادرهم السهر الدينا المراس امرت عصوم ومخوظ تقريح قراً دعلاً غلولان واقعر بالمنسوب بركزب بول -

ا میرے مطالعہ اور ما فظر کے مطابق یعنی مکن ہے کوشیست ایزوی اس کی متقاصی ہوکہ است مسل کے لئے قدرت کو ایسی آمانی میر فرمانی میر فرائے کو ایسی آمانی میر فرمانی میر فرمانی میر فرمانی مقدم مقدوہوں اس مقدوہوں اس منطق ایسا ہوا ہو۔ مترجم ۔

رہاعد اصفور علیہ السلام کاکسی بات کوخلات واقعد کہنا پہنچال توسراسر باطل اور فلط ہے کیونکہ صدق کی صفت مصفور علیہ اسلام کے بعجر است کے تبیل سے ہے اور یہ کلیہ اس بات کے قائم متفائم ہے جس میں تی تبارک و تعالیٰ نے فرایا ہے ۔ حسد ق عبد می جو کچیو میرے نبدے درسول علیہ السلام ) نے فرایا وہ بالکل ورت اور میں حسب اور اس برتمام اہل علم حضرات اور است مسلمہ کا اجماع ہے اور جس قول کے تعلق غلطی اور سہو کا شیر بھی ہوتو وہ بھی اسا وابواسحاتی اسفرائن کے بقول وہ گنتگو اسی قبیل سے ہوگی رجس میں اس شک فی مشرک نے اس خرائی کے استرجم )

کیکن قامنی او گربر با قلانی اوران کے متبعین کی تین کے مطابق انجیار بلیم اسلام کی بات چیت کی مصحت کا دار و مدار صرف معجزہ کی دجر سے نہیں بلکہ اس میں اجلاح اور سر بیت بین نفی کے در دو کی دجرہ جھی موجود ہیں اوران دونوں معزات کی إولہ میں انتقالات کے دقرع اور دلا کی کی طبیق کے سلسلہ میں ہماس موضوع ہے کہ مراجا ہے کہ مراجا ہے کہ مراجا ہے مسالہ بیت ہماس موضوع ہے ہے کہ مراجا ہے لہذا اس موضوع عصمت برجو نکہ اجماع امت ہو جی اجہارات کی باعقاد محد کا مرت ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ در اوران علامت میں جودی اللی آتی ہیں ان کے خلاف تصداد عمد اور اقعمہ عالم ہویا سکون کی حالت بین نب واقعمہ بیان میں دوران علامت کمی دقت اور کسی جی حالت بین نب واقعمہ بیان سے مائیں۔

#### كتابت عربي عهدرمانت مي

حفرت عبدالندائ عمرض الندخنها نے فرایا کہ میں نے سردرعالم ملی الند علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ میں وہ تمام باتیں جنسط تحریبی لاک جو آپ سے سنت ہوں حضور نے اس کی اجازت مرحمت فرائی تو بئی نے اس پرمزیلاستنسار کیا کہ وہ تمام باتیں جو آپ حالت رضاد فعنب میں فرائے بیں یحضور علیا السلام نے فرایا ماں کیزگر میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ حقیقت ہوتا ہے اور میں حق کے علاوہ کچھ بنہیں کہتا۔

یہاں مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کو صمعت قول کے بارے میں مجزہ کی دلیل کے بارے میں چند اشارات لنے جاتیں حس کے بارے میں کداو پر کی سطور میں ذکر کیا گیاہے بوب یہ باے تعین اور تحق ہو مجى كرآپ ت كے سواا در كھ منہيں فرلت اور تبليغ دين ميں مرضق مي حق ہے اور يہ بات قبيل معجزات سے ہائدا يہ معجز وصد ت مجى معابات ہے ہم كر ما يا گيا كہ ك سے ہے للذا يہ معجز وصد ت محمد معابات ہے ہم من كر فران دي كے مطابات ہے ہم من كر فران ير صفور كے مبينے يا وہ سب درست حق وصوا ب ہے جنائج كلام رباني مير صفور كے قول كواس طرح ذكر كيا كيا ہے۔ قول كواس طرح ذكر كيا كيا ہے۔

يْن تمهارى طرف الشركار مول مون-

افى رسول الله عليكم رب 9ع 9) اورمرى بعثت كامقصديب -

تاكه مين ده باتين داحكام بتبين بناوَل سومجهر بينازل بوئين -

لا مبلغکد ما اوسلت الیک د ب ۳۲۲۲) کلام رسول سراسردحی مبوتاہے

معنوطیالسلام کی بعثت کا مقصد ہی کلام اللی کا لوگوں کے مینیا اہے ،اس کے سے ایک اور آیت کرمیاس کی طرف شا برہے ،ارشادر بانی ہوا۔

آب اپنی خوام ش سے کچے نہیں فرماتے وہ توری الہی ہے جرآب پر نا دل ہمتی

وماينطق عن الهوى الا وحى الحلي ( ب ٢٤ع ٥)

ودسری آیات میں اس کلام ریانی کوجو حضور علیالسلام کے داسطرا ور ذریعے سے موصول ہوا قبول

كرفى بايت اس طرح دى جاربى ہے -

ادرب شک تمهار ب رب کی جانب تمهار ب رب کی جانب تمهار ب رب کی جانب تر رسول تشریف لا کے ۔
دورسول جودی وہ لے لوردین جس با کا مکم دیں اس بیٹل کردن ادر جس لاات ) سے منع فرنائیں اس سے بازر ہو۔

وقه جاءكم الرسول بالحق من ربكم -رب ۲۶۳) لهٰذا وما اتاكم الرسول فخدوه ومانهاكم عنه كانتهوا-

رب ۱۲۹۸)

ان شوا برکے بعدیہ بات صاف ہوگئ کران سے کوئی بات بھی خلاف واقعہ ظامر تہیں ہوسکتی خواہ وہ حداً ہوبا ہوا اللہ ایر سے بیار کی بات موجوہ میں ایک وجوہ میں ایک کراس میں خلاف واقعہ ہونے کی گنجا کش ہوسکتی ہے اور انبیار کے بارسے میں سہرا وملعی کوجا ترکسی تونی اور خیر نبی کی تبائی ہوئی باتوں میں امتیا زباتی خررہے گا ادرصدتی و کذب کا باہم اختلاط میں مجوجہ و کے مقتصفیات

اور معجزه کے تقیقیات میں سے یہ بات صروری ہے کہ بی علیہ السلام کی بلاکسی تقییع سے مطلقاً تقسد لی کرنا لازی اور ضروری ہے۔ لہٰذا بی ملیا تصلوہ والسلام کو ان تمام مکن میں معصوم اور منزه جاننا مجی اجتماعاً ولیڈ واجب اور لازم ہے اور مہی جناب اسحاق اسغرائی کی تحقیق ہے۔

#### چھٹے فصلے

# معترضين كاعتراضات جوابا

اس فسل میں ہم مخرضین ان اعتراضات کا جوالت دیں گیے جود قاً فرقاً ان کی جانب سے کلام رسول علیالعسادہ والسلام ریم ہوتے رہتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض رہے کہ جب سرکار دوعالم علیالسلام نے سورہ نجم کی یہ اکیت تلادت فرمائی ۔

اخراً يتم الات والغولى و مناة كياتم نے لات وع زي كود يجها اوراس الثالث الدخوى رب ٢٠٠ع ه عن ميري أخرى مناة كو.

اس آیت کریرکو پڑھنے کے بعدائب نے کلمات ارشاد فرمائے ملک الغوانیق العلیٰ و ان شغاعت التریخی ایک روایت کے مطابق قریخی کی بجائے لاق ضی فرمایا تھا اور دوسری روایت کے مطابق وہ کلمات اس طرح منقول ہیں ان شفاعت ھالتو تنجی وا مھامع المزانیق العلیٰ اور ایک تول کے مطابق وانوانقية العلى تلك الشفاعية توتجي آياس،

حب حنور ملیالسلام نے سورہ نجم کی تلاوٹ عمل ذبائی توبارگاہ الہٰی میں سرمبھود ہوئے اور حضور کے ساتھ مسانوں نے بھی سجدہ کیا نیزان کا ذروں نے جب حضور سے اپنے معبود دس کی تعرفیت نی تو دہ بھی سجدہ میں گر گئے کہ دہ بات ہے جس کا ذکرہ کیا گیا ہے عض صخوات کا خیال ہے کہ دمیا ذائشہ شیطانی اثر کی دجہ میں گر گئے کہ دہ بات حضور کی زبان مبارک سے بے ساختہ جاری ہو گئے تھے۔ اس سلسلہ میں مین نے صفوات نے یہی مکی اسے دھی کہ ایسے اسکام نازل ہوں جس سے آپ کی ذات اقدی اور قوم کے درمیان جو بعد واقع ہوا ہے دہ ختم ہوکرا یک دو مرے کے ساتھ قرب ہوجائے۔
اور قوم کے درمیان جو بعد واقع ہوا ہیں

دادی نے اس پورے واقع کو بیان کرتے ہوئے تبایا کہ اس کے بعد مینا بہر بل تشریف لاسکے اور ان کلمات کو مجی پڑھا توجر بل امین نے ان کے سامنے صفور علیہ السلام کے دون ہوئے تو یہ آیت کر کرنا زل ہمی کہ میں تو ان کلمات کو سے کرنیا زل ہمی کہ میں تو ان کلمات کو سے کرنیا زل ہمی کہ میں تو ان کلمات کو سے کرنیا تازل ہمی کہ وہ اور تر بی کو منہ جی ہے۔

(۱) و ما اور سان من تباک مین دسول وال بنی رب ای اور قریب تھا کہ وہ آپ کو فقت میں

(ا) و ان سے دول بنقنون کے اور قریب تھا کہ وہ آپ کو فقت میں

(ا) و ان کے دول بنقنون کے دول بنواجواب کراہواب کا ہوا ہوا

تاریمین کرام اللہ تعالیٰ تمہیں ورت ورش کے ساتھ ہمکن رفر مائے اس صریف کے اسکال کودور
کرنے کے لئے ہمارے یا س دور دیلیں ہیں (۱) یہ روایت اصول صدیث کے معیار پرضعیف ہے (۱) اس
کی سیم می محل نظر ہے۔ بہلی دلیل کی توجید میں یہ ظاہر کرنا طروری ہے کہ یہ روایت صحاح میں نقل نہیں
گئی اور ذکسی تقدرا دی نے متصل سند کے ساتھ اس کرنقل کیا ہے۔ یہ روایت صرف انہی داویوں کے ذرائعے
منعول ہے ہوجیب وغریب نیروں کے ولدا دہ سے ہیں اور ہر طب ویا بس کو جمع کرتے رہے ہیں۔
قامنی کر بن علا ما کمی نے کمیری صاف اور می بات کہی ہے کو جم مان س انہیں اہل ہوا مفری کے
قامنی کر بن علا ما کمی نے کمیری صاف اور می بات کہی ہے کو جم مان س انہیں اہل ہوا مفرین کے

سبب نت بی مبتلا برجاتے بی کیونکر انہوں نے داولوں کو نقل کرتے دقت روابت کو نہیں پر کھا فہطرا ا روایت اورانقطاع سندی طرف بھی توجہ نہیں دی اور کھات کے اختلات کا توکیا ہی کہنا ۔ انہوں نے لیسی
ہی دواتیوں کو سندقرار دے کونقل کرویا ۔ بعض نے تو یہ کہا کہ یہ واقعہ نماز میں پیش آیا بعض نے کہا کہ یُراتھ اس دقت پیشیں آیا جب آپ قریش کی علی میں موجود عقصا ورسورہ مخم نازل ہوئی تھی معجن لوگوں نے کہا کریکھات آپ نے نیندی صالت ہیں اوا فربلئے تھے ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کے قلب مبادک میں وسوس پیدا ہواجس کے سبب آپ عبول گئے .

سیکن ایک ماحب نے ایک اور ہی بات کہی کہ یکات شیطان نے خود صفوطیہ السلام کی آواز یں اداکئے تھے اور جب صفوطیہ السلام نے بیسورت جناب جبر بل کو شائی تھی توا منہوں نے کہا تھا کہ میں نے یکلات کے دہیں سنائے تھے۔

بعض وگول نے بیجی کہاہے کوشیطان نے شرکین سے پر کہد دیا تھاکہ پر کان صفور ملیالسلام نے پڑھے ہیں گئی تو پڑھے ہیں گئی نامت ہے کہ جب صفور علیالسلام کے سامنے یہ باتیں کہ گئی تو سفنور علیالسلام کے سامنے یہ باتیں کہ گئی تو سفنور علیالسلام نے فرایا والسّٰداس طرح یسورہ ٹازل نہیں ہوئی اور جن حفرات فسرین یا تا بعین نے اس روایت کونقل کیا ہے۔ اہنوں نے اس کی سندصفور علیالسلام کہ ہی نہیں بلکرسی صحابی کرمتھ یا فرع طریقہ پر بیان نہیں گئی آن سے جواس تم کی احاد سیٹ منعقل ہوئی ہیں وہ معیف و موضوع ہیں ۔

اس بارسے میں مختلف رادیوں سفی مختلف ذرائع سے میٹا بت کیا ہے کہ یرحدیث مشکوک ہے مختلف رادیوں کی روایت کے مطابق جب ثابت ہوگیا کہ مددایت درایت برلوری نہیں ارتی لمنذا قابل احتاد نہیں .

عب یہ بات تابت ہوگئ کو لفظایہ الفاظ حضور علیہ السلام سے نقول ہی بنیں تواس ہوخورع پر محت کھا۔ بھسے تعمیل حاسب میں است کا بھٹے عمیل حاصل ہے ۔ اب اگراس سے معنوی بہلو پر نظار المیں تومعلوم ہوگا کہ اس امر پرامت کا احجاج ہو بچکا ہے اور یہ بات تری والل سے تابت ہو بکی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اسق می معنود لائنی ہاتوں سے منزہ ومبراہے اور ایسی باتوں کے ازلکا ب سے معرم مجی ۔

اور صفور طبيرانسلام سكے بارسے میں بیٹجال کرنا کد معافراللہ حضور نے ایسی تمناکی ہوکران برایسی أتيس نازل مون جن مع عبود إن باطل كالعربية موتى مورايساسوخيا توسرار كفرس

اسي طرح ينيال كرناكة تبطان كاأب بغطبه بوكمياتها باقراك كرم منتبه موكياتها يا يسوينا كرقراك كي كيرائيس ايسي سي ابساس موجد ونهيل يا يقدر كرناكر جرسل ايس أبي يكبي كريكا ت توسل ب . کے پاس کے کرمنہیں آیا ایساسو جنا سرار کو طبغیان ہے اور یہا موضور کے تی می تنبغ اور محال ہیں .

عصمت انبيأ أورنصوص شرعير

حاصل کلام ہے کہ دلائل شوا ہداور را ہیں سے یہ بات نا بت ہوگئی کر مفوطیہ الصلاق والسلام کی ر بان مبارک سے کلم کفر کا جرانواہ وہ تصداً ہو یاسہ واُ تعلقاً محال ہے خواہ وہ امور منزل من اللہ میں کا گھر بالوں کا شمول ہو یا قلب مبارک پڑتید طانی اُڑات کا نفوذ پیسب امور قطعاً محال اور نامکن ہیں۔ اس سیسلہ

مِن آیات قرآن شار میں۔

ادراگراب م پرول سے بامی سائیں (۱) اذ تسول عليه نيا بعص الاتاويل رب وع ١) اس دقت مزرر آم کودونی مراور دونی وت کا مزه مکیمائیس گے۔ (١) اذالاذ تناك ضعف الحيوة

وصنعف الممات درب ١٥عم

يربورا واقعرى مريس مقلاا ورعاد تأمحال بي كيز كداكر صالات وواقعات وسى ہول بن کے بارے میں وکرکیا گیا ہے توساری با میں تناقص الاقسام ہوجا تیں عب میں کر تعربیت و مذمت تخسين نقص كيجا بموجآتين حزنظم يآ اليعند كحفلان بدادا الرحقيق ينيش بات بهوتي حبيا كهي جاري ہے توبینیناً ذات نبوی مسلانوں اور و ہاں موجو دمشر کوں سے پوشیدہ نہ ہوتی یجب عام لوگوں پراخفار کا گا منیں ہوجانا تو ہراس ذات اقدس کا کیا کہنا ہوعلم میں ارفع و اعلیٰ اورعلوم سے واقعنیت میں سب سے اعلم وقشل ہوں -

تبسري وبجه

منافقین و شرکین کی شرپند طبیعتوں اور سانوں کے طبقہ ہلاکی کمزوطبیعتوں کا پہلے ہی سے اندازہ سے کہ انہازہ سے کہ انہوں نے داسی بات پر ذات نبوی کو ہوت بنانے میں تامل مہیں کیا ہے اور کفار و شرکیمن نے توافعا آر شعف میں کوئی فروگذاشت تہیں کی ہے۔ یہ نف رسلانوں کوعار و لاتے اور سلانوں پر پرنے نے الے دریے مصائب برخوش ہوا کرتے تھے اور ضعیت الاحتقا و سلان ایسے مواقع پر ثابت قدم نارہ ہے اور مرتب موجاتے۔

یکن اسس موصوع بر روابت زریجث کے ملادہ اور کوئی واقع منقول نہیں اگرایسا ہو آا وقریش میرد دنصاری اس موقع سے مزور فائدہ اٹھاتے اور نوب زبان درازیاں کرتے مسلانوں پر طعن کرنے کے موقع کو ہاتھ سے زجائے دیتے عبیا کہ انہوں نے واقع معراج کے موقع رکیا تھا اوراس موقع پرچپز ضعیف الاقتقاد سلمان مرتد ہوگئے تھے لیاہی صلح حدیدیے موقع رہیں گیا۔

حقیقت تے بیہ ہے کہ اس ضعیف الروایتہ واقعہ کے ملاوہ ادر کوئی واقعہ ایسا متاہی نہیں ادراگر ل جاتا تو خالفین و معاندین اس کی تشہیرا دراس کے بعد اس کے عواقب پر فرق برابر کمی ذکرتے اور طلاب برّری میں پیش بیش رہتے ۔ ادر بہی بات اس کی تردید میں کا فی دوا فی ہے۔

اوریر کنا فلط نہ ہوگا کہ یہ قابل اعتراض کلمات شیاطین کی طرف سے فلب نبوی پراتھا رہنیں گئے تھے بلکہ مکن ہے کہے کے کے کئے تھے بلکہ مکن ہے کہ تشیطان نے بعض عرفہ ہی کو وسوسا دروھو کہ ہیں ڈال کریر حدیث حضور علیا اسلام کے گئے تھے بلکہ مکن ہے کہ طرف منسوب کرادی ہونا کہ مسلمانوں ہیں انتشار واقع ہوجائے راور ہی اسلام رشنوں کامتصد اولین ہے ۔) دمست مجم )

بعض راویس نے ان دوآیتوں و ان کادوا لیفندونک اور دوسری آیت ولو او ان شبت کی کا درکرری بی جوان راولی سنے ان شبت کی کا درکرری بی جوان راولی سنے اسٹے صول مقصد کے بیٹری بیں۔الٹرتعالی تو زمار باہے کوان محاندین دعکرین) کا مقصد تو آپ کی

سدالمغرب صفرت این عباس و خال این عنهان فرایا ہے که اصطلاح قرآن برہے کہ جہاں کہ ہیں لفظ کا د استعمال ہواہے اس سے مراد میں ہوتا ہے کہ بیا فید کا دراس کی ایل اس آیت سے ملتی ہے ۔ اس آیت سے ملتی ہے ۔

قامی قشری فراتے ہیں کہ ایک مرتب صفر کمیں تشریف مے جارہے تھے راہ میں قریش اور بی تقیمت کے لوگ اپنے معبد میں موجود تھے امنہوں نے التجاکی کرتا ہے اگر ہماری طرف متوج ہوں توہم آپ پرایمان ہے آئیں گے لیکن آپ نے ان کی جانب نظر بھی نہ اٹھائی اور حضور کاان کی جانب نظر اٹھاناتھن ہی نہ تھا ۔انباری نے کہاکہ اس موقع پر حضوران لوگوں سے قریب نہ خود تشریف ہے گئے اور نہ ان کی جاب توجہ وسٹ رائی ۔

مذکورہ آیت کریر کی تغییر بس اور جبی اقوال طقۃ ہیں اور اس بوضوع پریم نے مصمت کے باب بیں بھی تذکرہ کیا ہے کورب کریم نے آپ کی عصمت کے بارے ہیں توشیح و تشریح فرمادی ہے جب سے ان نادانوں کی بیروقرنی کی حقیقت دامنح ہوجاتی ہے اوران کے مزعومر کی تردید بھی ۔ الشرتعالی نے آپ کو استعامت عطافرائی اور کفار کے کراور فقرے محفوظ فراکرا حسان فرمایا جس سے مراد آپ کا تقدی و عصمت ہے ادر یہی آیت کریر کا مفہرم بھی ہے ۔

اخذوو

صحت تسلیم حدیث پرمینی ہے اور کلام اللی کی روشنی میں یہ بات نابت ہو جگی ہے کہ یہ حدیث مصحت مسلیم حدیث بیس ہے اور اس کی صحت و عدم صحت مسلیم حضوظ فرا دیا ہے کین اس کی صحت و عدم صحت سے قطع نظر اللی علم صفرات نے اس کے بہت جوا بات دیے ہیں جن میں کچھ نہایت توی اور وزنی ہیں اور حض معولی حضورت نے اس کے بہت جوا بات دیے ہیں جن میں کچھ نہایت توی اور وزنی ہیں اور حض معولی حیثیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے جندویل میں درج کے جائے ہیں۔ دائی قاد اور اور قاتل فراتے ہیں کہ اس سورہ رانم ایک کو تلادت فر الے وقت جھنور ملیدائسلام کو اور گھا آگئ تھی اور نمیز کی وج سے رکھات زبان مبارک پر جاری ہوگئے تھے۔

کیکن پرجاب اس کے درست نہیں کی کر کر حضور علیا اسلام کی ذات اقد سے ایسا ہونا اس کے مکن نہیں کر زبان مبارک سے کوئی ایسی بات شکے جو خلاف واقعہ ہوا ور زیمکن ہے نید کی حالت ہویا عالم بداری شیطان حضور علیا اسلام بر فلر کر ہی نہیں سک کہ ناان کامات کا زبان رسالت سے محصور علیا اسلام نے فرایا ہے کر بری آ بھیس توصوف نوم ہوتی ہیں کیکن نیرا قلب بدار رہا ہے جب قلب بدار ہوتی اسے کا زبان رسالت سے ادا ہوئے کا تصور بھی نہیں کیا جاسک ادرا کر کوئی اس کی نبعت صنور کی ذائے اقدی سے کرتاہے توراقم الحود ف کے خال میں یہ اس کے ضعف ایمان پروال ہے در مترجم )

ادا ہونا قربی تیاس نبیں اوراس کے علاوہ سب سے اہم بات تویہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوالیسی باتوں کے ارتکاب سے عفوظ فرما دیا ہے اور صفوع ما وسس الیسی باتوں کے کہنے سے عصوم بیس .

وم ، کلبی کاکہنا یہ ہے کہ معاذ النوصور علیہ السلام کے قلب مبارک میں خیال آیا اور تعیطان نے ان الفاظ کو آپ کے لہجر میں اواکر دیا ۔

٣) این تها ب نے ابو کرب عبدالرحمان کے والدسے نقل کیا کہ اس موقعر پیصفور علیہ السلام کو مہر ہواجب اس کا احساس پراق حضور طریا السلام نے فروایا کو شیطان نے اس کوربری زبان پرجاری کرا دیا۔

يتمام مزعومات غلط الدب بسنيا وين أوريه بات نامكن سب كنبى عليالسلام كوئى مجى السي قابل العرام والمدين المدينة المواصل مدي كالميال المدينة المواصل مدينة المواصلة المواصلة

مل فعله كبيرهم ( كاع ه ) جكدان كراك يركيا ي-

جناب الراہیم ملیالسلام کے دونوں مجبوں کے درمیان فصل اور و تفریت بہتے آپ نے ھذا دبی فرایا اور تھنے ہے ایس نے ھذا دبی فرایا اور تھوڑی و تحجے بعد اس نام کی نبیت بڑے بت کی جانب کی اور بھرا نیا کلام جاری رکھا لنذا ترین اس بات پر دلالت کررہا ہے کہ یہ آیات قرآئی نہیں ہیں۔ یہی رائے قاحی اور کر کی بھی ہے اور اس تا ویل بیر معترض کا اعتراض بھی منطبق نہیں ہوتا کہ دوران نماز آپ نے کوئی ایسافعل کیا جس پراعتراض ورسکت ہو۔

ابنداراسلام میں نماز میں کام کی اجازت بھی

يهال يربات قابل محاظ ب كرابتدا اسلام مي اس بات كى اجازت على كردوران نماز كلام كيا

عباستا تھا اوراس کی مما نعت نہ تھی ایک اوربات ہو قامی ابو کمراوردگر تحقین نے فرمائی وہ اس ماویل میں ظاہر دوابل ترجے ہے وہ اس دوابیت کے سلم کرنے ہیں بہہ کھ تصورطیرانسلام و رقل القرآن تو تبدلا کے کم کے مطابق و دوان نماز قرآن کریم ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے اور ہر آئیت علیٰ دہ علیٰ دہ اور دوائیوں کے درمیان و قوز فراتے تھے۔ اس بات کا امکان موجودہ کو شیطان اپنی عادت کے مطابق موقورس فائدہ افعانے کے لئے یکڑنا ہواس وفقہ کلاوت کے درمیان اپنی طرف سے لئی علی علی حبارت صنور طیالسلا کی مشابر آواز میں کہر دیتا ہو تاکہ قریب کھڑے ہوئے لوگ اس کو صنور کا کلام مجھ میں اور وہ لوگ بعدیں اس بات کی اشا عت کریں میکن یہ بات قرآن کریم کے با سے میں محل نظرہ کہو کو کام مول یہ تھا کہ جب کوئی آئیت نا زل ہوتی تو وہ اس کو یا وکر لیا کرتے تھے بینج بداس کے یہ سورہ بھی ان کومن و عن یا دی تھی مینج بداس کے یہ سورہ بھی ان کومن و عن یا دی تھی جب کوئی آئیت نا زل ہوئی تھی۔

علادہ ادیں افراد ملت سلم کو یھی معلوم تھاکہ صفور ملیہ السلام کو تبوں سیے خت نفرت بھی کہ اور یہ بات کوئی ڈھکی تھی ماس کے ہم معنیٰ الفاؤ ہیں موسلی ہن عقب طبیر الرحمۃ نے اپنے مغاذی میں کھی مجی ہے۔

موصون نے فرایا ہے کہ شیطان کی خرافات کو اگر درست تسلیم کرھی لیا جائے تو مسلانوں نے اس کے الفاظ کو نہیں سنا بھر شیطانی خرافات مرف مشرکوں کے کا نوں اور دنوں کم محدود رہی تھی اور حضور علیا لسلام کو جوح ن وطال اس واقعہ سے ہوا وہ محض شہدادر فقتہ کی وجہ سے تھا دا در شیطان کی ترکمتیں ماہ حضور علیا لسلام کی بتوں سے نفرت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ شام کے سفریں جب بچرونا می الہب سے صفور علیا اسلام کی طاقات ہوئی اور ال سے آپ کو بتوں کی قسم دلاکر سوال کیا تھا تو آپ نے اسی دفت بتوں سے لینے مقدم کا اظہار فرما دیا تھا اور جب اس نے خدائے واصری قسم دسے کر دریا فت کیا تھا تو آپ سف اس کی باقوں کے جاب مونایت فرمائے بی حجرس وات کو مجدودان باطل سے نفرت کا یہ عالم ہواس کے تعنق بی خیال کون کی زبان مبارک سے لیہے انفاظ اوا ہوں تعجب کی بات ہے ۔ دومرے یہ کہ حضور کا کرداردوعلی سے پاک تھا۔ ایک طرف مشتفر کا اظہار اوردومری جانب تو لیت یو ذات نہوں سے کی مہنیں۔ (مترج)

ڈات نبوی کے بی محدور تھیں بکرانمیار سابقین کے بارسے میں وہ افتر اسے باز نہ رہتاتھا۔ آیت قرآنی اس كى شارى قارىم يى ب ا درآپ سے پہلے مہنے کسی نی درسول وما ارسلنا من قبلک من رسول كونون مجيحا كمر . . . ولانبى - دب،اع ۱۱) خدورہ بالاتعری سے فل ہر ہوگیا کہ بہاں تمنے کے معنی قلوت کے ہیں اوراس کی دلل می قان كريم سطتي -ومنبي حانت كآب كوكمراماني دارزومين لا يعلمون الكتاب الا اماني رپ اع و) اوشیطانی اڑات اوراس کے نفوذ کوزاً ل کرنے کی ذہرداری توخالی کا نات نے اپنے ذمرلی ہے قرآن فرما ماہے۔ فينسخ الله ما يلتى الشيطان الترتعالي استراديا بيص شيطان رب اع ۱۲) فاللي اس أيت كربيكا مفهم يه ب كرالت تعالى اس شيطاني اثر ونفوذكو دوركر ديتا ب اواشتباه كوزال كرديا إدابى ايات كوعكم بادياب . بعض حزات فرواتے ہیں کہ اس آیت سے دوسہو ونبیان مراد ہے جو مضور ملی السلام کو دوران ماد ہو اتھا اوراب اس برشنب موروجوع فرالیت تھے اورامیی بات کلبی نے اس آیت کرمیر کی تغیر کے سلسلہ یں کہی ہے انہوں نے کہاہے کر ایک خیال قلب مبارک میں آیا تھا روصوت نے مزید کھاکہ ا ذاتمنی کے منیٰ اس طرح کے عالمیں گے کہ آپ نے اپنے ولسے بات کی ادراس کے سم منیٰ بات عبدالرحمان نے

سہو کا مفہو سے محانی تبدیل ناہوں اور نالفاظ میں تبدیل کے اور ز قرآن میں

کسی نفط کااضا ذکیاجائے بگر روایت شورہ کے مطابق کوئی آیت یا کلر درمیان سے جھیدٹ جائے . لیکن چھنو ملیدالسلام کی خصوصیت پیقی کرآپ اس سہور پرقائم ندرہتے تصب بلا آپ کواس برفوراً اُگاہ کردیا جآتا تھا اور تبادیاجا تا تھا اور اس سلسلو کی تفصیل مجنٹ سو کے باب میں کی جائے گی۔

آیت زیر بحبت کے سلسدیں عبا ہرنے بھی تاویل کی ہے وہ فراتے بیں کراس نقرہ والغلافقة العلیٰ وان شفلعت ہی تھی کا اشارہ بعیوں کی جانب بہیں بلکہ اس سے فرشتے مرادیں میکن کلبی نے کہا ہے ککفار کا اعتباً دیر تھا کہ فرشتے ادر بت اللہ کی بیٹیاں ہیں دنعوذ بااللہ اوراس سلسوییں فرانی شادت المنظام

الكم الذكر وله الانتى - كياتمار عن وروك بول ادرالله دب دي ١٤٥٥) تعالى ك ي وركيان -

الشیطے نگرین و معاندین کے مزعومات کواس آیت سے دوواظل کردیا اور فرشوں ہے مقات کی امیدیں دواظل کردیا اور فرشوں ہے مقات کی امیدیں دواظل کردیا اور فرشوں ہے ہے ہے جب شرکعی نے یہ کہا کہ آیت مذکورہ میں لفظ ذکر استعمال کیا گیلیے اس سے ہے مرادی مرادی و اس خوال کو پنتہ کردیا اور ان کے خوالات کو پنتہ کردیا او اللہ تعمیل کو شیطانی اثر کو ذاکر کرنے گئے ہیں کہ می مراکزاں فعظوں کی تلادت منسوخ قرار دے کر ان کو اٹھالیا جن کی وجہ سے شیطان نے اشتباہ پیدا کردیا تھا ، اور یہ کوئی تنی واست نہیں اس سے پہلے بھی ہت سی مرائی اس سے پہلے بھی ہت سے کہا تھی میں ۔

الم ملم نے فرایا کر اللہ تعالیٰ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے اس میں بھی اس فات کریم کی ایک حکمت بھی اس فات کریم کی ایک حکمت بوشیدہ تقتی ماکدوہ یدد مکھے کہ کون اس سے گراہی اختیا رکرتا ہے اور کون راہ جا بیت پر قائم رتبا ہے قرآن کریم میں ہے۔

وهایضل به الاالفاستیق دیا ۳۳) اس سے فاس لوگ ہی گراہ ہوتے ہیں ان الطالمین لفی شقاق بعید دیا ۳۳) یقیناً ظالم لوگ ہی بہت ٹیڑھے ہیں۔ ملادہ ازیں یعجی علم اوجائے کرجن لوگوں کو علم دیا گیاہے اس کو دہ مزرل من الشدادر تی جانیں اوراس پرایان لائیں ادران کے دل اس پرا درصنبوط ہوجائیں گے۔ (ترجر ایت ، ارکوع ۱۲) ایک قول پر مینی تول در می می منتول ہے کر جب جعنور علیہ السلام نے اس آئیت کی تلاوت کی اور آئیت کریر اللہ والعن بی پر بینیج تو کھا کو تون ہوا کہ اب اگلی آئیت میں ان کی فرست کی جائے گی تو انہوں نے دو جھائی معمودوں کی مدح و تعربیت میں پڑھ وسے ۔ ان کا اس سے طبح نظر پرتھا کہ حضور کی بترں کی مدت سے معنوط ہوجا ہمیں رودر سے حضور علیہ السلام کی تلاوت میں رض اندازی کریں اور بعد میں حضور اقدس کی ذات اقدس پرطین کا کوقت میں رض اندازی کریں اور بعد میں حضور اقدس کی ذات اقدس پرطین کا کوقت میں مائی کریم نے اس طرح فرمائی ہے۔

لا تسمع الهذا القران والنوا دنيه اس قرارًا كو يسنواس كي الاست كے دولن

لعكوتغليرن . (پ٢٦ع ١١) شورمي وُثايدكرفالب آمادُ -

اس فعلی کشیطان سے نبست اس کئے گئی ہے کیؤکر اسی نے ان کفارکواس کام پر برانگیختہ کیا اس فعلی کشیطان سے نبست اس کئے گئی ہے کیؤکر اسی نے ان کفارکواس کام پر برانگیختہ کیا نئی کریم میں اللہ علیہ وسلم ہے جب اس واقع کا ذکر کیا گیا تو آپ ان کے افترا را ور کذب برگئی بی ہوئے تو اللہ تقابل کے ایک آئیت جفو والمیا اسلام کی طانیت قلب کے لئے نا زل فرائی - و ما ارسلنا حدث قبلک من دسول و او نبی الو اخا تسعیٰ العی الشیعطان فی احدیث اور جا طل کومیز فرایا میں در کریم نے آیات قرآن کو کھم فراکراس سے التباس واشتباہ کودور فرائیا رضافلت قرآنی کے سیسلہ میں رب کریم نے فرایا ۔

انانخن مزلناالذکی و انا که ہم ہی نے اس قرآن کونازل فرایا اولاس لے افغلون ۔ دیا ۱۲ ا ) کی مفاطلت ہم ہی فرائیں گئے ۔

حضرت بنس عديالسل كاقوم سے عذاب كا وعده

عصمت انبیا رهلیم السلام پرجواحتراض کے جلتے ہیں ان میں حفرت بدنس علیہ السلام سے تعلق ہے کہ امہر کو اس سے دہ عذا ہے کہ امہر ک نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈوایا تھا کی جب قوم نے بارگاہ الہی میں توبر کی تواس سے دہ عذا ، مل گیا ۔ اس وقت حضرت بدنس علیا لسلام نے فرایا تھا کہ ئیں اپنی قوم میں نہیں جاؤں گا کیؤ کر دہ مجھے اب کذب وجھوٹ سے متہم کریں گے ۔

وه واقعات وحالات واسسد مى بيان بوك بين ان سدينبين عوم بوزا كرحزت يوس ف

ا بن قرم كوعذاب البلى متيعان تبنيركى بواوراس كى أمدكى اطلاع دى بويته تعت حال يرب كرآب في اپنى قرم كو مذاب البلى متيعان تبنيركى بواوراس كى أمدكى اطلاع دى بويته تعت حال يرب كرآب في بوصد ق و قرم كى بلاكت كے سائے بارگاه البلى ميں دعا فرمائى تحقى داور يربات امور سلى ميں ہے كد دعا فرنه بي بوصد ق و كذب كي تحل بو بلك المراب قوم كو تبايا تھا كه تم برخلال وقت عذاب البلى آئے گا اور ورقت المائى بوا مناب البلى آيا كي قوم بونس في قوبركى توان سے مذاب الله الايكيا اور اس قوم بروب سرمانى دائى گى .

الا قوم بونس لها امنو کشف اعنهم ال يونس کی قوم جب ايمان لائی قوم نے العذاب الخونی و رہے نے العذاب الخونی و رہ نے العذاب الخونی و رہ ہے العام کی قوم نے العذاب الخون اللہ عنوا العلام کی قوم نے عذاب کی ولا کل و ملامات و کھی تھیں المنذاوہ اسلام ہے آئے بھے یسعید بن جمیر نے فرایا ہے کہ قوم کو عذاب نے اس طرح و دھائپ لیا تھاجس طرح جا در قبر کو ڈوحائپ لیا تھاجس طرح جا در قبر کو ڈوحائپ لیا تھاجس طرح جا در قبر کو ڈوحائپ لیا تھاجس

عبداللدين سرح كروار راغراض اوراس كاجواب كيدمنورطيرالسلام كالأب

دمی تقربرانکین کچیوم مدمر تدم وکر کافروں میں جا طا۔ وہاں اس نے ینوا نات کمنی شروع کیں کہ میں کہ حضور کے کلام میں جس طرح چاہتا تبدیلی کر دیا کرتا تھا۔ وہ جھے عزیز عکیم تکھنے کوفرواتے تو میں اس کی بھائے ملیم تھیم کہ دیتا اس وقت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہتے کہ دونوں ٹھیک ہیں۔

ایک ادرمدیث میں ابن سرح کی الفاظ کی تبدیلی کا واقعہ اس طرح منعول ہے کھنوراس سے فرات اس طرح منعول ہے کھنوراس سے فراتے اس طرح مکھ تودہ کھا گڑنا کہ میں تواس طرح کھموں گا۔ اس پرچنور فرا دیتے جیسے چاہے تھے شے محمی الیسا ہونا کے حضوراس سے فراتے ملیما حکما تکھے تودہ کہا کرئی توسمیدا بھیے الکھتا ہوں آپ اس سے فراتے کہ جرچاہے تکھ دیے۔ فراتے کہ جرچاہے تکھ دیے۔

حضرت انس بن مالک و الندعد فرات بین کدایک نطر فی مشرف بداسلام به دا اوراس کوکمابت وی کی خدست بسروبه فی کیکن بعد می الندع و مرتد به دلیار اور برد بیکنده کرنے لگاکد (نعوذ بالند) جمد و مل النوط می کا

كجمعيني مائة جرئي جابتاتها وه ككدرتا تعا-

جاب منت فرات بى الله تعالى بين اورتبين دين في راستقامت عطافر لما اورشيطان ے از ونعوزے مفزو فرائے کراس قسم کی ہتیں سلمان کے دل میں کسی قسم کا شک وشراول توبیدہی نہیں کرمیں کیز کوران داگوں مے مقومے ہیں جواسلام سے مخرف ہوئے اوراحکام البی سے منکر ہو کر کا فر ہوگئے ان کی باتد ں کم م م طرح قبول کرسکتے ہیں جکہ ہمارا وطیرہ تویہ ہے کہ ہم اس ملان کی خرک بھی تسدنهي كرت وعجدت كما تحميم مروائ اورميس توان وكون رتيجب بوتاب كروه ان وكون كى باتدى يكس طرح وهيان ديت بيس جواسلام تحمن الشراوراس كے رسول صلى الشرطير وسلم بربہان طرادی کرتے ہیں۔

الیی روایات نه تو کسی ان کی زبان سے اوابویس اور ذکسی صحابی دسول علیا اسلام سے اس مم کی کوئی روایت منقول ہے . ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کتب بدایت میں فرمایا گیاہے

انمایفتری الکذب الدین پیمنون باشیرافراوی کوگریتے می جوایا بايات الله وأولتك هعدالكذبون اللي بايان بني ركف اور تيقاً مبى (ب ۱۱ ع ۲۰) لوگ جو شے ہیں۔

انس منی الدود کی نعت لی کرده روایت می جرواقعربیان کیا گیاہے اس سے بین المرتبین بوًا كدايد مواقع يروه موجود بواكر تستعاس بات كالبترام كان ب كرانبوں في جركي ساس كو نقل كرديا بوالبر زاز في مديث كمعل كهام اس كوانبون في أبت كے حوال سے تقل كيا لكن أبت كى اس بد ميركسى سے متابعت أبت نہيں ہے - البتداس واقعد كومميد في حضرت انس سے نامکن میں پیجمآ ہوں کھیدنے اس کوٹابت سے سُاہے۔

قامنی الوالعفنل وزماتے ہیں کروالسّراعم صاحب علین نے اس دجر سے تا بت اور مدیث کی تخریج بنیں کی ہے اور میم مدیث وہ ہے جو عبداللہ بعریز بن رفیع تے حفرت انس معلی می ہاں مدیث کی اہل علم نے تر بھی ہے جس کا ہم نے بھی ذکرہ کیا ہے کہ اس میں مرف اس

مر منطرانی کا دا تعرب ارزود رادی کی جانب سے کوئی لفظ منقول نہیں ہے اگراس روایت کو بغرض محال درست بھی تسلیم کرایا حاسئے تب بھی اس سے صفور علیالسلام کی داست اقدس پردخی کے بارسے می کوئی رد د قدح لازم نہیں آتی علادہ ازی اگراعترامن کو درست بھی تسلیم کر لیاجائے تب بھی اس سے حصورطلیالسلام کی ذات اقدس پروی سے بارے میں کوئی رو وقدح لازم نہیں آتی علاوہ ازی اگر اعتراص كودرست تسليم كرابيا جائے آدھى كوئى قباحت لازمنہيں أئے گى كرحنور مليالسلام نے توكلام اللی ادراحکام ترمیری تبیغ فرانی ہے دہ سب محسب شبسے بالا تر نہیں ہی ادر ہ اس سے وات نبوی علیالتیمته دانشنا بُرسهو ماغلطی یا امورمنزل من الشدکی تحربیف اور ان کی تبلیغ یا نظم قرآن میرکسی قسم کے طعن كاتصوركي جاكم تسبع ليكن اگراس كونغر من محال ورست تسليم كرايا جلئ قواس مي يه احمّال بوعمّا ہے کہ کا تب سے ملیم عکیم مکھنے کو کہا گیا ہوا دراس کو مکھے بھی دیا ہو۔ اور صور ملیالسلام نے اس تحریر کو باتی رکھنے کی اجازت دیدی ہو۔علاوہ ازیں اس سے پہلے انسی آیات میں اس قیم کے کلمات آ تے سے تھے اس نے کا سب موقع اور محل کے مرفظ اپنی جودت طبع اور ذکاوت ذہن سے ان الفاظ مک رسائی حاصل کرلتیا ہوم مفرن آیت کی ابتدا سے اسی آیت کے اختیامی کا اتک اس کا ذہن تنقل ہوجاتا ہو۔ اور یہ ہماری زندگی کے معمولات میں ہے کہ کوئی شخص کلام کی ابتدار اوراس کے اندا زسے المحست ام كوسمجولية إسياكن برقاعده هرحكر استعال نهبي هرما اورير كليزهبين جبيبا كرايك سورة اور

یہاں اس ہات کا لحاظ مزوری ہے کہ اگر سرد بالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام درست اور سیجے ہے تو
تمام دوسری چیزر ہے کہ درست ہیں اوراس سیسلہ میں یہ بات بھی توبہ طلب ہے کہ ایک آیت کے زول
کے موقع پراس کے فقت کی کلات کی دو قرآئیں نازل ہوئی ہوں ۔ ایک آست کے اخت تی جلے صفوط یہ
السلام نے تعلیم فرائے ہوں اور سیات وسیات کلام سے کا تب نے دو سری قرآت کے کلاّت کے برسائی
عاصل کی ہوا وروہ کا کلات اس کی زبان پرآئے ہوں اور اس نے صفور طیر السلام ہے ان کے باسے
میں ذکر کیل ہوا وروہ کا کلات اس کی زبان پرآئے ہوں اور اس نے صفور طیر السلام ہے ان کے باسے
میں ذکر کیل ہوا وروہ کا کلام سے کی اس کوا میازت دے دی ہو۔

اس کے بعداللہ رب العالمین نے ان دونوں کلات میں سے جن معنیٰ کو یا محکم فرا دیا ہو اور حب کو مناسب خیال نه فرایا ہوا مل کومنسوخ فرما دیا ہو۔ جیسا کہ بعض آئیوں کے آخری کلمات سے بارے میں چیش آیا ۔ان میں سے ایک آیت یہ ہے۔

اگرتوانبیں فذاب دے تور تیرے بند بیں اوراگر توانبیں بخشدے تو تو کی فاج حکمت طالاہے -

ان تعدّبه وفانه وعبادک وان تغنوله عدفانك انت العزميد الحكيم - دب، ۲۰)

یجمپوری قرات کے مطابق ہے کیکن بعض لوگوں نے فانک انت المعفور الوصیم و توہی ، بخش فرانے والا اور جم فرانے والا اور جم فرانے والا اور جم فرانے والا اسے ) پڑھا ہے کیکن پر الفاظ جربع جن لوگوں سے مقول ہیں وہ قرآن کو ہم میں جوجہ وہ ہیں ووالفاظ منعول ہیں اور جمہور نے اس کرتم میں موجہ وہ ہیں اور جمہور نے اس قرآن میں نقل بھی ہوئے ہیں شلا والفل الی العظام کیف نشنو اور ننفش نظر الی العظام کیف نشنو اور ننفش نظر الی العظام کیف نشنو اور ننفش الحق وون الحق وون والحرج بڑھے گئے ہیں۔

یراختلات قرائت نہ توشک کا موجب اور شر سرکار ددعالم سلی الشرطیر و تم کی طرف علمی اوج مج کی نسبست کی جاسکتی ہے۔ بہاں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ اس افر ار پر ولنزون نے یہ تبدیلی الفافا قرآن کریم کی بجائے ان کمتوبات میں کی ہوچو سرکار دوعالم علیا اسلام نے لوگوں کوروانہ فرمائے تھے ان میں ان کا نیوں نے ان کلمات کے مترا دون یا اس جگر کے مناسب دوسرے الفافو کھے دیسے ہوں اور سرکار دوعالم صلی الشرطیر و تلم نے مرف اس لئے اس کو باتی رکھا ہو کہ ان الفافو سے مطلب بورا ہوتا اور تھے ودعاصل ہوتا تھا۔

ک قران کریم کے اس نسخ میں بوصوات صدرتی وز وفاروق میمی ساعی سے سرتب ہوا اور ملیفہ تالت حضرت عمّان غیّ نے دَور فلافت میں اس کی ترتیب ہوئی ، مترجم

سابقصفیات میں جرکی کہا گیاہے وہ امور بیٹی سیتے ہی تھالیکن وہ امور جربینی میتے ہی اور نہ دی المہا سے معتق میں اور نہ دی المہا سے معتق ہیں بیک اور نہ دی المہا سے کہا اللہ میں معتق ہیں بیک اور نہ دی المہا سے کہا اللہ میں معتق ہیں بیک دی تصویحہ سے اور میکن نہیں کہ حضور ملیا السلام سے کوئی جبی وہی تصویحہ سے اور میکن نہیں کہ حضور ملیا السلام سے کوئی خبر عوا یا سہو افلات وا قو مضوب کی جاسکے ۔ نیزیہ بات بایٹ ہوست کی بہنے جی سے کہ آ ب نواہ ما سے معت و مرض کے مالم میں ہر حالت بی معصوم ہیں اور اس بیلف و خلف کا اجماع ہے ۔

اسوة رسول اور فل صحابه المرام و منوان الندهيم المجين كاعمول اورعاوت يعتى كه وه اسوة رسول اور فل صحابه المراع كر مندي و منهت مندي و منه المراع كرندي و منهة من المراع كرندي و منهة من المراع كرندي و مناك المراع و المورعالم و نياست من و مناك و

جناب عمراور بہو و خیبر المحتق نے جناب میدنا عرض النّدعند نے خبر سے بہودیوں کو نکا الآوابن بی بختاب عمراور بہو و خیبر کا محتاب عرضی النّدعنت احتجاج کم سے بہوری کہا تھا اسے امرائمونین آب ہیں بہاں سے نکال دہ بی مالان بحد مرکار دوعا لم نے ہیں بہیں سہنے کی البازت وقت دی تھی ۔ اس دقت امرائمونین نے اس سے فرایا اسے شمن خدا ہے یا دہنی غران وسول ملیا السلام نے تجھے سے فرایا تھا اس وقت کیا مال ہوگا جب تو خیرسے نکا لاجائے گا محتاب مران ابی حقیق نے کہا کہ دہ تو سرور والم صلی النّدعلی وسلم نے مزاماً فرمایا تھا لین امرائرونین مے جواب سی کران ابی حقیق نے کہا کہ دہ تو سرور والم صلی النّدعلی وسلم نے مزاماً فرمایا تھا لین امرائرونین

بغاب عرضى الشرعذف فرايا الصرتمن فعا توفلط بيان كرراب يصفورك كوئي بالميتا أنبير مقي تقي اخبار و أروشائل نبوى دون مرتب ہيں احداکم صلى الله عليه وسلم كى إنفازيت مہٰایت اہتمام کے ماتھ مرتب و مدون کئے گئے ہیں اور نہایت دفھیل کے ساتھ بیان ہوئے میں ان سے کہیں پرمتر شح نہیں ہو اکھمی آب مطعی کا آرکاب ہوا ہو۔ یا جو کھیے آپ نے فرمایا ہوں مي كبيس ويم كاش ترجي بهوا بهوا محراكه ايسا بهوا بهة باتو ارتشمنان رسول ضروراس كوا جاكر كرستے اواس ك تشهيركرت ) دهعلوم موجاتا -اور ندکورہ بالا دعویٰ کی دلیل اس سے ملتی ہے کہ ایک مرتبہ صور علیہ السلام نے انصار مدینہ کو کھجور کے درختوں کی پیوندکاری کےسلامی مجھ فرایا لیکن بعدیں اس سے رجوع فرالیا تھا۔ اس کے الب مِي ملمار نے فرمایا ہے کدید کوئی فیصلہ یا خبر نرحتی ملکہ ایک مشورہ تھا۔ اس کے علادہ بہت سے اموراس موضوع سے فیر تعلق ہیں جیسا کر صنور علیالسلام کا ا كي اد أوا وال طرح طما ب كد الرئير كسى سلسد من قسم ك ساقد كوني بات كهو ل كين خبر كايم وهي اس كے بغلاث نظر آئے وقعم ووکر ميں ده كام كر كے قسم كاكفاره دسے دول كا-اورصور علیاللاً کاایک ارشاد اسلام کایفریکایوناکدتم این میکرد میرے اله جناب مسنت في اس واقعرى ما تاب و

فرایا ہے۔ یہ فرادا قداس طرح منفق لہے کر صنورعلیہ السلام نے فرایا تم اپنے محکورے میرسے اُس لاتے ہو جمکن ہے کہ کسی کا دعوی اوراس کی دلیل ایک دورے کی دلیل سے زیادہ قوی ہو اور اس کے مطابق فیصلا کر دن اگر ایسا ہوجائے قرقم بقین کر دکر میں ایک آگ کے محودے کا حکم مرتا ہوں۔ یہاں کلمات فرکورہ سے بیعلوم ہوتا ہے کر صنورعلیا اسلام کا فیصلہ آب کے ذاتی علم کی بنا پر نہوا بلکام قانون کے مطابق تھا ہواس سیسلویں مشرویت نے مقروفر مائے ہیں کیونکر ہو بھیریت صنور کواس تدرسیاب کرد کہ پانی دیواروں کے بہنی جائے۔ یہ داقعہ ادراس کے علاوہ دہ واقعات جن کواس تعلق شہات بیدا ہوئے ہیں انشاراللہ اکندائندہ بیان کریں گے۔

ا بیک عام ضا بطه این واضح ہرجاتی جات خلاف واقد معلوم ہوتی ہے ادراسیں اس کی ایک عام ضا بطه این واضح ہرجاتی ہے اوراس کی ہر بات خلاف نظروں سے دھی جاتی ہے ادراس کی خبر رہا عتبار نہیں کیا جاتا ہے اس جسے محدثمین آور علمار نے ایسے حفرات کی روایتوں کو ان کے ٹھ ہونے کے باد جو دقابل اعتبار نہیں قرار دیا ہے جوسو رحفظ خفلت یا غلط بیانی کا شکار رہے ہیں۔

فلط بیانی گناهی اسلام کامنسب اسلام کامبرا ادر نزه بحد ادراس کی کمرت بااجاع گناه کیر فلط بیانی گناه بیر استادری به ادرایساشخس مردت و دالت کے منصب کاال بنہیں رہتا ادر پر ایسی بائیں بیر بی ارتکاب دنیوی اعتبارے اس محمد کا ارتکاب دنیوی اعتبارے استخص کے کر دار کو دا فدار کر دیا ہے اور دینی اعتبارے وہ گنا ہما رہوا ہو وہ محمد ایسا گراه کن یا نقصان ده نہو ده جرم اس سے ایک بارسی کیوں نرسرزد ہوا ہو لیکن اگر وہ محمد سے ایسا گراه کن یا نقصان ده نہو تو وہ مجبی ایسی میں ہوگا یا نہیں اس می خصین کا اختلاف ہے اور یہ بات با یتحقیق کو بہنی چکی تو وہ مجبی السلام کامنصب ہراس کم دوری سے جو قابل اعتراض ہوخواہ وہ حمد اُ ہمو یا سہو اُ

نبوت كامقصداور فراتض المعدي كرائه على المالاي كي بينغ واشاعت ب اوريد الموت كامقصدا ورفراتض المعين ومي اور

حماض فی ده دو ترک نیم داول کونهیں ۔ اس اے معنور نے قانون اسلامی کا احرام کرنے کا درک و اسلامی کا احرام کرنے کا درک و ایک نیم کے مطابق کر ہے گئے گئے اور نیم کے مطابق کر ہے گئے گئے کا دواس کی تیشیت قامنی کی بجائے شاہر کی ہوجائے گئے۔ مترجم ۔

ل تعمد ک بات برسے کرجناب مسنف نے ایسے شخاص کے بادسے میں نقہ ہونے کے الفا فواتعال ( ہاتی ایکے مقور ،

درست ب سین اگراس میں مجیومنا اُرکا استنار کردیا جائے تو یہ نصب نبوت کے فوالت کی کوک و شبہات بدیدا کرنے والا ہرگا اور پر تصد تبلیغ بین شکوک پیدا کرنے اور معجزات کا متناقض ہوگا۔ للذا یہ احتقاد رکھنا مزدری اور لازمی ہے کہ ابنیا ملیم السلام کے اقوال میں کسی طرح بھی انتحلات مکن ہی مہیں۔ وقعد اُور درسہواً۔

اور وه لوگ جواس نسامح کے قائل ہیں ہم اس سلسلم میں ان کے تو یہ نہیں ہیں اور فرق وہ کو گرائی ہور فقی بیٹ ہم ان سے اتفاق نہیں کریں گے اور بہی کہیں گے کہ ابنیار ملیہم السلام سے عمداً یا سہوا خلاف گوں صاور ہی نہیں ہو تکتی ۔ کیونک یہ ان کے شایان شان نہیں اور یہ النام و اتبام فریق بین نے دراکر نے کے سلسلم میں مزام ہو تاہ اور لوگوں کے دوں میں شکوک وشبہات بدیا کرس خوار قریش اور اہل کم کس کھار قریش اور اور الل کم کس کھار قریش اور اور الل کم کس کھار قریش اور اہل کم کس کھار قریش اور اس کے معالیت وزرگ سے باخبراور آب کی صواحت وامانت کے معرف مقرض اور تھے اور تمام مورض اور اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ صنور علیہ اس نہیں ہم سے معالیہ میں اور اس سلسم میں ہم سے میں نواز میں ہم سے میں اور اس سلسم میں ہم سے تعمیل بحث آغاز کا بی باب نانی میں گی ہے اور اس کے مطالعہ سے اندازہ لگا یا جا سکتا ہے کہ ج

### المهوي فصل

پڑھنے کے بعد آپ نے قعدہ انھرہ کیا اور نا زخم کردی۔ اس موقعہ پرحا عزین تعجب ہوئے اور جنا فوالیدین نے کھڑے ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے نا زمیں تصرفر مایا یا سہو ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ الی کوئی بات بہتی نہ توقعہ ہموا اور زسہو۔ ایک اور صربی نے سطابات حضور علیہ السلام نے فوالیدین سے فرمایا نہ تومی نے تصرکیا اور زسہو واقع ہولہے۔ اس طرح آب نے دونوں ہاتوں کی نفی فرمائی حالا تحدان دونوں باتوں میں سے ایک بات کا ہونا میں قرین قیاس ہے جیسا کہ ذوالیدین نے کہایا رسول اللہ ان میں سے محجد قوسے۔

اعتراض کا بواب اس کے ملارکرام نے بہت سے جرابات دیے ہیں جن می ضعفا د میں ہیں اور تقسیفانہ میں۔
میں ہیں اور تقسیفانہ میں۔

کین بیری رمعنف بختیق برہے کر جن صزات نے صنورطیالسلام کے ان اقوال کوجو دینی امور سنت نے میں معتبدہ کو دو دیج سے امور سنت نے ہوں ان میں وہم اور طبعی کے امکان کو روار کھاہے۔ ان کے اس معتبدہ کو دو دیج سے دوکیا ہے اوراس کی روشن میں صریف زیر مجت برکوئی اعتراض لازم نہیں آتا -

النذااس اعتقاد کے مطابق جس میں ذات نبوی کے ساتھ برقیم کے بہت و نسیان کی نفی کی گئی

ہے ان کے نزدیک بغا برنیان سے علی افعال قصداً اور عراً کے گئے بین اکسہو کی صورت میں تر نبوی سے ہوایت حاصل کی جاسکے ۔ لہذا صفور کا یہ فربا نہ تو تھر کیا ہے اور نہ سہو بہواہے بالکا فرست ہوجواس کی المیسائن اور یہ بیا ہوسکتا ہے کہ ایسی صورت بی کرشی میں کا الیا کرنا جائز اور درست ہوجواس کا ادادہ رکھتا ہو یہ قول نا فابل قبل ہے ادراس پر ہم مناسب مگر پر سعبو کریں گے سیکن اس پر دوسری صورت کردہ اقوال جو تبییغ سے علی بیں اس میں ہومحال ہے اور فیر تبیغی اس میں سہومکان ہے اور فیر تبیغی اس میں سہومکان ہے اس کے بہت سے ہواب ہیں جن کے تعلق ہیں اس میں سہومکال ہے اور فیر تبیغی اس میں سہومکن ہے اس کے بہت سے ہواب ہیں جن کے تعلق ہم عنقر یب تبھرہ کریں گے ۔

میں سہومکن ہے اس کے بہت سے ہواب ہیں جن کے تعلق ہم عنقر یب تبھرہ کریں گے ۔

اس ہو ونسیان کے بارے میں صفور علیا اسلام نے اپنے اعتقاد اور فر برسے میں جن اور باطنی طور رہی وصوافت پر معنی ہے بہلا ہوا ۔

مطلع فریا یا اور تعسد سے انکا ذکا ہم کی اور باطنی طور رہی وصوافت پر معنی ہے بہلا ہوا ۔

ر بانیان کامعا لم تواس سِدی کم پنے احتقادے جردی کر آپنے اپنے گان کے مطابق مہونہیں ۔

کیاگو یااس اطلاع سے آپ نے اپنے گاں کے مطابق تصدو ممدکو مراد لیا ہے اگرچ الفاظ اس کو ظاہر نہیں کرتے اور ان میں اعتقاد دگاں کا کہیں ذکر نہیں ہے اور صلحت ورست ہے الفاظ اس کو ظاہر نہیں کرتے اور ان میں اعتقاد دگاں کا کہیں جولا نہیں سلام کی طرف ایج ہے تعنی میں ورسرا ہوا ب اس طرح آپ کا رہوا ہ کریں جولا نہیں سلام کی طرف ایج ہے تعنی میں فی سرا ہوا ہے ۔

ورسرا ہوا ہے نے قرمج محتق اور اور ابدیلاز قیاس ہے۔

نیان دا تع ہوا ہے نہ قرمج محتق اور اور ابدیلاز قیاس ہے۔

ا یہ مجوزیادہ ہی بعیداز قیاس ہے جس کی جانب بعض علار نے اشارہ کیا ہے میں اس اس بعض علار نے اشارہ کیا ہے میں اس اس بھی ان دونوں میں قدم و نسیان میں سے ایک بات ہے یا قصریا نسیان کی کہیں افعان کا یہ فہرم دوسری میں جے حدیث کے معارض ہے جس میں جے نوطیہ السلام کا بدارشاد ملتا ہے کہ نہ تو نماز قصر ہوئی اور نہ میں جبولا ہوں ۔ اور یہ وہ توجہات ہیں جواتوال ائمر سے ملتی ہیں اور الن کے الفاظ کو تحمل ہیں جن میں بعد بھی ہے اور تعسف ہی ۔

سین بری شق کے مطابی ان اعتراضات کے جواب میں جوبات آتی ہے وہ متعدسے قریب ترجی ہے اور قرب قیاس معی بحضور علیہ السلام کا پیرفرانا کہ میں بھولا نہیں ہوں ان الغاظ کا الکارہ بی بھولا نہیں ہوں ان الغاظ کا الکارہ بی بھی گی ہے اور دوسروں پراس کا افکار فربایا ہے ۔ تہا سے لئے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ م یکہ کہ میں کوئی آیت بھول گیا ہوں جگر تہیں اس طرح کہنا ہے کہ کہ میں بھلا ویا گیا ہوں اور اس کی دہیں دوسری احادیث سے لئی ہے جس میں کے صور نے فرایا میں کہ میں کے صور نے فرایا میں محدل نہیں ہوں جلا ویا با ہوں اور سائل کے جواب میں کی نماز ہوتھ مواقع ہوا ہے اور حضور کا یہ جواب نماز تھ راب نماز تھ رہیں ہول درست ہے اور کوئی بات اگر واقع ہوگی تو آ ہے جواب پرنیان اس سے طاری کیا گیا ہے کہ بینت بن جائے اس طرح آ ہے کا کہ آپ بھولا ہوں اور نماز قھر اس سے طاری کیا گیا ہے کہ بینت بن جائے اس طرح آ ہے کا فرانا نہ تو میں بھولا ہوں اور نماز قھر اس سے طاری کیا گیا ہے کہ بینت بن جائے اس طرح آ ہے کا فرانا نہ تو میں بھولا ہوں اور نماز قھر

ہوئی اس طن سے ورست ہے کیوز کرصنور نے نہ تو نماز تھر فر مائی اور دی تو معبولے بلکہ مبلائے گئے تھے فسیان اور سہومی فرق ہے کیوز کرصنور فسیان اور سہومی فرق ہے کیوز کرصنور علیا اس کے علاوہ ایک توجیہ ہیں نے علا رکے کلام سے اغذی ہے فلیالی اور سہومی فرق ہے کیوز کرصنور علیالسلام نے اللہ مالی میں فرق ہے کیوز کر مصنور علیالسلام نے اللہ مالی میں فرق ہے کیوز کر انسان میں مورس کے اس سے نمائل کی نفی فرما دی کیوز کہ نسیان دھول ہے تھی میں میں میں ہوجو با تھا اس کے سہومی کی اس سے نمائل جا کہ اس سے نمائل میں ہوار اس لئے سہومی کی ہوئی کی اور نہول کا نماز کی سازی اس نے سہومی کی ہوئی کی کہ نہ تو میں دیا ۔

مصنعت فرائے ہیں کر بہری تعبق کے مطابی صفوطیہ السلام کا یہ فرمانا ندیں نے تھرکیا اور نہ جھے نسیاں ہوا ساس کے معنی اس ترک کرنے کے ہیں ہونسیاں کی ود وجوہ میں سے ہے اوراللہ تعالیٰ زیادہ جا فنا ہے کو حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے بیم او ہو ہیں نے رخود) نہ تو دورکھتوں پرسلام بھیراہے اور اور کی نماز کا تارک بھی نہیں ہوا ہوں ملکہ میں بھیلا دیا گیا ہوں اور اس میں میرا ذاتی فعل شامل نہ تھا اور اس میں میرا ذاتی فعل شامل نہ تھا اور اس میں میرا ذاتی فعل شامل نہ تھا اور اس میں میرا ذاتی فعل شامل نہ تھا اور اس میں میرو میں آب نے فرایا اور اس میں موجوں میں آب نے فرایا اور اس میں دخورسے بہیں بھرو تا جگر مجلادیا جاتا ہوں۔

معشرت ابرائیم کے بین اقوال ابنائیم ملیالسلام کے یہ مین قول زیادہ موضوع معشرت ابرائیم ملیالسلام کے یہ میں قول زیادہ موضوع کے اسلام کے یہ موسوم کیا جاتا ہے ہو

احادیثِ نبوی اور آیات قرآنی میں اس طرح ملتے ہیں ۔

(۱) اف سقیم (پ۳۳ع) میں بیب ارہوں۔ (۲) بل فعله کمبیرهم هذا - بلکریان کے بڑے نے کیا رپ ۱عه) -یے - رسی اپ کا جناب اجره رمنی الندعنها سے سمیں بدنر اناکم بیمیری بہن ہیں -یہ مینوں قول کذب د تھوٹ سے خارج ہیں مگران معارضات سے ہیں جن پر کا د سالاق نہیں ہوتا خواہ یہ قصداً ہموں یا بلا قصد -

ن ابن قوم كو لوكوں كے ساتھ ميلے ميں جانے سے عدر فرايا اور دفرايا انى سقيد اس سے مراد ريا ہے ہے کہ مَي عنقريب بيار ہونے والا ہوں اور بيارى شخص كولائتى ہوا ،ى كرتى ہے ۔ اور اي قحى ل كے مطابق ميں بيار ہوں كے كونوت مجھ برج تعدر ہوجكى ہے ۔ وسى ميسا تول يہ ہے كراپئى قوم كى حكون ان كے كفروت كا وي بيار من بيار ہوجكى ہے ۔ وسى ميسا تول يہ ہے كراپئى قوم كى حكون ان كے كفرون ان كے كفرون اول محمد ميراول محديك منهيں ہے ۔ اور اس سلسلم يرسي محمد متعول بي كراك سارہ و ليك سارہ و ليك سارہ و ليك سارہ و جب اس سارہ كود يكھا تو را احتياط الله الله الله عند الله ميں اور احتياط الله الله مول ۔

ان تمام مورتوں میں کذب کا شائر بھی نہیں بکر میں اور درست خبر ہے بھن اہل علم نے فرا یا ہے کہ اس طرح آپ نے اپنی قوم کے لوگوں پر تعریفا مجست قائم کی اوراس دلیل کو منعیف ٹا بت کیا جو شاروں کے بارے میں ابنی شنولیتوں کی بٹا پر قائم کیا کرتے تھے ۔لہذا آپ نے ابنی علالت کا اعلان اس سے بہلے کر دیا کہ وہ اس بارے ہیں (یعنی علم نجوم شناسی میں کچھ ہیں) ۔ اور حقیقت بیہ کر ذرتو آپ کا ایمان منعیف تصااور زشک و شبر میں مبتلاتھے ۔لیکن وہ استدلال حج آپ نے ان کھی ماتی ہے کہ دہ کر درتھا اور الیے مواقع بر میمشل کہی جاتی ہے کہ دہ کر درتھا اور الیے مواقع بر میمشل کہی جاتی ہے کہ دہ کر دراور نظر معلول ہے ۔اور استدلال کے معرص اور حجبت ہونے کے بائے ہی سورج میا نداور شاوں میں میتلا ہے ۔

ووسرے اعتران کے بواب ایس سلدی جواعتراض وارد ہوتا ہے اس کا جواب ورسرے اعتران کے بواب ایس کے بواب اسلام نے بوں

کی ویائی کے ساتھ مشروط فرمادیا ۔ نعینی بیکام اسی کا ہے اگراس میں نوف نطق وگومایی ہے برخرا ما ورت جواب الزامی ہے کہتم البیوں کو معبر آسلیم کرتے ہوجو نہ توقوت گومایی رکھتے ہیں اور زنفع ونقصان کی صلاحیت ۔ لاڈا آپ کا یدفر مانا بھی درست اور ناقابل احتراض ہے۔

يمسراعتراض اوراس كابواب الميسرى بات حس يكداعتراض كياجات ويجناب ميسراعتراض اوراس كابواب الميسرى بالمام كاحذت باجره كم تعلق بادشاه سديد فرمانا تعاكد يديري بين بي اور قرآن دهديث كي رشى مي بات درست بالمالمومنون المورة تمام سهاى آبس مي رشة انوت مي منسك بي - اس طرع جناب باجره كوانوت اسلامي كه رشة سع حزت ابرائيم كي بهن كها بي اقواط نهيس -

چونكمان الفاظ كافعارى مفهوم باطئ معانى كيضلات بين المذاجناب ابراتيم على السلام موافذه \_\_ المائية مائدة

حضور علیالسال کافر وات کے سلسلہ میں طراق کار اسٹ یعلوم ہوناہے کہ کار اور فرات کے سلسلہ میں طراق کار جب نہ کریم صلی الشرطیہ وہ کم سی کارادہ فرائے تنظے اور یہ بات فنون جنگ میں دور می علی کا ذکر فرائے تنظے اور یہ بات فنون جنگ میں سے ہے ناکہ ڈمن اوادوں سے واقعف نہ ہوا ووا پنی شا ظنت کا انتظام ذکر سے لہذا یوجی فلط کوئی بیس کہی جاسکتی ۔ ان مواقع پر صفور علی السلام کا عمول یہ تھا کہ آ ہی منزل مقصود کا تعین نہیں فرائے تھے کہ فلال عگر جنگ کے اواد سے جارہ یوس اور یہ توریخ جنہیں جس کے فلط کوئی سے تعییر کیا جا سے ۔

معرت موسی علیالسلام کا علم ہونے کا دعوی کا کے کست قول کے متعلق دریافت، کرے کے حرب جناب کلیم اللہ سے یہ کا کہ اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ جانے والاکون ہے تو آپ نے فرمایا تھا میں ہوں اس پران سے عما با خطاب اللی ہوا کہ انہوں نے اپنے علم کی نسبت علی نے فرمایا تھا میں ہوں اس پران سے عما باخطاب اللی ہوا کہ انہوں نے اپنے علم کی نسبت علی نے فرمایا گیاہے کہ جمع البحری علی کے جمع البحری

الملكم كم مقام بر بهمارا ايك بنده آپ سے مجى زياده عالم ہے يه اس حقيقت كا اظهار سے كر جناب موى عليه اس مقتصت كا اظهار سے كر جناب موى عليه اس نصب كے زيم حق ب كاكم اضول نے اظهار فرما يا تھا .

حفرت مولى علياسل على دعوى كرسله من جواب اعتراض اليك رمديث

مختف سندوں سے مردی ہے جناب ابن عباس رضی الندوند سے روایت کی گئے ہے۔ اس بُن قال ہے کہ جہ صرف ہوئی ملیا اسلام ہے دریا فت کیا گیا کہ آئے اسٹی ضی کوجائے ہیں جوگئے ہے جبی زیادہ عالم ہے ۔ اندا آ یہ کا جواب این علم کے مطابق تھا وہ وز علا گوئی پر ببنی ہے اوبونرائس میں کوئی شہر ہوگا ہے اور دوسری زوایات کی بنا پراس بات کا عمل وہ گمان واعتما وہ ہوں کنیو کئی اس کی قسر ہوگا ہوں کنیو کئی ایس کی تعریف فراویت کہ اپنے علم اور گمان کے مطابق میں ہی اپنے وور کا سب سے بڑا عالم ہوں کنیو کئی تی تھی ۔ لذا صفرت ہوئی علیا اسلام کا جواب ان حالات میں بالکل ورست اور واصطفے کے میں مطابق تھی ۔ لذا صفرت ہوئی علیا اسلام کا جواب ان حالات میں بالکل ورست اور مصمح تھا۔ اور انا اعلم سے وہ ام وہ بوسکتے ہیں جو تعقمانی نبوت میں شکل او حیدول درسالت اور سیاست الم بھی جن کا ذرکہ ہوان ودون صفرات اور عمود کا کی سیاست الم بھی جن کا ذرکہ ہوان ودون صفرات اور عمود کا کی سیاس کا موال میں بیان ہوا ہے ۔

الذاجناب مولی علی السلام فی الجمد زیاده مبائتے تھے اور جناب خضرعلیه السلام عطائے الہی انہی علوم سے واقعت تھے جن کی ان کوتعلیم دی گئی تھی اوراس سیسلدیں آیت قرآنی اس طرح تشریح فراتی ہے۔ وعلمنالا من لدناعلما بم في انبين الني إلى سيم لم م

ملاده ازیرید کہنا کہ اس کہنے پر صرت موٹی علیا اسلام پر عتاب الہی ہوا تو وہ عتاب اس کئے مکن ہے کہ اپنے علم کی نبیت جناب موٹی علیا اسلام نے عطائے الہٰی کی طرف نہیں کی تھی۔ عبیسا کہ طائحہ نے کہا تھا۔

لاعلم لنا الاما علمتنا بيس أنابي علم ب جنناتوني بيس رب اعم) تعليم فرايا ب ي

اور قاب کی وجدید می بوسکتی ہے کہ شرعانجناب موسی علیالسلام کا جواب اللہ ترتعالی کو بیند نہ
آیا تھا کیزئر اس سے بیجی احتمال ہوسکت ہے کہ چڑھ تھی اس ورجہ کمال پر فائز نہ ہوا دراسکو وہ ترکیئر
نفس مجبی حاصل نہ ہو وہ اگراس معاملہ میں نبی وقت کی تقلید کر سے تواس کا یفتل کمر وقعلی عجب و
"خاطی ہوگا اور اس سے اپنی تعربیت ہوگی جوافلاتی چیب ہے اور ہلاکت کا سبب ہے اور انبیار
علیہم کی ذات اس سے منزہ اور مبراہے لیکن یعین مکن ہے کہ دور سے لوگ اگراس راہ پر جیل ہیں تو
جبرت کی دات اس سے منزہ اور مبراہے لیکن یعین مکن ہے کہ دور سے لوگ اگراس راہ پر جیل ہیں تو
جبرت کی حفاظت سب سے مقدم ہے تاکہ دور سے اس کی پیروی کریں۔

سرورعالم كا مختاط خطاب في دج ب كرصور عليه السلام في جب ا فاسيه ولداً وم فرايا تراس كه آخريس و لا نخر كه الفاؤكا اضافه نزاديا.

ا در عبد اس طرح ممل فرایایش اولا وا دم می سب سے نفنل واعلیٰ اور ان کا سروار موں اور یہ بات فخریہ بنیس مکد اظہارِ حقیقت ہے۔

جناب خصر کی نبوت کی ولیل اجناب خفر علیه السلام کاید فرمانکدیش جناب موسی داملام) سے زیادہ عالم ہوں یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے کیونکرولی مرتبعیں کوئٹ ، مرتبعیں کوئٹ ، مرتبعیں کوئٹ ،

معرفت علوم میں نبیارایک وسرے برسفت کھتے ہیں انبیار کرام عیبرالسلام معر

ربیعت رکھتے ہیں اور مرتبر کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور یمی معرفت کمن ہے کہ معیارِ فضیلت ہو قرآن کرم میں ہے ۔ تلا الوسل فضلنا بعض بھوعلی بیض ربیع وہ رسول جنہیں ہم نے ایک دوسرے پرفضیلت عطافرائی مترجم)

المل بھیرت نے جناب خصر کے ہی ہونے کی اس بات سے دلیل پیرای سے مسلم سے کہ سے کہ کام میں نے اپنے آپ نہیں گیا "جواس بات کامظہرے کہ آپ نے بیکام وحی البی کے مانتحت کیا ہوگا۔ اور وحی غیرنری پر نہیں آتی اور اس کامنطق تتیجہ ہی ہوگا کہ جناب خصر مجھی شعب نبوت پر فاکر تھے۔

سکین جو حضرات حضرت خضر کی نبوت کے قائل نہیں ہیں وہ ایک ضعیف سی تا ویل کرتے ہیں کہ ممکن یہ ہے کہ خاب خضر کے انعال کسی نبی کے احکام کے مطابق ہوئی اوراس قول کو اس بنا یہ صنیف کہا گیا ہے کہ یہ بات حضرت نہیں کہ حضرت موٹی علیہ السلام کے دور نبوت حضرت ہارون کے علاوہ اور کوئی صاحب نصیب نبورت میں فائز ہوں۔ سیرت و تا دیخ کی کی ہیں جبی اس سیسلسد میں خاموش ہیں۔

اعلم منک کی توریح اضی است بھی توجطلب ہے کہ اعلم منک عموم پر محول بنیں بککہ اعلم منک عموم پر محول بنیں بککہ اسلام اسلام

#### نوبي فضل

تصور عصمت انبيار ورباره اعضار وجوارح اعضار مارك كعمت كابيان كياجك

گانواہ وہ قبیل ارشادات، سے ہوں رحن کا نذکرہ مابیق میں کیاجا بچکا ہے) خواہ معتقدات سے تعلق ہوں ماسوا عقیدہ توجید رجن کا نذکرہ ہا بوں ماسوا عقیدہ توجید رجن کا نذکرہ ہا رہ کے خواص اور از اس امر رئیسلمانوں کا اجماع ہے کہ انبیار علیہ ماسلام اخلاتی کمزور ہوں اور ہو ہم کے فواحش اور از لکا ب کیائر سے مامون و محفوظ ہیں اور دونوں کی دلیل ملائے امت کے اجماع سے ہی مل جاتی ہے لیکن اس کے باوجود علارتے اس ملائے میں معتمی دلاکل جبی فائم کے ہیں اور ان حضرات کی ذات سے فواحش کی مخالفت اور انبیار کی عصریت میں جے بی کا ئیدا ہل ملے کے ہیں اور استاذ الجاسحات نے اس کی ٹائید کی ہے۔

اسی طرح یہ بات بھی فطا ہر و با ہرہے کہ انبیار اپنی نبوت کے انتظا اور تبلیغ کے احکام یں کوئی کمی کرتے سے مامون ومحفوظ ہوتے ہیں اور کیمی اقتضار عصمت بھی ہے اور مجزات جن امور کے متقامتی ہوتے ہیں میں مسلم ہے۔

انبیارکرام منجانب لنداور بزات نودگناموں معصوم بحقیق کی منیرے

بال سرعار نے معتقدین کی ایک جاعت کاکہائیے کہ انبیا علیہ السلام سے گنا معقیرہ ورد خوا میں ت سے سے حس کی ایر الوحفر طری اور دور سے فقہار محدثین متکلین نے کہ ہے اوراس سلسلامی انہوں نے جودلاکی ویدے ہیں ان کو ہم آئیدہ میٹ کریں گئے کئین علار کی ایک جاعت اس طرف گئی ہے کہ اس معاطر میں توقف کرنا زیادہ مبتر سے اور مرثر بعدت میں ان کے دقوع یا عدم وقوع پر کوئی الیسی دلیا بھی فہیں جو اس کا فیصل کرسکے۔

محقین کے ایک اورگروہ کی رائے بہتے کو عب طرح انبیا علیم السلام سے گناہ کبیرہ کا آدلکاب ممکن نبیں اسی طرح صغائر کا صدورتھی ممال ہے اور بیصرت عبی طرح کبائر سے معصوم بیسلیش مساور سے میں ۔ اوراس سلسلمیں بیصرات یہ دلیل فیتے ہیں کد گناہ کیر وکی تعربیت کے سلسلمیں چو کو اختلاف رائے ہے اوران صرات کے لئے اُسکال کو رفع کرنے کے لئے یہی بہتر ہے کو صفائر وکہا ترکے امتیاز کوخم کر کے یقین کرایا جائے کو انبیار سفائر دکہائے سے مصوم ہوتے ہیں۔

ا بدالمفرن جناب ابن عباس وسى الشرعنها فرمات بين كه المعنيرو وكبيرو كى تعرفيت المحام يا تول سے الله تعالى نافرمانى ہوتى ہودہ كبير بيت الله المعنور وہ كير بيرو المعنور وہ كار ميں آنا ہے اور جن الم يا تول سے كمتر ہمودہ مغيرہ كے زمرہ بين آنا ہے اور جن الم يا تھى منا لفت المرا اللي ہو باالصرور وہ كيار ميں ہوگا .

قاصی محدابن عبدالویاب نے کہا یہ کسامکن نہیں کرانٹر تعالیٰ کی نافر مانی صغائر کے زمرہ یون اللہ عبد گرید کہ است اللہ کہا کہ کہا یہ کسامکن نہیں کرانٹر تعالیٰ کی نافر مانی صغائر کھی بخشے جاسکتے ہیں اوراس سلسلمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی استخرش کر کوئی حکم رہی ہو کہنات گذاہ کمیرہ کے جس کے بارے میں حکم ہے کہ کرنے تو رہے ان کو کوئی چیز محوثہیں کرسکتی اور یہ بھی اس وقت جمکن ہے حب شیست الہی ہواوراس کی تائید قاصی الو کواوراش مری جیے الی مطرح قول سے ہوتی ہے۔

سین چندا کی مسک کے اہل علم صفرات کا کہنا یہ ہے کہ ندگو، مطلا دونوں اقرال کی بنا پر یفروری

نہیں کداس بارسے میں افتلاف ہے کہ ابنیا رصغائر کی تحرارا دران کی تحری سے بھی معصوم ہوتے ہیں اور
اس کی دجہ یہ ہے کوصغائر کی کثرت کبائر تک بہنچاتی ہے اور دوصغیرہ جرحیا اور عزت کے زوال موت

کی کی اور دائیوں میں اصفا فرکر ہے اس کے بارسے میں تو اختلاف کی گنجائش ہی بہیں ہے اور عقیدہ ہے ہے

کہ انبیا بطیبہم السلام ان تمام خصائل و میرسے مامون دمحفہ خلا ہوتے ہیں اوراس کی دجہ یہ ہے کہ ین حصائل و میران کے مفاصب مبلید کو کم کرتا ہے اسیقے ض کو لوگ حقیر سمجھنے گئے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں نفرت بہیا ہوتی ہے۔ اور عین نفرت بہی بلندو بالا افغنل واعلی ہے ان کی حرف ایس کو لئی نسبت ہی بلندو بالا افغنل واعلی ہے ان کی حرف ایس کو لئی نسبت ہی بلندو بالا افغنل واعلی ہے ان کی حرف ایس کو لئی نسبت ہی بلندو بالا افغنل واعلی ہے ان کی حرف ایس کو لئی نسبت ہی بلندو بالا افغنل واعلی ہے ان کی حرف ایس کو لئی نسبت ہی بلندو بالا افغنل واعلی ہے ان کی حرف ایس کو لئی نسبت ہی بلندو بالا افغنل واعلی ہے ان کی حرف ایس کو لئی نسبت ہی بلندو بالا افغال واعلی ہے ان کی حرف ایس کو لئی نسبت ہی بلندو بالا افغال واعلی ہیں کی جاس کی جو ان سے شان شان شان شان شاد ہو۔

يبال بربات قابل توجهب كدا نبيا طيبهم السلام كي عفدت كي سيسد مي تعفي مباح امورهمي اسى

زمرہ میں شابل ہوجائیں گے جو خصائل زمیم کی جانب منفی ہوں چھراس میاح کے اڑ کھاب سے يرماحات في كل كرح امين شائل موجاتا ب اوراس برمباح كااطلاق نهيل موتا -

انبيا مكروات كام كي أربكاب بن كرت السلام كباروسنائر ين بني مك

محرونات کامجی بالقصدار لکاب نہیں کرتے ہیں ۔ اوراس سیسد میں ان حصرات کی دلیل بیہے کہ حکم البی بر ہے کہ انبیار کے افعال کی اقدار اور بیردی -ان کے نقوش قدم کا آباع ان کے نصا<sup>ل</sup> ميرتون عادتون كامطلقاتباع كهاجائ اسى برنقها أربعه كااجماع ب اوراسين كس قريزكي فرورت بنبيل معفى ك زويك ياب عطاق ب الرجوال عكم مي اختلاف ب. اورابن خونزندا فسنة امام الك كيواله ساس الترام كو وجوب كا درجه دياب اوراس كي تائیداسیری ابن قصار عراق کے علام س ابن سویج صطفی ی بن نیرال نے جی کی ہے عراق کے تھ علما کا تعلق شافعی سلک ہے ہے کین شوافع کے اکثر علماراس کے استعباب کے قابل ہیں لیکن دوسرے احباب اہل علم نے اس کے استخباب کی جانب عبی کیا ہے۔

لیکن تعبض علارنے اتباع کو امور دینیرا دران امور کے ساتھ مخسوص کیا ہے جن کے بارے يس يعلوم بوكيا كر صفور عليا تصلوة والسلام في اس كوقر بناكها تحاا ورجو صفرات اس سلسله من إياحت كح قائل بين ان حفرات في السلامين كونى قدينين لكانى عكريدكها كداكر مم انبيار كے ليے صغائر كوجانز ركھيں تواس سلسله ميں انبيار كى بېروى ممكن زرہے گى كيونكه ممارے كئے يه امتياز نمكن زېوگا كوصفورعليانسلام نع يغل قربتا - اباحتا يا فطوًّا كيا تصا اوشيه بات مكن بوراً كركيسي كو حضور علي اسلاً } . اقتدار کی جانب متوجر کیا جائے اور آب کی اقتدار کی رغیب دی جائے کی میان فعال میں اس امکان كاشا تبرد بي كأكه (خدا مخواسة) يغل مصيتاً صادر بوا بو-

اورعلم اصول کے ماہرین کا نفیال یہ ہے کہ تول وعل میں حب تعارض واقع ہوتوا فعال کواتوال پرزجے دی جائے گی۔ جنا مصنعت فرماتے ہیں کہ ہم اس دمیل کو وضاحت سے بیان کرتے ہوئے بيكيت بين كري حفرات حفور عليه السلام كى ذات گرامى سے صغائر كے صدور كوجاً نز مانتے بيس اور وہ محفرات بعي جواس نظر يرك مخالف ميں ان سب كااس امرية اتفاق سے كرحضور عليه السلام كسى كوجى تولى يافعلى منكر بيشة وائم نہيں دہنے ديتے تھے -

کسی فعل با قول برحضور علیه اسلام کی خاموشی

انین اگر کسی فعل یا قول برحضور علیه اسلام کی خاموشی

دار کورز تومنع ذرائیں اور زاس کے کرنے برحوصوا فزائی فرائیں توصفور علیا اسلام کی بیفا موشی اس فعل کے جواز کی دلیل بروجاتی ہے ۔ اس اصول کے مطابق جب دوسروں کے بارے صفور ملیا اسلام کا پیطروعمل برقور علی اسلام کی فرات یا برکات کا محفوظ ہونا واجب ولازم برکا اسرام کی وات یا برکات کا محفوظ ہونا واجب ولازم برکا اور بیات ماسبق میں نفعیبل کے ساتھ ذکور برقی ہے۔

اور یہ دعویٰ اس لئے بھی درست ہے کہ صنورعلیہ السلام کی پیردی کا واسجب یا مستحب خ نا محروہ انعال پر زجر دہنی کے منافی ہے۔ نیز جھابرکرام کے عل سے یہ بات قطیعت کے ساتھ ثابت ہے کہ بیصارت افعال نبوی میں اسی طرح آپ کی اقتدا اور بیروی کیا کرتے تھے جس طرح آپ کے اقوال پڑل میں اوراس میسلد میں کوئی امتیاز روا نررکھتے تھے۔

قفائے ماجت بیت المقدس کی جانب صحاب کوام وضوان التّد علیهم المعین نے مفال کے حاجت بیت المقدس کی جانب محات این عرضی التّد علیہ وسی قبلت و اللّ اللّ ماللہ وسی ماصل کی جب کرموسون نے یہ فرمایا میں نے حضورا کرم صلی التّد علیہ وسم کوبیا لمقدس

کی با نب تضارحا جت می شنول دکھی ہے۔ علادہ ازیں صحابہ نے امورعبادت وعادت میں ابن عمر
کی اس روایت سے ادر بھی بہت سی علومات ما عمل کیں کہ بئی نے حضور علیہ السلام کو الیسا کرتے دکھیا ہے۔

اور ضور ما کی حالت میں فقیل اور خور طیہ السلام ازواج مطہ ات بی سے کسی ایک کوسے یہ فرمانا میں مائل کور کیوں نہیں تبایا کہ میں روزہ کی حالت میں تقبیل کریٹ ابول بحضرت ما کشر صدیقے نے بھی یہ انکٹ ف فرمایا کوئی کھیے مور علیہ العساؤة والسلام ایسا کریٹ ہوں بھی المکٹ ف فرمایا کوئی کھیے مور علیہ العساؤة والسلام ایسا کریٹ ہوں بھی المکٹ فرمایا کوئی کھیے مور علیہ العساؤة والسلام ایسا کریٹ ہے۔

معنور عليالسلام كالكشخص براظهارنا راضى التبيل مى كسبدى اكم شخص براظهارنا راضى المبيضور مليالسلام كعمرين أياته

اس نے یہ کہ کا کو صوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم آو چیز صوصیات کے حامل ہیں اوراس سلسلہ میں اس بات کا بھی فاظ مزوری ہے کہ یغنو میں انہوں امور سے ہو کہ فوضو صیات نبوی سے ہیں ہے کہ کا ات حب جعنو ملایا اسلام کے ملم میں آئے آو آئے نے فر ایا تم میرے بارے میں بربات مجی مزوری خیال کر دا ہوں اور شیدت الہی کا جھے تم سب سے زیادہ خیال کر تا ہوں اور شیدت الہی کا جھے تم سب سے زیادہ خیال کر تا ہوں اور شیدت الہی کا جھے تم سب سے زیادہ خیال کر تا ہوں اور شیدت الہی کا جھے تم سب سے زیادہ خیال کر تا ہوں اور شیدت الہی کا جھے تم سب سے نیادہ خیال کر تا ہوں اور شیدت اللہی کا جھے تم سب سے نیادہ خیال رسم سے نیادہ خیال کر تا ہوں اور شیدت اللہی کا جھے تم سب سے نیادہ خیال کر تا ہوں اور شیدت اللہی کا جھے تم سب سے نیادہ خیال کر تا ہوں اور شیدت اللہی کا جھے تم سب سے نیادہ خیال کر تا ہوں اور شیدت اللہی کا جھے تم سب سے نیادہ خیال کر تا ہوں اور شیدت اللہی کا تم سب سے نیادہ خیال کر تا ہوں اور شیدت اللہ کی سب سے نیادہ خیال کر تا ہوں اور شیدت اللہی کا تم سب سے نیادہ خیال کر تا ہوں اور شیدت اللہی کا تم سب سے نیادہ خیال کر تا ہوں اور شیدت اللہی کا تم سب سے نیادہ خیال کر تا ہوں اور شیدت اللہی کا تم سب سے نیادہ خیال کر تا ہوں اور شیدت اللہی کا تم سب سے نیادہ خیال کر تا ہوں اور شیدت اللہی کا تم سب سے نیادہ خیال کر تا ہوں اور شید کر تا ہوں کر تا ہوں کی کر کر کر تا ہوں کر تا

اس تقریرسے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صحابہ کا مرہ برق کی کہ کہ میں اسوہ رسول اور مل صحابہ کا میں میں اسوہ رسول اور مل صحابہ کی کہ صفر ملیدالسلام کی اقتدار کولازی اور مزدی خیال کی کرتے تھے اگر کہ خل میں صفور کی مخالفت کرتے تو بات زنبتی اور محابہ کے یہ افعال واقوال بیٹنی من العنت درست ہوتی توصفور ملیالسلام اسٹی میں ایمات درست ہوتی توصفور ملیالسلام اسٹی میں میں سے معرب یہ بری کو بحبت بنایا آفلار نا رافعگی من فرائے اور دور مروں پرجی اسس نا رافعگی کا فلاد ذور استان بری کو بحبت بنایا آفلار نا رافعگی کا فلاد ذور استان بری کو بحبت بنایا آفلار نا رافعگی کا فلاد ذور استان بری کو بحبت بنایا آفلار نا رافعگی کا فلاد دور مروں پرجی اسس نا رافعگی کا فلاد ذور استان کی کہ استان نا رافعگی کا فلاد نے د

انبياعليم التلام سے مباحات جائز الوقوع ہیں صدرجائز ہے كيونكران كے

صدور ہے کسی برائ کا شائبہ کہ بھی بہیں ہوتا اوراس کی وج یہ ہے کہ امور مباح میں ابہیں اجازت
ہے اور عوم کی طرح انبیار کو بھی ان پر قدرت حاصل ہے۔ ماسوااس کے کہ انہیں بلند مقام پر فائز کیا
گیا ہے اوراس بلسدیں خات کا کنات نے انہیں خصوصیت عطافہ کا تی ہے اوران کے سینہ کو انوا بہ
معرفت سے منور ومشرح فر بایا ہے اورانہیں اپنے اورا طرت کے لئے منتخب فرالیا ہے۔ اس طرح
وہ مباحات پر صرف ضرورت کے وقت ہی عل فراتے جی تاکہ بلیغ دین اشاعت اسلام اور دورس ہے
امریس اسانی حاصل ہوجائے۔ اس طرح بوطریقہ بھی اختیار کیا جائے گا وہ بھی جا بھت سے ختی اور
تقرب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یہ بات ہم نے کتاب کے اوائل میں خصائل نہوی کے فریل میں
بیان کی ہے۔

ناظرین کویربات فلا بر ہوگئی ہوگی کر سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم اور دوسرے انبیار کرام طبیم السلام پالندرب العالمین پرکشانصل وکرم ہے اور مطالعہ سے برات صی معلوم ہوگئی ہوگی کران فوس قدسے کے افعال طاعت وعبادت ہیں اور مصیب و مخالفذے احکام الہی سے بعید ہیں۔

دسويي نفسا

ان کے اخلاق دکردار پریسی قبم کی است نمائی یا حرف زنی نے کی جاسکے ادر میں نہیں جکہ وہ تمام شکوک وشبہات سے بی محفوظ ہوتے ہیں۔

یمباں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ منہیات اورادامر کے احکام تقرر شریعیت کے بعدم سیجے بیس اور نبوت و بعثت سے قبل اس بی کی سر سیت ہوتی ہی منہیں لنذا سٹرطوم شروط کے باقاعدہ کے مطابق یہ بات قرین قیاس اور قابل تصور ہے کہ وہ اڑ لکاب معامی پر قادر تھے یا نہیں۔

كيا حفور عليا لسلام قبل بعثث كرسى تتربعيت كم تبسع تصعيم المنبي رمالالله عليه وسلم بعشت سے قبل كسى شريعت كے بيرو تھے يا نہيں اس سلسلد مي جمبور علمار كافرانا أيب كرأ كي مشريعت كے بيرور تھے لنذا آب كے بارے ميں اس دُور ميں مذتو معاصى كاتصور درست ہاوران اموریا کوئی توجہ دی جاسکتی ہے کیو کو مشرعی احکام توتقر سٹر بیست کے بعد ہی مرتب مے ہیں اور حب سرعی اسکام ہی مر ہوں توا وامر و نواہی کہاں سے آئے۔ اوراس سلسلہ میں مفکرین علماً نے اپنے اپنے انداز محر بین ملیحدہ ملیحدہ ولائل کیش کئے ہیں بینا نخیسیت انسر قامنی الجرکر با قلانی کی دلیل پہسے کہ اس سیسلمی نقل یا صدیث بالز تر کا منقول ہونا طروری ہے اوراگر الیا ہونا یعنی صدورگن ه بوا به و تا توضر در روایت سے نابت به و اکیونکه اسوه رسول صلی الله علیه وسلم ایک ایسا اور مهتم إلتان امرب حبس كااخفا نامكن سے اورتبعين رسول عليا اسلام اس وعبت ودليل سليم مق تعادراس كى تردىج والشاعت مى كوشال رہتے تھے ادراس برمل كرنا قابل فخر جانتے تھے اگر ج تصفورهلیالسلام نے کسی دوسری مشربعیت برجل کیا ہوتا توان لوگوں کے لئے پر کہنے کا جواز ہوتا تھا کہ ملے توآپ نے ماسق تربیت برعل کمیاب بعد میں اس کو ترک کرنے کی دھ کیا ہے سکین کوئی ایس بات اب نهيس موتى للذااب يمجناح كجانب مي كوهنور وليه السلام قبل بعثت كسى سريعت كمتع نتق بعن حضرات كاكبناي ب كريهات نقلا توثابت بنيس بون فكن عقلا بهى ورست بہیں کیوکر تجف متبوع کی حیثیت سے شہرت عاصل کرمے وہ کسی دوسرے کا آبع ہو۔ان حفات نے اس کو حس مقعے برجمول کیا ہے اور یہ بات غیر مناسب بھی ہے اور اس سلسد میں قاصنی الو کمر سے ۔ قول کے مطابق نقل سے استفادہ کرنا زیادہ مناسب اور احوط ہے ۔

سکن ایک گروہ اس نقط نظر کا صامل ہے کر سرکار دوعالم صلی الشّدعلیہ وسلم کے بارے میں توقعت کرفاہتر ہے اوراس میں سی ممکن وجہ رہی جام قطعی پر کوئی حکم نہیں لگا آیا اوراس سیسلر میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان نذکورہ بالا وجوہ میں دونوں عقلاً محال ہیں اور نذان پر کوئی نقلی دلیل ظاہر ہموئی ہے لہٰذا وہ درخورا تتنار نہیں ۔ جناب الوالمعالی کامیمی نظریہ ہے ۔

تیسرے گروہ کے تعلق افراد کا کہنا یہ ہے کہ صنور علیہ السلام نے کسی سر بیت کو اختیار کیا تھا گئی

یر صزات اس شریدت کا تعین نہیں کرتے اور بہتے ہیں کہ آپ نے پہلے ایک شریعت کو اختیار کیا تھا

یکن بعد میں شریعت تبدیل فرالی کین ان میں سے کسی ایک جاعت نے شریعت کو تعین عبی کر دیا

جس کو آپ نے اختیار کہا تھا لیکن بعد میں ان حضرات نے تعیس شریعت سے دجوع کر لیا بعض شریعت

یر کھا کہ آنجے تھنوا تھا لیک کی شریعت اختیار کی تعین نے حضرت ابراہیم کی شریعت کو تعین کیا بعض شریعت
موسوی کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور کسی نے سر بیت معینوی کو کھا۔

خلاصرکلام یہ ہے کہ ان مذکورہ اقوال میں سب سے زیا دہ قریب المقعد قول جناب البر کمرکا ہے اور سب سے بعید تقصدان عفرات کا ہے ج تعیش نرسب کے قائل ہیں اور بقول بخاب البر کمبر کے اگر ایسا ہوتا تواسس سب میں کوئی نقل شدہ روایت سندکی نوعیت کوفل ہر کرتی لیکن السی رایت کا اصلاً کوئی وجود نہیں دجیسا کہ ماسبتی میں جناب البر کمرے ذیل میں ہم نے وکر کیا ہے) اوران حضرات کے لئے اس باسے میں کرجناب علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری ہی تھے۔

قبل تشریف لانے والے انبیار میں سب سے اخری للذا کلید کے مطابق صفرت میلی ملید السلم کے بعد تشریف لانے والے نبی کومی اپنی اسبق مثر بعیت کا اتباع کرنا چا ہیئے تصالیکن یہ کلید اس وقت

منطبق ہوک ہے جب میتعین ہوجائے کرھنرت میلی علیالسلام کی دوت عام تقی کین بربات بائی شہرت کو پینج چکی ہے کرھنوراکوم علی اللہ علیہ وسلم کے علادہ کسی نبی کی نبوت عام مذہبی بکدوہ مخصوص آبار اور مخصوص اقلام کے لئے مبعوث ہوئے تھے (اس کے برخلاف شربیت جمدی کی دعوت عام بالآت ز رنگ ونسل و وقت بھی اور ہے اور قیام کے جاری رہے گی)۔ نیز پر قول بھی ووسروں کے لئے جبت نہیں ہے ارشا و رمانی ہے۔

ان اتبع ملة امراهيم حنيقاء أب كميو توكر عنت ارابيم منيف كا د ب ١١ ع ١٢) اتباع كرين -

اس آیت کے ملاوہ یہ دوسری آیت بھی صرت نوج کی نٹر بعیت میں کرنے والوں کے لئے جس بنیں فتری کی دوسری آیت سے ہوری ہے

اس آیت کریری ان صفرات کا تذکره بھی ہے جو مبوث ندشے اوران صفرات کا تذکره مجی ہے جو مبوث ندشے اوران صفرات کا تذکره مجی ہے جو مبوث ندشے اوران صفرات کا تذکره مجی ہے جو مبوث کی اپنی کوئی نشر لیوت ندھی بخا ہے ہو سے بہت کی انجیا و علیہ مالسلام کی نشر لیویٹ فقلف تھیں جن کا اجتماع کے انجیا و علیہ مالسلام کی نشر لیویٹ فقلف تھیں جن کا مقددات اس طرح ہوسکتاہے کہ میتھیں کیا جائے کہ مفدور اجتماع کی میتھیں کیا جائے کہ مضور علیا سیام کا ان سب پر مجتمع ہونا صرف اس طرح ممکن ہے کہ توحیدالی و ذوات باری میں ان حضرات کا ساتھ و دا جائے ۔

استفسیلی جائزہ کے بعداب اسٹی خس کے قول کی جانب توج کی جائے جس کا قول منع اتباع میں ہے اور اپنے اس قول کو صنور علی السلام کے علاوہ تمام انبیار کی جانب محمول کرتاہے اور یہ کہتا کے نبی آخرالز مان صلی الشدعلیہ وسلم کے علا وہ کسی کی پیروی لازم نہیں اس طرح وہ انہیا علیہم السلام سے شمول حضور علیہ السلم وفیرق کرتا ہے دا دریہ ہات تفصیل طلب ہے ہ

سکین جو قلاا تباع کو تمنوع قرار دیا ہے تواس کا پرقول بلا خوت تردید مررسول کے بادسے میں ہوگالیکن جولوگ اس سلسلہ من نقل کی طرف ما کل ہوئے اورا مہوں نے تشیق مسئو میں نقل کو ضد ما ناہے ہوگالیکن جولوگ اس سلسلہ من نقل کو ضد ما نام ہوئے اورا مہوں اس کا اتباع بھی ہوگا اور جیسا کہ ہم ہے ماسیت میں ایسے گردہ کا ذکرہ کیا تھا وہ اتباع تشریعیت ماسبتی میں توقعت کے قائل ہیں یہ لوگ اس معاملہ میں اپنی اس پر فائم ہیں لیکن میر اگردہ جن کا دعوی وجوب اتباع کا تھا کہ آپ ہیلی کہی شریعیت کا اتباع کرتے تھے سوان صفرات نے ہرنہی کے تی ہیں اس نبی کے اتباع واقعد اکو واجب ولاذم کا اتباع کرتے تھے سوان صفرات نے ہرنہی کے تی ہیں اس نبی کے اتباع واقعد اکو واجب ولاذم

گیادهویی فصل

دربارہ احکام موسوم معصیت اس منوان کے ذیل میں ان امورکوزیر بحث لایا جائے گا جن میں متربیت کے احکام کی نالفت بالقعد کی جائے اس کومصیت کہاجائے گا ادر مکلیت دیکھت دہل کیاجائے گا۔

میکن دہ امورا عمال دا تعالی ادرا توال جو بلا تصدیفیرارادی طور برصادر ہوں مثلاً وہ اسحام شرعیہ میں ہو پانسیان بن کے بارے میں اسحام سرعیہ کے مطابق موا فذہ نہیں ادران امور کا تعلق خطاب سے بھی نہ ہوللذا جب ان با توں میں عوم سے موا خذہ نہیں ہے تو ا نبیار کا منصب عوم سے انتہا بلند بالا ہونے کی وجرسے عدم موا خذہ عمود احرا اللا زی ہے ادراس سلسلہ میں ان کے لئے دہی اسحام ہیں جوعوم امت کے لئے ہیں جن افعال برامت سے مواخذہ ہوگا دہی افعال فیار کے لئے بھی سبب برسش ہوں گے ادراس کی دوا تسام ہیں۔

(ا) دہ افعال واجكام جوازطر بن تبلیغ - نفاؤشر بعیت ہوں اور جن کے صدور کے ساتھ

احكام شريعيدا وتعليم است على بولورح كاامت سے موافدہ ہوتا ہو۔

(۲) دوسرے وہ افعال ہیں جرشق اول سے خارج ہوں اوران کا تعلق مرت انبیا ملیہم السلام کی فات سے ہو۔

اس سلسد من ملاركام في بياق م كاجواب ادراس كاعكم مهونى القول كضمن مي بيان كريا عدنى عليه العسلوة والسلام كيلية قصداً ياسهوا مهونى الكلام عمال ب اور صنور عليه العسلوة والسلام سل معصوم بين -

سبهو فی الکلام اورسهو فی الکلام سے معصوم ہیں۔ اس میں کئی قسم کاشک وشید اور دو نہیں خواہ سهوا، ہویا قصدا اور اس کی وجریہ ہے کہ صفور علیہ السّلام کے افعال جی بینی نقط نظر لیے افعال کی طرح ہیں اور ان افعال کا صدور شک وطعن کاسب ہوسکتا ہے اور قتر من کی بینے اقدام کی گنجائش پراکرتا ہے۔ یعلی کرام نے احادیث ہوکے بارے میں مہت سی توجیهات و ناویلات بیان فرمائی ہیں جن کوئم آئیدہ تحریکی میں اور ان افعال کی سیال فرمائی ہیں جن کوئم آئیدہ تحریکی سے۔

اس بسدمي حضور عليالسلام كافران خوداس بات كامصدق بع يصنور في فرايا مرجعي

بر المداور مي هي العطرى معولة مون حرطرة تم معول جلت مولد النواجب معول جا وُن توتم مجھ باد دلا ديا كرو-

نبی اور فیرنبی کے نمیان ہیں فرق ملیدہ مرکا نمیان احکام شرعیہ کی تعلیم اورامتیوں ملیدہ مرکا نمیان احکام شرعیہ کی تعلیم اورامتیوں کومیائل شرعیہ کی آگا ہی اوران کے علم میں اضافہ کے لئے ہتونا ہے جیسا کر حضور علیہ السلام کی وہ حضر کومیائی ہوں باکہ وہ تہا رہ لئے سنست ہوجائے۔ بھر ایک اور حدیث میں اس طرح آیا بیمن خود نہیں حبول ابلہ حیلا دیا جاتا ہوں تاکہ اسے تمہا رہ لئے سنست بنا دول اور حضور علیالسلام رامی حالت کا واقع ہونا آتا م نعمت اور تبلیغ احکام کی زیادتی کا سبب بنتی ہے وہ رکھی میں نے اندیشرا وطعن کے اسباب سے بعید ہے۔

اوریہات اورجی قابل لحاظ ہے کہ وہ بعض حضرات مسموونسیان کوجائز مانے والے بھی یہ ہے۔
تومشر وطول پے برنسایم کرتے میں کر حضور طلیا اسلام الراسی کیفیت سے
ودچار ہوتے میں ہی توان بریرحالت زیادہ دیر قائم مہنیں رہتی مبکران حضرات کو اس برفردا آگاہ کر
دیاجا آ ہے اور یہی بات درست مجمعوم ہوتی ہے کین بعض حضرات نے بیجی کہا کہ اس مہو کی اطلاع
فرا انہیں مجکہ وفات سے قبل آگاہ کئے جاتے ہیں۔

سمبوونسیان امورشرعید کے اسوائیں اورفیرامورشرعییں۔امورشرعید کے بارے میں توہم نے گذشتہ مفات ہیں جائزہ لیاہے۔ابان اورفیرامورشرعیہ ہیں۔امورشرعیہ کے بارے میں توہم نے گذشتہ مفات ہی جائزہ لیاہے۔ابان نے صدر ملا اسلام ادراما شاہلین کی بشریت میں بہت سے افرق ہیں بسب سے نبایاں بات سہد کہ نما اورفیرنی مقال بنیں ہوسکتا اور دومرافرق شام کے اس شعرسے فاہر ہوجا اسے۔ ہواکرتی بین ش اور مهل ووشے۔ لکھا مات قرآن مین شریعے میں کاید فرانا تعلیم اورفیدہ وصوا نیت کا افھارہے۔ بہال می میں ش سابق تفعیل سے اعراض کرتا ہوں اور فیصد قارئین برجھی شریا ہوں۔ ا مورکے بارے میں جوا مورشر بعیت سے براہ راست براہ راست متعلق نہیں بخد تعفیدلات درج زیل کی جاتی ہیں ۔

سحنوراكرم ملي الله عليه وسلم كے وہ افعال واقوال جوطر لتي تبيين اور بيان اسكام سي مال ند كھتے ہوں گمردہ خود ذات نبوى كے امور ديني اور اذكار قلبى سي علق و مضوص ہوں اور وہ افعال حضور ملي السلام نے اس لئے نذ كئے ہوں كہ ائميں آپ كا اتباع كيا حبائے ۔

ایسے امور کے بارے میں علیائے امت بین اکثر تصوات نے یہ کہاہے کہ ایسے افعال میں محتور ملیے السلام بر بہویا غلطی تسابل یا غفلت قلبی کا امکان تصور ہے اور اس کا سعب بھی وہی امریکٹیفی مراد ہوں تھے جوامور شلق سیاست امت ۔ اہل خانہ کی شفقت ور مایت اعداد نحافین کے لیاظ کے سلسلہ میں آب پر مقر رفر ہائے گئے لیکن یہ امور مسل اور ہے در ہے دبہوتے جھکھی شاذ و بی واقع ہوتے ہیں اور اس سیسلمیں حضور ملیا اسلام کا ارشادگرائی کو بعض اوقات میر سے قلت کہ ایسی کی مابق میں قداللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں (اس صدیث کا بھی مابتی میں قداللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں (اس صدیث کا بھی مابتی میں قدارہ کی است نہیں سے آب کے مرتبہ میں کوئی کمی واقع ہویا معجز است نہیں اشرا نداز ہوں۔

میکن ایک گروه علمار کااس امر کا قاک ہے کو حضور علیہ السلام کے حق میں مہو۔ نسیان بغفلت یا آسابل کی نبدت بھی محال ہے۔ میہی مسلک موفیار اور صاحبان علم وبھیرت کا ہے۔ اور اس سلسلہ میں اور بھی اقوال ہیں جن کو آئدہ بیان کیا جائے گا۔

بار هوبی فصل گذشته بندنسول می به خصور علیا اسلام کی ذات سے احاد بیث معلی می بوج با نزه کا شعلی سو کے جادد عال بونے کے سلسلہ می دوشتی دالی جو ادر عال بونے کے سلسلہ می دوشتی دالی جو ادر عال بوخی سے می رشح بوتا ہے کہ بود

كاوقوع دىنى امور ميى مكن ہے۔

کین جناب معنف فراتے ہی میری تین کے طابی صفوظیا اسلام کونماز میں مہوکے بارے
میں صرف میں مدیشے منفول ہوئی ہیں۔ بہلی عدیث جناب دوالیدین کی ہے جوسلام کے بارے ہیں ہے
اس حدیث سے علوم ہونا ہے کو صفور علیا اسلام نے دو کی بجائے ایک سلام پراکتفا فینسوایا تھا دور می
مدیث ابن کی فیر کی ہے جس سے بدفا ہر ہوتا ہے کہ آپ نے قعدہ اولی سے قبل میسری رکعت کے لئے
قیام فرالیا تھا تیمیری عدیث صفرت عمیب عوالٹ بن سعود وضی الشرعنہ سے مروی ہے اس سے فلاہر
میں فرالیا تھا تیمیری عدیث صفرت عمیب عوالٹ بن سعود وضی الدو فرا میں اوران عدیثوں سے فلاہر
ہوتا ہے کہ آپ نے فہر کی نماز میں جوات میں مواقع پر رہوتی افعدلی سعوہ واجس کے بارے میں ہم نے اوپر
ہوتا ہے کہ تصفور علیم السلام کوان میں مواقع پر رہوتی افعدلی سعوہ واجس کے بارے میں ہم نے اوپر
بان کیا ہے۔ ،

ان سطود کے مطالعہ سے یمعلوم ہوگا کہ یہ پردیج تیفت مکست الہی رہبنی تھے تاکہ صنوراکرم مسلی النّد طلبہ رسلم کی مُنسف تا ہت ہوجائے کمیز کرطریقہ تبلیغ میں فعل قول کے متنا بلہ موثر ہوئے ہے اور رفع احتال کی بھی اس میں گفجائش ہوتی ہے۔

ملادہ ازیں حضور علیا لسلام کو مہور ٹیات نہیں رہتا تھا اوراشتیاہ دور ہونے کے بعد خود حضور علیما لسلام کو اس کا احساس ہوجا تا تھا تا کہ حکمت جو اس میں ضمرہے وہ ظاہر ہوجائے اور اس موضوع پڑھی ہمنے ماسبتی میں تبھرہ کیاہیے۔

جونورملیدالسلام پرسهو ونسیان کاطاری بونامعیزات کے خلاف اورتعدیق کے منافئ ہیں بے کی پی کا معنورملیالسلام نے فرایا میں بشر بوں اور میں جی ایسے بھی تما بھل جس طرح تم مجولتے ہواور جب مجہ پرنسیان طاری ہوتو مجھے یا دولا دیا کرو۔ اورحضور علیالسلام نے برجی فرایا کہ اللہ تعالیٰ فلاش خس پر رحم فرائے اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یا دولادی جن کوئی سے ترک کردیا تھا اور بعض روایات کے مطابق وہ مجھے محبلادی گئے تھیں۔

تحضور طيانسلام كالبيس اسسلدمي بدارشادكرامي بحى لمآسي حسم كرحمنو وطيرانسلام

ف فرایا تھا میں جو آبوں یا حبلا دیا جا ہوں تاکہ پرسنت مقربہ وجائے۔ ان الفاظ میں الوی نے شک کا اظہار کیا ہے۔ انہیں حضور کے جی الفاظ یا دخر ہے کہ حضور علیے السلام صوب کے الفظار اللہ فرا دیا تھا یا عبلائے جانے کا امکن دوسری حدیث جس میں بعینیہ وہی الفاظ ہیں جو اسبق حدیث میں بعینیہ وہی الفاظ ہیں جو اسبق حدیث میں بیا ہے اور میں مسلک ابن افع اور موسی بن دینا و میں ہیں ہے۔ ورحقیقت الفاظ میں میں کھیا ہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی شک کی انہا میں بیا کہ اللہ تعالی صلاحیا ہے۔ ورحقیقت الفاظ میں میں کھیا میں ہے جونی مسلک اللہ تعالی صلاحیا ہے۔ بین کہ میں ذاتی طور برین ہیں جو آنا بلکر اللہ تعالی صلاحیا ہے۔

ارشادات صولنے با مجلائے جانے ہیں یہ احتمال مکن ہے کہ حالت بیداری میں توخود معولیا ہوں
اورحالت نوم میں محلایا جاتا ہوں اور پر کن ہے کہ بشری طور پر تو میں محولجا تا ہوں کیو بحذو مول کو اور حالت نوم میں محلایا جاتا ہوں اور پر کن ہے کہ مکل انہاک اور فارغ البالی کے سبب سے
و نسیان خاصہ بشری ہے اور بھی امکان جا با جاتا ہے کہ مکل انہاک اور فارغ البالی کے سبب سے
مجملا دیا جاتا ہوں ہے اس طرح صفور ملیرالسلام نے ان دونوں مفوقی میں سے ایک کی نبت
ایک جانب سے فرمادی اور دوسرے کی اپنی ذات سے نفی نہیں فرمائی کیونکہ اس میں اصفراری
کیفیت کا ذمل تھا۔

سهرونسیان کے بارے میں کی رائے کے حضور علیان کی ایک جاحت کا خیال یہ ہے مسہور و ما آتھ کی دائے کے حضور علیہ السلام کی ذات سے نہیں کی ماسکتی ۔

مرتب بی جن کی نسبت جضور علیہ السلام کی ذات سے نہیں کی ماسکتی ۔

مرتب بی جن کی نسبت جضور علیہ السلام کی ذات سے نہیں کی ماسکتی ۔

میہ وکی تعربیت اسپورٹ تفال اور انعطاف توجیکے عنی میں تعلی ہوتا ہے اور صفور مسبوری تعربیت انہاک فرماتے ہے اس طرح اگر مازیں کوئی ایسی فلائی مول بات واقع ہوئی تقی تودہ فایت انہاک کی وجرسے ہوتی عتی از کم خفلت کی وجدسے اور اسی لئے ان حضرات نے اس مدریت سے جس میں حضور ملیوالسلام نے

فرمايا يس عمواتا منهي بلكر عبلا ديا جاما مول وريل لى بيكن تعفن حفرات كاخيال بي كيعبولن والى بات اور عجلائى جانے والى بات دو نول عمل نظر بيس عكر حقيقت تويدسے كرناز مين خلاميمل افعال كاحدد تعليم است كے لئے ہو اتھا ماكرايسے مواقع بصفوعليا اسلام كے فعل سے سندھال كى مائكيكن بيقول بزات خود عل نظرب كيونكه بك وقت صنوعلي السلام بدو كيفيات كامترر معنى جان وجركم كم فعل كاكرنا يا محبول بذات خودام كانات سيفارج ب للذااس قول يرتوجر نہیں دی ماسکتی اور ان کے قول کا بطلان حب فرمان رسول سے ہوجا باہے " یک محبول منہیں مجلا دياجاً الول" اب قول رسول كرمقابل مي دومرول كاقول ورائي سي يثيت مين بين رست كيونكم ان دولوں باتوں میں سے ایک کواپنے لئے مصفور نے جائز فرما دیا ہے جس سے فعل اختیاری کے اور قعد کے نناتھن کی نفی فرما دی ۔ اورصا ف طور پر فرمادیا میں بشیر ہوں تہاری طرح محبور آ ہوں اوراس اس مسدم حدات ائد في اظه رخيال فرايا ب- ان من البالمغفر اسفرائي مي سكين ان كاستحول ریسی نے اتفاق نہیں کیا ہے مصنف فرماتے ہیں مجھے نود بھی اس سے اتفاق نہیں ہے جو بعض حضرا نے کہا کہ بیضلاف معول افعال تصداً اس ائے ہوتے تھے تاکہ وہ سنت ہوجاً ہیں یا حضورعلیہ السلام کو سهو سرقا تعانسيان لاحق زبوتا تعاء اورعض كامسلك يرب كرئس صولما تنهيل ملك معبلا وياجا مابول اس میں بالکل نسیان کی نفی بہیں ہے ملکہ اصل بات بہے کر لفظ نسیان اپنے معنی کے اعتبار سے مکروہ اور ناگوارہے جبیا کو حنور کا ارشاد ہے وقعض بہت بُراہے کر جو یہ کیے کہ میں فلاں آیت بھبول گیا بلکہ در ال كهاييا الي كي كي معلا ديا كيا الول-

اس طرح أكيني ابنية ملب مبارك سيقلت انهاك اورخفلت كي نفي فرمائي اوراس كاسبب نمازمیں انہاک تام ہوسکتاہے عب کی وجہ سے انعطاف توجہ ایک جانب سے دوسری جانب نہ ہوگا اورض فلاف معول افعال صدوري كي -

ادراس مبردی فروه خدت کے موقع رپیش آنےوالے والس جنگ اور نماز واقعات ربری کرتے ہیں۔ اس جنگ کے موقع پر ایک دن

نما زعمرادا نظر مائی اور مروف جنگ ہے۔ اس دوران نماز عمر کے وقت ختم ہوگیا اس مارے حضور علیا اسام مرح حضور علیا اسلام نے اگر ایک فرض میں تا خیر فرمائی کئین اس وقت آب دور رے فرض کی ادآیگی ہیں مودی تھے۔ ایک روایت یہی ملتی ہے کہ معروف جہاد دہنے کی وجہ سے اس دن فلم حمر مغرب اور عشار کی نمازی تفنا ہوگئی ہم جفور علیہ السلام کے اس فعل سے علمارتے تا خیر نماز کے بارے میں مند مال کی ہے کہ حیب اضطرارا در خون کے وقت و اگر منسب ند کی بروقت ادائیگی ممکن دہ ہوتو اس کو مرخر کیا جا سکتا ہے ۔ یو ملاتے شام کی تعیق ہے اور یہ تا نیر نماز اس ائے جائز ہوئی کیونکہ اس وقت سے ادریہ تا نیر نماز اس ائے جائز ہوئی کیونکہ اس وقت سے اس ماز خوف کے احکام نازل ہوگئے تو اب تاخیر نماز کا جواز باتی نہیں رہا۔

اب تا خیر نماز کا جواز باتی نہیں رہا۔

میری انگیس سوتی اوردل جاگی ہے کوئی تعفی اسلام کا ارشادِ گرائی ہے لیکن اگر میں میری انگیس سوتی اوردل جاگی ہے کو دادی کے دقع پر صنوعلی السلام سوئے ہوئے تھے اور نماز تصنا ہوگئی اگر صنوعلی السلام کا قلب بیار قتا توقضا و نماز کا جواز کی طرح ممکن ہے۔

اسسبسدی علی رکرام نے ختنف افرانسے جواب ویئے ہیں۔

دا) یہ فرہا اکٹراوقات کے لئے ہے بعض احوال اس مستین ہیں کر بعض عالات میں دوس استے جی فلاف عادت بات صادر ہوتی ہے ادراس کی دلیل بھی حضور علیا اسلام ہی کی صدیث سے ملتی ہے جس میں حضور علیا السلام ہی کی صدیث سے ملتی ہے جس میں حضور علیا السلام نے فرایا تھا۔ السرتعالی نے ہماری روسوں کو قبض فرمالیا تھا۔ اور جناب بلال وفنی السرتعالی میں اندازہ نہیں کرسکتا اور بلال وفنی السرتعالی عند میں میں نہیں ان کی تھی ۔ اور کی بین سے جب کوئی شال فائم کر فالم جائم ہو۔

ادر دوسری مدیث میں آیاہے کہ اگر النّدیا ہمّا توہم بیار موجائے لیکن آنے والی نسوں کے نے مثال قائم فرمانے کی دجرسے ایسا مرہوا۔ انبیاری نیندناقص وضونهیں میں اکا نیندی حالت میں اق حقی نہرواس کے میسر حتب و سے کہ آپ موت سے محفوظ تھے ہی د جرہے کہ آپ کی نیندناقض وخونہیں ہے اور میسر حتب و سے کہ آپ نیندسے بیدار ہو کر بغیر وضو کئے نمازادا فرمالیا کرتے تھے حالانکھ اس نیند کے دوران نیندکی کیفیات کا ظہور ہوا کرتا تھا اور بعض او تات ما نوش فی آوازا تی تھے وار

فیندسے بیار ہونے کے بعدوضو اور صرت ابن عباس فی اللہ عنہا کی اس

حدیث میں حس میں کہ آپ نے حضور طیہ السلام کا میعمول بیان فرایا کر حضور طیہ السلام جب ابنی ذرج معلم است کے ساتھ آرم فرائے تو اس کے بعدا کھ کر وضو فرائے تھے ۔ اس حدیث سے یہ اشدلال کو نیز انبیا ملیم السلام کے لئے ناقص وضو ہے درست نہیں کیونکہ اس میں ازواج مطرات میں کسی کے نیا تھ سونے باسمی اور وج سے وضوی خرورت پیش آنے کا امکان ہے اور اس حدیث سے یہ استدلال ذکرنے کی ایک وج رہم ہے کر حدمیث کے آخری صدیعے بیمی خلام ہے کہ اس کے اور صفور طیم السلام مصروف نواب ہوئے اور خرا اُوں کی اوا ذاتے نگی میں جب بیدار ہوئے تو بغیر وضو کے نیاز اوا فرمائی ۔

حضور طیران اسلام کے قلب کی بیراری کی ایک واضح دلیل یہ ہے کدووران خواب آب پر وجی اللی کانزول ہواکر تا تھا اور دادی کے موقع پر صفور طیرا اسلام کی نیند کا سبب سورج کوند دکھینا تھا ۔ حس کا کیفیات قلبی ہے کوئی تعلق نہیں ہے ملاحدازی حضور علیرالسلام کا پر فرا فاکد النہ تعالیٰ نے ہادی ارواج کو قبض فرا لیا تھا الگی اسس کی مثیب نہوتی تودواس وقت ( فعاد کے وقت ) اسس کو دایس وسندیا ویتا ۔

نیندکا قلب اور بلال کو حجگانے کا حکم اعلیالسلام کو بیندی استغراق نه بوتالین گهری نیند میالسلام کو بیندین استغراق نه بوتالین گهری نیند نه آتی بوتی تو آب جناب بلال سے یک میوں فراتے کتم بهاری نماز فجرکا خیال رکھنا ؟

اس اعتراض کا جراب اہل بھیرت نے یہ دیاہے کھنوطیا اسلام کی عادت کریریتی کو آپ نماز فجرا خصر سے میں فینی اول وقت میں ادا فر ملیتے تقدا درج گہری نمیند کا عادی ہواس کے لئے اول وقت کا لحافظ آسانی سے میکن نہیں ہوتا اور اس کی وجہ بیسے کہ وقت کا ادراک اعضار سے کیا جاتا ہے لہٰذا آپ نے اول وقت کی رعایت کی خاطر صفرت بلال کو گہداشت کا محم دیا تاکہ وہ وقت مقررہ پر آپ کو مطلع کر دیں اورالیا اکثر بیاری کی حالت میں ہوتا رہا تھا اور آپ کسی کام میں تول

بہاں اگر کے حل میں بہ شب پیدا ہو کہ ایک طرف توصفور علیہ السلام نے اس فقر سے کہنے سے منع فرمایا " بین مجول جاتا ہوں" اور دوسری جانب یہ فرمایا بین تمہاری طرح بھول جاتا ہوں جب میں مجولوں تو تم مجھے فلاں آست باد دلادی عب کو میں محبولوں تو تم مجھے فلاں آست باد دلادی عب کو میں محبول گیا تھا۔

جناب صنعت ناظرین کو دعائے خیرسے یا دکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اقوال میں بظاہر
کوئی تعارض بہنیں ہے کیو کو حضور علیہ السلام کا یہ کہنے سے منع فرما اُکر میں فلاں آیت بھول گیا تھا۔
اس کو بات پڑھول کیا جائے گا کہ میں خودسے نہیں بھولا تھا بلکہ اس کو اس پڑھول کیا جائے گا کہ یہ
آئیت منسوخ ہونے کی وجرسے محبلادی گئی اور اس میں بندہ کا کوئی وُعل نہیں ہے بلکہ اللہ تنالیٰ نے
اس کو تلوب سے محرفرا دیا۔

سکن ده مهواوز فلت جربنده کی جانب سے ہوتو یا گنجا نُشْ موجود ہے کہ یوں کہدیا جائے میں مجول گیا ہوں۔

اس سلسله مي ابك قول يهي مقام كالمصاد مليد السلام كايه فرمانا برسبيل التعواب سي كم

فعل کواس کے خالق کی ما نب شوب کیا جائے ملادہ ازیں مہردنسیان کی اپنی مانب نسبت رسبیل جاز ب كيونكماس مي بندے كاعل شال ب-

لیکن صفوراکرم ملی الله طلیه و مرکاتبلیغ دین اوراسلام بندون کس بینجا نے سے بعد کسی آیت کو ترك كرنا ياكسى كوياد ولانا ياخود مجزو ما وأنحبا ما جائز ہے سوااس كے كدالنَّه تعالیٰ اس كومنسوخ فر ما كر دلوں سے محوفر اور سے اور اس کے ذکر کرنے کا فیصل منسوخ فرا دے اور یہ بات مجمی الماشیر ما کڑے كنبى عليالسلام كبي ايسطرية يرمحبلاديه ماكس-

نیزید بھی جائزے کوئی ایسی آیت جوابلاغ سے قبل ہی بھیلادی جائے جسسے نہ تو نظیم قرآنی تبدیل ہواور دیم قرآنی غیر محنوظ ہواور نہ اس طرح کسی حکم منٹرعی بیصرب آئے اور نہ کسی صدیث میں كوئى خلل داقع ہويا بھراس كوآپ ياد فرماليرم بإلغاظ و گيرلوں كہيں كدآ پ كى ذات اقدى اس اس م معصوم ہے کو بروقت تبلغ دین میں کوئی کمی کریں ۔

اوریبات توعال ہے کہ آپ کسی بات کوجو لے رہیں اور یہات آپ کویادی نر آئے كيذكراب ك ذات اقدس اس كماب بايت كيتينغ بربامور يجيس كي حفاظت كي دمرداري خود دات باری نے لی ہے میکن اس کے ابلاغ کی ذرر داری نبی علیا السلام کے ذرم مقر فرائی ہے .

## ت برهوبی فصل

انبیاری جانب گنا صغیره کی نسبت فرست نبیل انبیطیم اسلام کی جانب انبیاری کی نبست فرست نبیل ان مینره کی نبست کرنے والوں کے اقرال کی اس فصل میں تغلیط وزردید کی جائے گی ۔

جن على رنے البيار عليهم السلام كي نبعت صفائر كى حانب كى سے اور عموان نفوس قدسيك حق مِن جائز رکھا۔ ان علار وحمد مین نے جم تحکین کا آباع کیا ہے ان حزات نے قرآن اور صریت مے والوں سے لینے قول کی تاکیدیں احدال کیا ہے اگران کے احدالت کو درست تسلیم کر لیا مائے

تورسلساد طویل ہوجائے گا اور اسس سے انتشار اور افتراق کے دروازے کھل جائیں گے اور گنا صغیرہ بى نبيى بكركبير واو فرق عادت ك جابيني كي حس كاكونى مسلمان قائل نبين اوريه بات كيول كرفران قیاس ہوسکتی ہے جبکہ ان کے اسد لات کے معانی کے بارے مصنعین اختلات کے فائل ہیں اوران کے اقتضامیں دونوں جانب رابر کے احتمالات موجود ہیں۔علاوہ ازیں اس سلسلمی سلف لحین سے جا اوال منعول ہیں وہ ان سیدی کے ملات ہی جس کا کہ وہ الترام کرتے ہیں۔

لنذاان كايمقيه احتماعي نبيس اوران ك احتدالت مجى مختلف فيه بس اوريه بات ملم كران كاقول نادرست اوران كم مخالعت اعتماً ويدكهنه والول كى بات درست ب توان اقوال سے رجع مزوری اوران کا ترک واجب سے اب م ان کے اسدلات کا جواب دیتے ہیں۔ اور بڑوت میں پڑایت کرمیمیش کی جاتی ہے جس مین حلاب باری صفر علیا اسلام سے ہے۔

(۱) لیغیفرلک الله ما تقد مرهن تاکرالترتعالی آب کسبب آپ کے

ذنبک وہا آباخر (پ۲۲۱ و) اگلے پچھوں کے گاہ بختدے۔ ایک اور آیت یں ہے۔

ادرام محبوب لينفاص وعام مساادل مردول اورمورتوں کے گنا ہوں کی مانی طلب فرمانيش -

(1) واستغفى لذنبك وللمومنين و للمومنات :

اورتم سيقهارى مبية كابوجدا مارس نے آپ کی میٹ اور دی منی ۔

(پ ۱۱ع۲) ۲۱) روضعناعنک وزرک الذی انقض ظهرک رب ۲۰ ۱۹ ۱۹)

التدتعالي آب كومعاف فرمائ آپ فے کیوں انہیں ادن دیا۔

۲۱) عفا الله عنک لعرا ذنت للمررب ٣٠ع ٢١)

السالتدايك بات يبطي والموحيكا بوتا تواے سلافتم نے کافروں سے بھے

(٥) لولاكتاب من الله سبق لمسكم منيما اخذتع عذابعظيم

كامال في لياتم برجرا مذاب أنا-رپ٠١ع ه) تيورى چرصاني اورمند بجيرااس دحب (۱)عبس وتولى الدجاره الأعلى كراس كے پاس وہ نابينا آيا -(0 27.4) ان آیات کے علاوہ دوسری آیات جن میں کہ انبیار سابقین کے داقعات بیان کئے گئے ہیں ادرآدم دعلیالسلام) سے اپنے رب ۱۰) عصلی آدم دمیه فغوی كے علم ميل لغزش واقع بوئى -(پ۱۹ ع۱۱) بجرحب اس نے منی کے مطابق بچہ (٨) فلما آناهما صالحاجعاد ليه عطافر الآلوانبول فياس كيعطايس شركاء اس كے ساجى عثرائے۔ رب ۹ ع۱۱) اے ہمادے دب ہمنے لیے نغسوں ه ربنا ظلمنا انفست يرظلم كيا -(9と14) ا در بن ملا السلام مي قدى مانب اشاره كرتے بوئے آيت ميں دار د بوا۔ (۱۰) سبعانك انى كنت من ترع من الله بالله ين ظالمول سے ہوگیا۔ الظالمين ربيءعه اور جناب دادُ دعلیرالسلام کے بارے میں قرآن میں اس الرح وارد ہوا۔ (۱۱) و ظن داؤد المها فـتنناه جناب داوُ دنے خیال کیاکہ بم نے ان ك جا بخ ك متى تدلية رب سے معانی فاستغفر ربه و خسر واكعا والماي وبيتلاه مانفی سجده می گرگئے اور رجع ہوئے۔ اورزلنيان ان كاقعد كيااور حنرت يو ولقد همع بسه يجهر

ادرده دا قرع رادران بوسف ادران کے خود کے درمیان پیش آیا۔اسی طرح معزت موسلے

ن الالقدياء

ملااسلام الحص من آبيت مي دارد موا-

رس<sub>ان</sub> فؤکزه موسی نقضی علیه قال

هذا من عمل الشيطان

بس موسی علیالسلام نے اس سے گھونسہ ماراجس کی دجے دہ مرکباس برآپ نے فرایا کہ پڑسیطان کا کام ہے۔

ال ای ایات کریم کے ملاوہ وہ دعاً میں جو صنور ملی السلام سے نقول ہیں مثلاً خلاوندا میر سے الکلے پھیلے چھیے اور ظاہرسب گئا ہوں کی مغفرت فراد سے اور اس قیم کی دوسری دعائیں جم منقول ہیں ' مدیث شفاعت اور جواب انبیار میبم اسلام روز قیاست بنه گنامون کا دُروز بُین

مركع يا حضور عليالسلام في يدفر ما ياكه بعض وقت تلب كى جوز ما كفتر براعالت بحقى ب اس وقت ميس ابنے دبسے استغفاد کرتا ہول - ( یغان قلبی کے سلسل میں اس لفظ پر مجت کی مباع کی ہے) اور حضرت ادبرره ومن النّدوندي يردوايت عن مي حضور علي السلام كي قول كوفقل كياكيا ب كومي النّد ي مغفرت طلب كرما موں اورسترمر تبرسے زیادہ توبکر تا موں۔ باسے نے علیالسلام کا قبل حج قرآن كريم مي اس طرع منقدل مواجه -

اگرتوميري شش مذ فرمائے اور محديد رحم ذكرے تولي أو في والول مي جاوك

(۱۳)آواد تغفولی و ترجعنی اکن من الخاسرين ـ

ادراس سيسدي جناب نوح عليانسلام كوجواب بارى تعالى اس طرح ملاتها-تم مجبر سے ظالموں کے بار سے میں علاق (٥١) ولا تخاطبى فى الذين طلموا مزہونا ہے شک وہ ڈو بیں گے۔ انفسهم انهم مغرقون ـ ادرسيدنا اراسخليل مليالسلام ك باسيدي أيت كريرمين اسطرح فراياكيا -

الله وه سعي سع مجع اس امركى اميىب كرده قيامت كے دان ميرے

(۱۲)والـ دى اطبع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين

## ا گناه بخشدے۔

اور كليم الله جناب موسى كايد فرانا تسبت الميك (ب٤٩٥) يا حضرت سليمان عليه السلام كم ارتباد دباني -

(۱۰) ولعقد فعنا سلیسمان (پ۲۲م ۱۱) بش نظر نظر بیمان کو آزایا. اوراس کے شل اورمبہت سی شامیں ہیں جن کے جواب ویل میں دیے جاتے ہیں۔ سب

ادراس کے شل ادر مہت میں تامیں ہیں جن سے جواب ذیل میں دیے جائے ہیں۔ سب
سے مہلی آئے۔ جس سے استدلال یہ کیاجا آئے کہ انجیا رفیہم السلام سے منائر کا اڑلکا بنگن ہے تعیٰ
لیغفولک الله ما تعت در اس آئیت کی تشریح دوختے میں مختلف اقبال طنے ہیں تعین حضرات
کاخیال یہ ہے کہ آئیت ذکورہ سے وہ حالت مراد ہے جوقبل اور تعیز بوت تھی بعض جغزات نے کہ کہ
آئیت سے وہ نغزشیں مراد ہیں جو ہو مجلی ہیں یا بعد میں واقع ہوں گی اور اللہ تعالی نے آپ کو یہ تبادیا ہے

گرائی بخشے ہوئے ہیں۔

بعض معزات فراتے ہی ماتقد هرسے قبل نبوت اور ما تاخر سے بدنبوت کا دور مراقبے
اور بعد نبوت اللہ نے آپ کو معموم فرادیا ہے اور مہی بات احمد بن فعر نے بھی کہی ہے اور بعض معزات اللہ میں لیکن مراداس سے آب کی است ہے
ایک گردہ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد آپ کا سہو عفلت و تا دیل ہے ہی طری نے کہا اور شری نے
ایک گردہ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد آپ کا سہو عفلت و تا دیل ہے ہی طری نے کہا اور شری نے
اس کی تصدیق کی ۔

ایک طبقہ نے یہ ناویل فرمائی ما تسقد هر سے جناب اُدم علی السلام کی نفزش اورها ما خور سے مرادامت سلم کے گناہ ہیں۔ یہ قل این عطار کا ہے جس کوسم قندی اوراور کی نے تعل کیا ہے۔
اورا آیت کر میر واستغفر لذنب والمعومنین کی ناویل جی ماسبق کے مطابق کی جائے گی۔
چنا پنے کی نے کہا کہ اس آیت میں بھی ماسبق کی طرح خطاب ھنور ملیا السلام سے میکین مراوا مت مسلم ہی ہے۔

اليت ليغفر إلله كاشان نوصل: جب آيت كريرما ادرى ما يفعل بي ولامكم

(دب ۱۶۷۹) میں بنیں جاناکر مرسے اور تعمارے ساتھ کیا معالم ہو گھادل ہوئی توکفار بس مرت و شاوانی کی لہر دو دگئی۔ ای وقت دوسری آیت لبغفر لک الله ما تقدم من ذبنک ازل ہوئی اور تونین کے ایخام کے بارسے میں آئنو آیت میں طاہر فرا دیا لید خل الدی نین والعومنات ہو جناب ابن عباس کی روایت سے ظاہر ہے۔

تعض علار نے فرایا اس مار مخفرت سے ہرمیب ونقص سے برأت مرادب .

و وضعناعنک و زوک اور وفع اشکال اوراب دوسرے افراض پرنظر ڈالی عنک و وضعناعنک و زوک اور وفع اشکال عنک و دُد ک د آپ سے آپ کے اوجود درکردیے، اس سر دس معنی حزات نے دنایا ہے کراس آیت کریر سے قبل نبوت کو اقدات مادر ہوئے ہے۔ ان کوعو فرادیا گیا ۔ یہ قبل ابن زیداور من کا سے اور یہی مقہم این قادہ نے بیان کیا ہے۔

سکی بعض صزات نے یہ فرایا ہے کہ آپ بعثت سے قبل کے گذا ہوں سے مامون اور محفوظ بیں اگر ایسا نہ ہوتاتو آپ کی کمر بقیقاً گنا ہوں کے بوجھ سے جھک جاتی ہیں مفہوم جناب ہم قذری نے بیان فرمایا ہے کئی معنو صفرات نے فرایا کہ آبت کر بر میں جو اوجھ کا لفظ استعال ہوا ہے اس سے مراد رسالت کی در دار مایں اور راہ میں بیٹ س آنے والی شقیقی ہیں جن کو کہ آپ نے کمال دم داری سے ساتھ بورا فرمایا مہمی ماور دی اور کی گئی تھی ہے اور کی نے کہ لئے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ مہم نے اسے در برما ہمیت کا بوجھ آتا ددیا ۔

وزرک کے معنی اور تشیری کی تعیق این مرتبایی برای سے مراد صور علی السلام می الله می مراد الله می مراد الله می الله می مراد الله می مراد الله می الله می مراد الله می مراد

احماس کی دجسے تھاجراک کے در مقروفر ان گئی تھیں کیونکر مے نے ان تمام امور کی مفافعت کی جن کا آپ کو محافظ بنایا گیا تھا۔ اس طرح آپ کی در دار اور میں کی ہوگئی ادر آپ کو مکون مل گیا۔

انقض ظلارک کی تعییر انقض ظلارک کی تعییر کرآپ کی کر بوجیسے ددم ری ہوجائے ہے۔ بن لوگوں نے آیت سے قبل بعثت کا دورم اولیاہے ۔ ان کے مطابات ان العاظ کی تشریح اس طرح کی جائے گئی کہ وہ مور ہوآپ قبل بعثت انجام دیتے تھے بعثت کے بعدوہ انور فین مع قرار دیے گئے لنزایہ بات قلمب ک پراٹر انداز ہوئی کر آپ نے مامنی قریب میں انہیں کہا ہی کیوں تھا اور یہ بات حضور کے لئے حزن و طال کا سبب بنی کیوں کہ ان امور کو قرآن کرم میں وجھ سے قبیر کریا گیا تھا اب یا گئی ہوں کو دور کرنے کا مغہوم یے گاکہ اللہ توالی نے آپروان گئی ہوں سے محفوظ فرما دیا اگر ایسا نہ ہوا تو نیقیناً آپ کی کمر ہوجھ سے قرض جاتی) دکر کا ٹوٹنا ایک محاورہ ہے جب کری پر ناقا بل رواست بوجھ ڈوالا جاتا ہے اور اوجھ کی وجے سے کمز دری ہوجاتی ہے۔ اس موقعہ پریکر ٹوٹنا استعمال کیا جاتا ہیں ہے۔ (مرتبر جم)

وضع و زراء سے مرادرسانت کی ذر داریاں یا درجا بلیت کے دہ اموم بھی آپ کوناگار آور وجو محسوں ہوتے تھے اور انعطاف توجو کا سبب بفتے تقریکی جب اللہ تعالی نے یہ ستی دلائی کرجر امور دا حکام آپ کو لمیں گے ان کی حفاظت ہماری در داری ہے دیے فرمان حضور علیہ السلام کی تسلی ادر کون قلب کا سبب بنا ہے ہے ،

فعلور في محالب كرالله تعالى في أب كوائل اورعدم الن من مخدور في تحاليكن اسف

آپ کو محفوظ و مصوم فرایا - اور بعض اہل علم کی تھے ت کے مطابق ان امور ہیں جن کے کرنے اور ذکر ہے کے سعد میں وی نا ذل نہ ہوئی اور ان کے کرنے یا نکرنے میں ان کواختیار حاصل تھا کرجس طرح جا ہی کریں ۔ ان حالات ہیں جبکہ آپ کو کرنے اور یز کرنے کا اختیار تھا چرخیا ب کا کیون کرسوال ہیا ہوگا ۔ اور اس تحقیق کی تاکیداس آبیت سے پوری ہور ہی ہے فاذن لیس شفیت منط موان میں سے آپ جس کوچا ہیں اذن عطا فرائیس (ب ۱۹ ع ۱۵) اس اجازت کے بعیر جب سرور دو کالم میلی النّد ملید ملی میں ان کو ان کو ان اسرار کی طرف متوجر فر مایا جن کی بات کی ان کو ان ان اسرار کی طرف متوجر فر مایا جن کی جانب آپ نے ان کو از فرائے جب مجی پر لوگ بیٹھے رہتے اور اب اس میں کوئی مضائحہ نہیں اگر آپ ان کو اون دے دوا ہے جب میں گر آپ نے انہیں اور اب اس میں کوئی مضائحہ نہیں کر آپ نے انہیں اون دے دوا

الم قشرى كى رائى بيد موشور المعنون سے طبی جلی بات امام فشرى نے بھی فرمائی ہيد موشور الله فشرى كى رائى ہے موشور ا الم قشرى كى رائى درائى درائى بىلى كەرمانى كے معنى مى درائى مارد بوسكتا ہے جس كو اہل عرب كے محاورات سے واقعنيت منيں ہے دكھ مفاكا لفظ كے ارتكاب كن كے يوقع برى اتعال برتا ہے )اب أيت كوير كے منتى اس طرح بهول كے كه آپ بركوئ كن والا الم بى جائيں ہے۔

دائدی فراتے ہیں کہ لغظ عنا کا استعمال ورت و توجم کے لئے دیکی کا استعمال عند اللہ استعمال عند میں کا اجتمال کا م کلام میں مبرطرح احسلے ک الله یا اور کوئی دعائیر کلات کہتے ہیں بلا تمثیل و تشبیعہ میں کام مجاب کا مسلم کلام کے طور رہے متعمال ہواہیں۔ برر کے قیدوں کے سبامیل کی اعتراض کا جواب کرازادی مطاکرنے کے

بسامي معرمن صاحب كے اعراض اور آيت كريم ها كان للنبى ان يكون له اسرى (نبی کے لئے یہ ناسب نہیں کہ ان کے لئے تیدی ہوں) اس آیت سے صور علیہ السلام کی ذات اقدس رکتیم کاکوئی الزم نہیں آیا بکراعزاض کے بضلاف اس آیت کریہ سے الندتعالیٰ کے التطيفنل كالطاري جواس فالق كأنات في تصنور عليه العملوة والسلام بدفرايا اور حضور عليه السلام کودورے انبیار برفضیلت عطافرائی ہے ملکہ تبایا یا گیاہے کہ آب کے ملاوہ سی دوسرے نبی کے لتے جائز رہ تھا۔ ادراس کی دلی خور حضور علیا العساؤة والسلام کے فرمان سے طتی ہے جس میں کر حضور نے فرمایا ہے کہ مال غنیمت کوصوص طور مرمیرے لئے ملال فرمایا حالا کو فنیمت مجرسے پہلے سی ادنب کے لئے صلال بھی لیکن اگر کوئی ندکورہ بالاجواب کے بعد مجمع ممکن ند ہوا وریہ اعتراض کرے كاس آيت كيسيدي كياجواب بي الشرتعالي فرمامات تسويد ون عوض الدنيا والله يرميد إلاحدة والله عن يرحكيم رتم دنيا كي مال ومتاع كي خيال في كين التعلي أخرت كى فلاح چا بها ب حجزر وست عزت وعكمت والله ب ب ع ٥) اس خطاب كم تحق دہ لوگ ہیں جن کا اصل مقصر حصول دسیا اونیوی اغراض اور اس کی کشرت محتی ۔ اس آیت سے محابر کرام اور ذات نبوی مراد نہیں ہے۔

میت زریجت کاشان زول اس وقت نازل بول جبک کافروں کوشک سے دچار بونا پڑا اور اسلای شکر کے کچھوگ مال غینم سے میٹنے کی شنول ہوگئے۔ اس وقت صزت عمراوق رمنی النّدود کو پیخیال ہواکد اسلامی نشٹر کے کچھ لوگ مال منیمت کی نخریں لگ گئے ہیں کہیں ایسانہ ہو کر کا فرپلٹ کرحمل کر دیں اور ہماری اس معروفیت سے فائدہ صاصل کریں ۔

اس کے بعدیہ ارشادر بانی ہما ولولا کتاب من الله سبعق (اگر السُّر کی جانب سے معن الله سبعت در اگر السُّر کی جانب سے معن در ہوتا ہوتا ہوتا توکفار کھا نہ ہوتا ہوتا توکفار سیم کھا نہ ہوتا ہوتا ہوتا توکفار سیم کھی کر محلوکر ہی دیتے ۔

مضری نے اس آیت کے سلطے میں مختلف ا خاذ میں اپنی تحقیق کا اظہار فرایا ہے۔

(۱) اگریہ بات میں نے (التٰد تعالیٰ) پہلے ہی مقدر نہ فرادی ہوتی کہ میں اس وقت تک کسی کو عذاب میں متبلا ذکروں گا حب بیک کہ دہ میری طرف سے سی امر منوع کی مما نعت سے باوجود اس کا آر لکا ب کر سے تو میں بقیناً اس عذاب میں مبتلا کرتا ۔ اس تشریح کے مطابق جرر کے قبیلوں کے معاطوم کسی قیم کے گناہ اور ٹافرانی میں داخل ہی نہیں استہاد رہے بات کسی قسم کے گناہ اور ٹافرانی میں داخل ہی نہیں اور آب ۔ اور آب کے کریے گئاہ اور ٹافرانی میں داخل ہی نہیں اور آب ۔ اور آب کے کریے گئاہ اور ٹافرانی میں داخل ہی نہیں اور آب ۔ اور آب کریے کی تعلیق کا جی اس جانب اشارہ ہے ۔

(۲) مضري کا دوراقول يه جه که ان لوگون کا ايمان قرآن کريم پر اس طرح نه بوتاکه يه وه بېلی

ر محفوظ ترين) کتاب ہے جس کے سب تم عفود درگزر کے سخق بوت قرم برمال غنيمت کے جن کرنے

پر مذاب کيا جا آبا در مزية شریح و توفيع کے طور پر بات کوصا من کرنے کے لئے لوں کہا جا سکتا ہے کہ

اگر قرآن کريم پر تنہا را ايمان مذہو تا اور تم ان لوگوں پس شامل نهوتے جن کے لئے مال فنيمت علال

کر و با گیا ہے تو تو تو تو تو تا میں متبلاکیا جا آجيا کہ حدود سے تجاد ذرکہ نے والوں پر غذائب گباہے

معن اہل عم حذات کی تحقیق یہ ہے کہ اگر یہ بات لوح محفوظ میں مرقوم نه توتی کہ مال فنیمت

کر رہی ہیں کہ یو بھواری کی مصیب وگنا و مراقال کو میا گیا تھا۔ اور آیت قرآنی سے یہ بات کو طاہر دہا ہر ہے کہ مال فنیمت کی فنی مصیب وگنا و تران کر ہم میں اس کی صاحب موجود ہے ۔

خطا ہر دہا ہر ہا ہر ہا خذتم حاد لا حلیہ " رب ۱ می میں کھا کو مال فیلمت سے جو تہا دے لئے علال دطیت خطال دطیت

## حنوعلیاسلام کو مررکے قیدیول بارے میں اختیار یا گیا سے روی ہے کوجگر

بررکے دن جربل امن بارگاہِ رسالت بیں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج کی جنگ کے قیدلوں کے ملسلہ میں خالق دہا لک نے آپ کو مختار کل بنا دیا ہے چاہیں۔ تواکپ اسے ہونے والوں کو قتل کر ادبی یا جربیہ سے کرانہ ہیں معاف کر دیں لکن فدیر ایک مٹر ط کے ساتھ مٹروط ہے کہ آئندہ سال ان قیدلوں کی قعداد کے مطابق مسلمان ٹہید ہوجائیں گے۔

یاس بات کی دمل ہے جس کا ذکرہ ہم نے ماسی میں کیا ہے کہ امہوں نے وہی کیاجس کی

راہبیں اجاز ہے تی کی بعض حفارت نے ان وجوہ فدکورہ میں ضعیف وجرافتیا رکی حالا کم دوسری وجہ

ذیا دہ ضبوط اور درست بھی اوراس بات کو ترک کر کے ایسے امر کو اختیا رکیا جس سے نعف کا پہلو ملہ ہے

حالا بحد ہونا بیچا ہیئے تھا کہ ان قبید ہوں کو اظہار شان کے لئے جوش وخورش کے ساتھ قتل کیاجہا ایکن

ان کے کمزور بہلوکو اختیار کرنے پر توجر دلائی گئی کہ تم نے کمزور مہلوا ختیار کیا ہے لیکن نافر انی نہیں گی ہے

ان کے کمزور بہلوکو اختیار کیا جا تا فر ان کے بغیر تو اخذہ نہیں ہوتا ہے اور طری نے بھی اس جانب

اشان م کیا ہے۔

ر احضوراکوم ملی المنظیم کاید فرما کداگراس سید میں عذاب الہی نازل ہمتر ما توسوائے رجناب،
عرکے کوئی اس سے محفوظ نررہتا ہمی سے حضرت جمرضی المندعذا وران کی رائے کی تائید کرنے والوں
کی اصابت فکر کی جانب اشارہ ہے جو دین تین کی عزت کی اسلام کے غلبہ کا اظہار اور دشمنان اسلام
کی اطابت و بربادی کا سبب بتنا ۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر بیا امر ستوحیب عذاب ہوتا تو
سوائے حضرت جمرضی المندعی اوران کی دائے سے اتفاق رکھنے والے حضرات صحابہ کے علاقہ کوئی جمی عذاب
سوائے حذاب ہوتا وران کی دائے سے اتفاق رکھنے والے حضرات صحابہ کے علاقہ کوئی جمی عذاب

عدست من مخرت عمر كخصيص كى وجم كالمناس معالية عمر من الله عنه كا در المصيت عدست من محرب معاليه الله عمر الله عمل المناس معالية المراية المناس معالية المراية المناس معالية المراية المناس معالية المناس مناس معالية المناس معالية

سکن اس معالمہ میں اللہ رب العالمین نے عذاب مقدسی نہیں فرایا کیونکہ اس تضییہ کے دونوں بہلوؤں ، قتل کرنے یا معاف کرنے میں اختیار تھا لہٰذا اس اختیار سے اللہٰ اللہٰ کا ارتکاب نہیں ہوا تو تعذیب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔

اختیار کی روایت تابت بنیس اختیار کی روایت تابت بنیس اوراگر ثابت بھی ہوتو صفور ملیرالسلام کی بابت یہ گان کرنا

نامناسب ہے کہ آپ نے دہ کم دیا جس کے بارے میں کوئی اثنارہ یاد لیل مرتے نہیں تھی اور ناکسس بارے میں آپ کو اختیار دیا گیا تھا کیونکو اللہ تقالی نے آپ کو ایسے داختلافی ) امورسے مامون و معنو ظار تھا

عفو محبوس اور قاصی الو مکر کی رائے ارسے میں صفور ملید السلام کا طرق لیم بینہ وہی تھا جی کی میں افراد کی میں کے اس کے ایک کی جانب آیا کر درسی اشارہ ہے کہ آپ نے دہی کی جانب آیا کر درسی اشارہ ہے کہ آپ نے دہی کی جانب آیا کہ در درسی کے سیسیا میں پہلے سے مقور

ی جائب اید کردین اسارہ سے دا ب نے وہای می یا جو لرف م اور فدید سے معبوری یا پہلے سے معرد کردیا گیا تھا۔

ادر بررکے تیدیوں کے سلسلمیں یہ کوئی نئی بات نہیں اسسے پہلے بھی ایسائی مربعبدا للہ بعض کے سلسلمیں یہ کوئی نئی بات نہیں اسسے پہلے بھی ایسان ادران کے ساتھیوں بعض کے موقع پر بیشیں آ چکا ہے جبکہ ابن حضری کے تل ہوجانے پہلے سے ندید لیا تصا ادراس دقت ان پر اللہ تعالیٰ نے حمّاب نه فرمایا تصاحالانکہ یہ دا قد غزدہ بررسے پہلے وقوع یذر ہوا تھا ۔

لہذایہ بات واضح ہوگئ کر بدر کے تیروں کامعا طرحنور طیرالسلام کے علم بھیرت اور تا دیا کے مطابق تھا اور اس کی شال ما بتی ہیں جی طتی ہے اور میں بات ہم نے پہلے جی کھی ہے لیکن اس موقع پر بدر کے معا طرکو اس لئے اہمیت دی گئی کیؤکداس مرتبہ قیدیوں کی تعداد زیادہ تھی اور میماں خالق کا کانات اپنی متوں کے اظہارا دواحسان کوموکد فرما دیا ہے اور یہمام باہمیں اس نے دوج محفوظ میں

ثبت فرادی بی کرایدادیداد تا برگا-ادر مال فنیت تواس نے ملال کری دیا تھالمار بی بیت بنیں ہوتا نعت اور افہارِ اصان مقصورے تونسبت گاہ اور عقوب کا توسوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس آیت عمیر کے بیالے اور اعتراض کا جواب ایست علیم تولی اور اعتراض کا جواب ایست علیم تو تواس میں تعجب

كى بات نہيں ہے كئے تفعيل ہے أيت كريميا دراس كي تفسير كا جائزه ليس .

عبس و تولی ان جاء ۱ ال یوری چراخان ادرمز پیراس سے که عبی و ما ید د یک ایس کے پاس نابیا آیا اور آپ کو در یک در یک کیان نابیا آیا اور آپ کو در یک کیان سید ۔

ایت ذکورہ سے بیکیں نہیں علوم ہر آلکہ ہیں اُرلکا بعصیت ہے یا دخاکم برس بحضوط اللہ کا کہ برس بحضوط اللہ کا کہ برس بحضوط اللہ کا بعصیت ہے کا دخاکم برس بحضوط کی جانب مجمع کے جانب جس کی جانب بھوجہ ایک منہیں ہوتے اور اگر حقیقت حال واضح کردی جاتی تو آپ ان وولوں سے اس ناتم ناکی جانب تو جو ذرائے ۔
اس ناتم ناکی جانب تو جو فزائے ۔

ر باحنور علیالسلام کااس کا فرکی جانب مذکر کے نہایت توجہ سینسٹ گوفر فا اس کی تالیعت قلب اورا شاحت دین کے ساتھ فایت انتحاک کا اخوار ہیں اور پر توجہ امور شرو مرسیحی لنذایہ نہ تو معمیّت ہے اور نہ خلاف شریعت ۔

اور حقیقت حال تویہ ہے کہ اس ارشا دربانی سے جس میں دونوں اشخاص کا جائزہ لیا گیا ہے یہ ہے۔ بتانی مقسود ہے کہ النّد کے نزدیک کافر ذلیل وخوار اور سلمان قابل ترجے ہے چنا کچہ اگل آیت میں اس کومیا ف طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ

اس سلسدیں وہ (کافر) پاک نہیں آپ کی کوئی درداری نہیں۔

وما عليك الاييزكى

رپ ۳۰ عه)

ك حفرت عبدالله بن ام كلثوم وفي الله وندان كوبار كله نبوى كاموذن بوف كاستر ف عاصل ب-

الوتمام في كماس كراس آيت عبس وتولى كامرجع وه كافرس حواس وقت حضو عليالعملوة والسلام كى ميت مين تصااور اس ف اس وقت ده على يا تصاجس كا أطهار قرآن كرم مين فرا ياكيا ب-ابوالمبشرعلبالله اورخطالها كالمنت المائي البالبشرهزت آدم مليالسلام كالم واقد عركندم ك

اس طرح شاہیہ۔

بس ان دونوں رحفات آدم وحمليها

فاكلاً منها -

السلم ) نے اس سے کھالیا۔

(ب ۱۱ع۲)

اس کے ملادہ دیماً یات قرآنی میں اسس طرح فرمایاگیا۔

تم ددنوں اس درخت کے قریب جانا ورز ظالموں میں سے بوجاؤگے۔

(١) ولا تقرما هذه الشجرة فتكونا

کیاہمنے تم دونوں کواس ورضت سے

من الظالمين (ب ارع م)

منع نركياتها .

(٢) الوانهُكما عن تلكما السِجُرة رد ۸ع ۹)

ان آیات کےعلاوہ ایک اورآیت یں صریح طور ریسسیت کالفظ استعمال کیا گیا ہے۔

ادرادم عليه السلام نع لين رب كي الخواني کی نوگم گشتہ راہ ہوگئے تینی نا دان ہوگئے۔

وعقلى آدم ربه فغوى

رب ۱۱ع ۱۱)

اوريض صرات نے يومي كهاہے كود خطاكى "كيكن الله تعالى فيكس سلسله ميں حالات واقعات كى د صاحت فر ماكران كى براً ميت كى سلسد يمين وجم فرا ديا (كرينس عمراً ندتها بلداس بيس فونسيان

كو دخل تھا)

بیشک بم نے اس سے بہلے (حزت) أدم سع جدوليا تحاليكن وه جول كية ادريم في الكانخة اراده نهايا- ولقه عهدنا الى آدم من قبل فنشى ولعرنجه له غرما (يد ۱۱ع ۱۱)

ابن در فرماتے ہیں کرجناب آدم علیوالسلام بریر مینیت الجیس تعین کی عداوت کی وجرسے طارى مونى تقى كىيز نكم المبير لعين جناب أدم على السلام مصحنت عدادت ركصتا تحا للذاس كااثر جناب آدم علیه انسلام کی ذات اقدس بریمدا اوراس عداوت کاحال قرآنی الفاظ میں اس طرح متاہے -ان هذاعدولك ولزوجك بيشكي (البير تعين) أيكا اور رب ۱۱ ع ۱۱) آپ کی زوج ر مختر مرا کاو من ہے۔ اكبسلمين يهي كهاجا تاب كرأب وأدم عليواسلام) اس بات كواس مبب سي عبول كَے جواس (البيس) نے ان دونوں رحضرت أدم اور واعليم السلام ) مے الفظام كيا تھا۔ انسان کوانسان کہنے کی وجہ انسان کو انسا ای سلدیں ایک قول یھی ہے کہ آپ نے (حضرت اُدم علیہ السلام) اس فعل کوحلال مبان کراس کی نی العنت کا قصد نہیں کیا تھا۔ مؤن الندكان من كرهبروس كرليبات فدك وعده لاشريك في مكاكراني فيرفواي

كالفين ولايا توصرت أدم عليه السلام في ينحال درايا كركو أمتنفس ضداكي تسم ك ساته حجوث زبوليكا اس طرح وہ شیطان کے دھوکمی آگئے کیونکواس نے کہاتھا۔

انم لکا مند می تم دونوں کے خیر تحااموں میں ہوں .

ادد جناب آدم علیا تسلام کا یندر طبی آ اُرسے بھی اُبت ہے۔ مؤن سے اللہ کا نام لے کرسب کی کرایا جاسک آھے۔ مون سے اللہ کا نام لے کرسب کی کرایا جاسک آھے۔

نے حضرت آدم وجو ملیم السلام کے سائے اللہ تعالی کی قسم کے ساتھ اپنی ہمد دی کا افہار کیا اوران حضرات نے اس کی دو حضرات نے اس کی قسم کا یقین کر لیا اور حقیقت حال ہے کہ یہ بات توصفات موس میں ہے کہ دو وصور کھاہی جاتا ہے ۔

ایک اور قرل اس بید میں یعی لمآ ہے کہ یہ آپ کے نسیان کی وجہ سے تھا ورز آپکا ارا دہ عنا لفت امر بی زختام ہی وجہ ہے کہ آیت کر کیم میں رب تعالی نے فرایا ۔

ولم بجدل غرما (ب١٦ع٥) يعنى مخالفت كاتصدر تحا .

اس آیت کریر کی تشریح و تغییر میں مفسر بن کی اکثریت کی دائے یہ ہے کہ بہاں عوم سے مراد
مبرو تقلال ہے کی بھنی حفرات نے یہ کہا کہ اس دقت آپ پر سرور کی کمیفیت طاری تقی حالا تکدیہ
بات قربی قیاس نہیں ہے کیونکو مشروبات دخم و عیرہ) جنت کی صفات میں دب تعالیٰ کا ارشادیہ ہے
کہ وہ نشراً ورنہیں ہوتے لہذا سرور زنشر ) کی کیفیت کا توسوال ہی پدیا نہیں ہو یا البتر یہ حزور کہا جاسکتا
ہے کہ جناب آدم علیا اسلام سے اس معاط میں صول ہوگئی تھی اور صول مصیبت اور نا فر مانی کے زمرہ
میں ہیں۔

اس کے علادہ ایک ادر بات بیعتی قابل عزرہے کہ اگر دوباتیں مشتبہ ہوجائیں اوراس اشتباہ کی د جرست علی کا آر تکا بہوجائے تواس کو معصیت بالعقد کے زمرہ میں نہیں شامل کیا جاسک اور یہ تو برجہ بات میں سے ہے کہ ناسی اور ساہی امور تکلیف میں بری الذمر قرار شیے جاتے ہیں۔

قبل بیشت اور لعد تعبیت کے احکام میں فرق اس بات کا امکان موج دہے کہ

گذم کھانے کا واقع بعیث سے تبل واقع ہوا ہوا دراس کی دلیل آیت قرآنی سے جبی طتی ہے۔ دعصی آدم رمیه ضعوی اورادم رملیالسلام ہے اپنے رب کی ناذانی شعر اجتبالا رب فت اب کی اور گرگشتہ راہ ہوگئے لیکن رب کیم نے

عليه فلهدى - ان كونتخب ديائي نوس فرالا اور

رب ۱۱ ع ۱۹) قربتبول فراكرسيهي راه دكهائي -

ا جنبام اورعصیاں کامحل وقوع کے افاظ عصیاں سے قبل وکر فرائے ہیں دجو او کمرین فورکی دلیں بنتے ہیں دجو او کمرین فورک کی دلیل بنتے ہیں )

ایک قرل یعی ہے کہ جناب آدم علیالسلام نے گیموں کھاتے وقت در امل اس درخت کو پہنچانا نے تھا اور ان کو یرخیال نے تھا کہ یہ وہی درخت ہے جس کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ دراصل گندم کا کھا نا آنا ویلاً تھا اور اس کی وجریحتی کہ آ ہے نے یہ خیال فر بایا تھا کہ مما نعست صرف اس خاص در کے لئے افراسی سبب سے کہا گیا ہے کہ قور برک کے فظ کی وجرسے تھی نے کہ فالعنت امر دبی کی وجرسے۔
نے کم فحالعنت امر دبی کی وجرسے۔

علادہ ازیں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت اُدم علیالسلام سے مخالفت اس دجہ سے سرز دہوئی کہ یہ مخالفت اس تیم کی منہیں تھتی جس سے اس کی حرمت پائی جاتی ہو۔ اب اگریہ کہاجائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرایا ہے۔

فعصیٰ آدم رسه فعویٰ آدم علیالسلام نے اپنے رب کی نافر ان کی ادر گم گشتہ راہ ہوگئے۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرطا فقاب علیه فله دی نیخی تر بقبول فراکر راہ دکھائی۔

عدری شفاعت اور جباب آدم علیالسلام

آدم علیالسلام اپنے دمزعور، گناہ

کویادکر کے فرائیں گے مجھے درخت گذم سے منع کیا گیا تھا گریں نے امر بی کی خالفت کی تی

تویاد کر کے فرمایس کے عظیم در حت کندم سے مع کیا گیا جا مربی نے امر رہی کی محالفت کی تھی معتقب فرماتے ہوئی کی الفت کی تھی معتقب فرماتے ہوئی۔ معتقب فرماتے ہوئی کا د

عفرت يون علي السلام اورسبت معميت العزت يون عليه السلام كذات كرى

دیے گئے ہیں الم کے نصوص شرعیاس بات کشاہد ہیں کر جناب یونس علیدالسلام کی ذات اقدی

برکسی گذاہ کی نسبت نہیں کی جاسکتی اور نہ قرآن کریم میں ان کی ذات کے بارسے میں کوئی اسی بات علی ہے جس سے بیٹا بت ہو کہ انہوں نے معصیتت کا ارتکاب کیا تھا۔

یس ملیالسلام کے داقعہ سے تو صرف یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ ناراض ہوکر آبادی سے چلے گئے تھے اس موضوع پرگذشتہ معنیات میں تبصرہ کیا جاچکا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک اور قول اس طرح منقول ہے کہ رب کریم نے ان براس لئے اظہار ناراف کی فر یا یا کیونکہ آب عضب الہی کی جسے اپنے قدم کوچیور کر چلے گئے تھے۔

ملاده ازیں آپ کے آبادی سے چلے آنے کی ایک دہ یہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب مذاب اللی کے دعدہ کے با دہودان کی قوم کو معاف کر دیا گیا تو آب نے فرما یا خدا کی قیم میں جھرٹا مز لے کر اپنی قوم میں ندر ہوں گا اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ قوم یونس (علیہ السلام) کا وطیرہ یہ تھا کہ وہ اپنے معاشرہ میں ہو بھی خلط بیانی کا ارتکا ب کرتا تھا اس کوقتل کر دیا کرتے تھے للذا حصرت یونس علیا السلام بھی اس لئے اپنی قوم سے علیٰ دہ ہوگئے کہ میری فلط بیانی کی دہ جسے یہ کہیں مجھے قتل نذکر دیل وربعی منظرین کا خیال یہ ہے کہ وہ اس وج سے چلے گئے تھے کہ بار رسالت المطاخ کی وج سے کہ وربہد گئے تھے۔

اور یہ بات تو ہم نے متعدد بارکہی ہے کرنہ توخاب یونس علیہ السلام نے خلطی بیانی کی اور نہ آپ سے کسی مصیست کا ارّلکا ب کرنے کی مراحت متی ہے سوائے ایک ناپندیدہ قول کے لیکن اس آیت قرآنی میں جوفر مایا گیا ہے اس کے بارے میں صرف یر کہا جا سکتا ہے۔

ابق الى الغلك المشعون وه دين ملي السلام) جرى او ق د پ ١١ع ١١) كشتى كى جانب دوري

اس آیٹ میں ابن بھا گئے کے معنیٰ میں مراد نہیں بلکراس سے مرادیر ہوگا کہ وہ وُور یلے گئے کین معزت بنس علیا اسلام کے دعائیر کلمات کے بارے یہات قابل محافظ ہے۔ انی کنت من الظالمین دیاۓ ۲) میشک میں ظالموں میں سے ہوگیا۔ اس آیت بین طالمین کے لفظ کا استعال ہوائے اور ظلم کے معنیٰ لفت بیں وضع شی نی عنیر موضع ہی نی عنیر موضع ہی کی عنی موضع ہی کی عنی کسی چیز کو اس کی صل گھرے اس کی غیر عبد رکھ دینا بچنا نجیر حضرت یونس علیالسلام کے واتحد میں اس کا انتظابات اس طرح ہوگا یا تو بعض حضرات کے کہنے کے مطابق جو کا بغیرا مر ربی اس عبد سے چلے گئے تھے اس لئے آپ اپنے اس فعل منظم مئن مذبھے یا بار رسالت آتا بل مرداشت ہور ہا تھا یا ایک وجریف سے کہ آپ نے اپنی قوم کے لئے عذاب کی دعا فرائی تھی۔ مرداشت ہور ہا تھا یا گیا ہے وہ یو ماکیوں کی ۔ حالا کا مرخاب آدم نانی فوع علید السلام نے بھی اپنی قوم کی ہلاکت کے لئے دعا فرائی تھی اور ان سے کوئی مواخذہ مذہوا تھا ۔

واسطى نے تکھا ہے کہ جناب پونس علیالسلام کی معافی کا تجزیر

کی طرف نه فرائی داور حقیقت بھی ہی ہے کہ حکیم وجیر کاکدئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے اور نہوہ بلاوج کسی پر تشدو فرما آ ہے لنداس کی جانب طلمی کسیست ورست ہی نہیں ہے ) اور لینے نفس کی جانب اس کی نسبت کی اور خود اپنی ذات کو اس کا مستحق سمجھا ۔

اسی طرح حفزت آدم وحواعلیهما اسلام کایه فرانا دیبنا ظلهنا انفسنا دیب ۸ ۱۹۴ کے ہمارے دب ہم نے اپنے نفسوں پڑھم کیاہے کیؤ کمران دونوں کا اپنی منزل ادل جنت کے ملاوہ دومری مجگر آثارا جانا ۔ جنت سے اخراج ادر دنیا کی سے دنت کا سبیب وہ خود بنے تقے ۔

مضرت اودعلیالسلام کے واقعرباعتراعن کا ہواب اسلام کے سے ان واقعات و اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام ک

قصص برجردسكر ناجوابال كتاب مضعول بي درست بنيس كيونكرير توضين تغيرو تبدل اور تحريف كرف بين شهور بيل ان كورهين كاقوال كويض مفسري فياين تفاسير مي مقل كياسيه ان مرقومات برمدم لقين كي وجوه مي ايك وزني دليل يهديكدان كي ائيدي مزتونص قرآني سيطيني ادر دكم مين حديث سيان واقعات كي مائيد بوتي سي آیت قرآنی سے اس سیسلای جمعوات فراہم ہوئی ہیں وہ صرف یہ ہیں۔
وظن داؤد اسما فستن الله اورداؤد علیالسلام نے نیال کیا کہ ہم
فاستغفر رہ وخو راکعا و نے انہیں آز ایلیے میں انہوں
اناب فغفرفا له دالک و ان نے مغفرت علی کی اور رہ ہو گئے
له عنه نا لوزلنی وحسن ماب اور رہ وی الی اللہ کیا تو ہم نے ان کی
دی عن مغفرت فرادی۔

ایک اور مگراس طرح فرایا گیاانه اواب یعنی وه برارجرع بونے والاب اس تشریح کے بعد ختناه محمدی اس طرح ملے مائیں گے کہم نے انہیں آز مایا ۔

جناب قادہ نے اواب کے عنی مطبع و فروا نبردار کے لئے ہیں بنا بصنعت فرط تے ہیں یمعنی حقیقت کے مطابق ہیں۔

واقعددادُد عليالسلام اورحضرات ابن عباس ابن معود كى رائے امنسون كارى قدر

جناب دا دُدعلیالسلام نے ایک شخف سے مرف یہ فرمایا تھا کہ میری فاطرابی عورت سے جدائی اختیار کریا اس کومیری تحول میں دے دسے میکن مرف اسی فقرہ پر اللّٰہ تعلیا نے آپ کومتنہ فرمایا اور آپ کو دنیا دی امورسے فیمتعلق ہونے کی تلقین فرمائی لیکن انداز آگا ہی و تلقین میں تنبیہ کا پہارتھا اس واقعہ سے بارے میں صرف آنی ہی بات ہے اس سے زیادہ کچھ پہیں۔

مین بعض اقدال کے مطابق اکیف باقاصد اس ورت کے لئے ایک بینام ہونے باوجود بینام دیا تصااورایک قرل کے مطابق اس کو پندوزایا تھا اور برجایا تھا کہ وہ شخص شہید ہوجائے۔

واقعہ داؤد علیال مل اور مرفندی استرتندی فراتے ہیں کرجس بات پرجناب داؤد العمر فائدی معالی میں دودواد میوں کے

تنازع كىسلىدى آب كافيصله تصا-آب نے ايك فراق كم كنے پرددمرسے ير فرما دياكه أس فے

مجم نظام كياب -

اس بلسلیس ایک اور بات یہ کھی گئی ہے کہ آب نے اپنی جان کے خوف اور آز ماکش کے ڈراور کومت حاصل ہونے کے سبب سے مغفرت علاب کی تقی ۔

معفرت اور علیالسلام کا واقعدا و رُغکرین اسلام کے اقوال احضرت داؤد علیالسلام کے اقوال دافتہ کے سلیدیں ابر نفر

گذشته سطور میں جناب دا و دعلیہ السلام اور دوخصوں نے تنا زعد کے بارے میں کچھ کہا گیاہے اس کے متعلق بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ دوخص جناب داؤد علیا لسلام کی خدمت میں فیصلہ کے لئے عاضر ہوئے تھے یہ کمریوں کے بچوں کے میسلہ میں چھ گڑا کر رہے تھے اور یہی آیت سے معمی معلوم ہوتا ہے۔ .

معرت يوسف ورجها يكول كا واقعم فرزندان يعقوب عليالسلام يعي صرت وسف اوران كي بهايكول كرسد من

جرباً بین کہی جاتی ہیں اس مرس ایر سی مرت ایک ہی بات بہت کافی دوافی ہے کر صفرت بوست علیالسلام براعترامن دارد منہیں ہوتا اور جب ان کی ذات اعترامن سے مادرار ہے تو مواخذہ کیسا العبتہ برادران یوست علیالسلام کا منصب نبوت پر فائز ہونا ہی محل نظر ہے لہٰذاان کے افعال پر بحث کرنا بنہیدی ہے ۔

قران كريم مي اسباط كے ذكر كى وجر: قرآن كريم مي اسباط كا تذكره انبيا عليم اسلام يد

کے ما تھ کرنے کی توجیہ مفرن کوام نے یہ فرائی ہے کہ اسباط کے ذکرے یہ تعریح نہیں ہوتی کہ یر مین منعے ان صفرات مضرب نے پیمی مکھاہے کہ اسباط سے مراددہ شبی ہیں جوان کی اولاد

حضرت پوسف وربادران کا واقعصغرمنی میں ہواتھا ادران کے بھائیوں

بووا قدمنسوب ہے اس کے متعلق کہا جا ہاہے کہ دہ واقعرجب پیش آیا قصا اس وقت برلوگ صغیرالس تھے اوراس کی دلیل بیہ کرجب سرزین معرر چھڑت بوسعت علیالسلام سے ان کی طاقات ہوئی تقی نویہ لوگ ان کو بہجیان مرسکے تھے اور نص قراً نی بھی اس کی شہادت ویتی ہے۔ ارسل معنا منرتع و ان کودیست علیه السلام) کویمالے

ساتح بهيج دين ناكر سم ان كيا تقر

رب اع ۱۲) دورس ادرسیاس

داس آیت مصعوم موالے کریاز ماز براوران بوست کے اوکین کا تھا کیو کو کھیل کو دعباگ دورية مام الركين كى بايس بيس شوركوم بنيخ كع بعديه بالمي خم بوجاتى بي اوراحساس دمردارى بوجامات) اوران کی بوت اس کے بعد نابت ہوئی لنذایہ واقع قبل نبوت ایسفی سے بی علی مو مضرت بوست علیالسلام اور زلنجا کاواقعم است بسن دینا کے تعدی طرب اشارہ کرتے

ہوئے قرآن کریم میں ارشا دہوا۔

زليخانے آپ كى جانب فصدكيا اور آپ فے اس کی طرف ادادہ کیا اگروہ الين رب كى دليل زديكھتے .

ولقد همت به وهم بها لواد ان رای برهان رویه را ۱۲ ۲ ۱۲ س

اكثر فقها ومحدثين كيتمقيق كيرمطابق عرف ادادة كلبى يركوني مواخذه منبيس اوريز برارا وه

معسیت میں شار ہوتا ہے اس کا صدور ہوادر بادی انسانیت میں شار ہوتا ہے۔ رب کریم کا حکم اس طرح سنایا کررب تعالی فراقا ہے کہ حب بندہ گناہ کا ادادہ کر کے اس بیش نہیں تا تو اس کے نامداعال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اس فرمان الہٰی سے علوم ہواکہ مرف خواہش نعسانی پرکوئی موافذہ نہیں .

نیکن تحقیق فقہا را و حکایان کی تیق کے مطابق جب کسی کا را دہ تعقل ہوا در قلب اس پر اسی ہو جائے اوراس کا صدور میں ہواس وقت اس کوگنا ہیں شار کمیا جائے گا اور جن امور بہقلب راسنے رنہ بوا در صدور گنا ہ کا اندریشہ رنہ دوہ قابل کواخذہ نہیں اور یہی تی وصواب ہے لہٰ فاحضر ت پوسف علیا السلام کا را دوج س کی جانب قراک کرم میں اشارہ کیا گیا ہے واسی تعبیل سے شمار ہوگا دکیو کھ میں اشارہ کیا گیا ہے واسی تعبیل سے شمار ہوگا دکیو کھ میں اشارہ کیا گیا ہے وارادہ کا ذکر ہے اور اس سے زیادہ کی تفصیل معوم نہیں پائٹ اس پریا تو مواخذہ نہیں یا احتراض نہیں ہوسکتا۔

معرت بوسع عليالسلام كااظهار برات كيداسلام كانظهار برات كيداسلام كالنظهار برات كيدايت درينان كيدية

ہادران کا ہفتل عبت درسیل ہوتا ہے اس سے برصوات ہراس فعل سے اجتناب فراتے ہیں جس میں فلطی یا برائی کا شائر بھی ملتا ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں حضرت درست ملیانسلام کا دِنوانا

ئي اپنے نفس كى بائت كا اظهار نہيں كرا نفس تورائى كى جانب رونيت دلآء ہے گريكم الله كارتم شائل حال ہو بيف ك الله تعالى رحمت ومغفرت فرمانے والاً

وما امبری نفسی آن النفس الامارة باللتوع الا ما رحد ربی آن ربی لغفود رحیم (پ ۱۳ ع ۱)

اس آیت کریر مین صرت اوست علیانسلام کایدفر باناکه می اینے نفس سے اس ارادہ کی برات مہیں اپنے نفس سے اس ارادہ کی برات مہیں کر نااور تمن ہے کہ آپ نے از راہ کو النے پر کلیات فرائے ہوں اور نما لعنت نفس آپ کے منظ برکمیونکدوہ رفض کو پہلے ہی سے منزہ اور علی تھا ) اور الیا کیونکر نہ ہوتا کیونکر انہیا رم اتب وکر نار

اوراخلاق کے اعتبارے بندم اتب کے حامل ہوتے ہیں۔

بخاب ابرمبیده نے فرایا ہے کر جناب بوسف علیالسلام نے ادادہ کیا ہی تھا بکر عبارت میں تقدیم دنا فیرے دراصل ماحول کا تقامنا یہ ہے کہ تقریر عبارت اس طرح ہوتی ولقد حمت بولولا ولی برھان رہید حد جہا مین زلین نے معزت یوسف کی مبانب تصد کیا اوراگر آپ (برسف علیالسلام) اگر لیف درب کی دمیل نہ وکیھتے تو (شاید) آپ جی تصد والادہ فرماتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعلیل نے زلیخا کے الفائل کو اس طرح قرآن کرم مین قس فرایا ہے۔

بے شک بھیلایا یں نے ان کوئیکن افضوں (مھزت ہوسمت علیانسلام) نے اپنے آپ کو بچایا ۔ اوراس طرح محراس دوسعہ علیانسلام)

ابیدا به ایجایا و اوراس طرح مم اس در رسعت علیالسلام)

ادراس طرح مم اس در رسعت علیالسلام)

ادرزلیجانے دروازہ بند کر کے کہاآؤ میں

قریبے کہتی ہوں کی حضرت بوسف
عیدالسلام نے فرمایا اللہ کی بناہ وہ میرا
دربہے بن نے محد کو اجھی طرح دکھاہے

(۱) ولقد ولودته عن نفسه فاستعصر

رب ۱۲ع ۱۲)

(۲) كذالك لنصرين عنهالسوئ والفحشاء (ب ۱۲ع۱۱) (۳) وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ان ربي احس متواى امنه لا يفلح الظالمون (ب ۱۳۶۱)

ر بی کی تفسیر اربی گفیر بی مختلف اقوال منقول بین معبی نے اس اربی کی تفسیر کے مختلف اقوال منقول بین معبی نے اس اللہ کی تفسیر کے مختلف اللہ کا میں اللہ کی تفسیر کی تفس

هم بها کی تفیر فران می تفیر فران می تفیر فران می تفیری ادر بندونسیمت درائی میمن مفسری نے یفیریمی کے اس از مل سے اس کوریخ و طلال بوالیکن بعض اترال میں اس کی مختلف نادیلات بلتی بین کر یوسف علیا اسلام نے زلیخا کی جانب عضہ
سے دکھے اتراس کورنج ہما یا اس موقعہ برجب برسف علیا اسلام نے زلیخا کو دھکا و سے کراپنے سے تور
کردیا تراس کورنج و ملال ہوا محتاط صفرات نے فردیا کر یہ واقعہ حضرت برسف کی بعثت سے بہلے کئے

لیعض مقدرت یوسف کی درکھ کر العبض کی وجہ نان مور صفرت یوسف علیا اسلام کی جانب شہوائی طور
پر مائل ہوجا یا کرتی عقیس لانڈا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیا اسلام کومنصب نبوت پر فاکر فرا دیا
جس کی دھ جب کوئی عورت آپ کی جانب مائل ہوجاتی تھی توجیرہ یوسف کو دیکھنے ہی اس پر وعب ہوت بوت

جناب موسی کلیم الله کا قبطی کو گھونسا مارنا کھونسا دارنا کے مطابات کا دا قعہ

موضوع گفتگوراہے اور دگر کہ اور میں یہ واقد تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں جنا مبعث نے حرف اس موضوع پر بجنٹ کی ہے کہ جناب موسی علیہ السلام کی ذات اقدس پر جواعتراض کیا عبّا ہے اس کا بطلان کیا جائے۔

جناب قاضی عیاض رحمة الله علیصنف کتاب فراق بین کداس اعتراض کا جواب آو آیت قرآن سے سل جا آب درب کریم نے خود ہی فرادیا کہ فتی خص جناب محری علیالسلام کا فیمن تحا (اور دفید شرکے لئے جناب بوٹی علیالسلام نے اس کو گھونسا مارا - یہاں یہ بات قابل لحیاظہ ہے کہ گھونسا مار نے سے موت واقع نہیں حسب کا ذکر تفقید الا اُندہ آر باہے ۔) سیرت نگاروں نے مجھلہ کہ وہ شخص حب سے جناب موٹی علیالسلام نے گھونسا مارا تھا وہ جلی کری موسوی کا منکرا ورفرعون کا متن تھا کہ فتح حب سے جناب موٹی علیالسلام کی دیسی میں کہ یہ واقع دسے قبل واقع ہونی اس اسریہ ولالت کرتی ہیں کہ یہ واقع دسے فیل السلام کی بوت سے قبل واقع ہوا تھا ایکن جناب قیادہ کی تھیتی سے مطابق حضرت موسی علیالسلام نے اس کو لاعمی سے بیٹیا تقا با چھو کے دیسے تھے جس کا ظاہری بہور سے کرآپ کا مقصد اس کو جا ن

فعنال فتوناكی فیرسر مین کریمی تفییر کے سبدایک اوراز اکتن میں اور اکتاب کا اوراز اکتن میں والا مین المحاجم نے فرایا اس سے مراد وہ امور ہیں جو فرعون اور جناب موئی علیرانسلام کے درماین واقع ہوئے تعین لوگوں نے اس کوجندوا قعات برخول کیاہے شاخب جھزت ہوسی علیرالسلام کو جدیاف ویست میں نابوت میں ڈوال کر دریا نے نیل میں ڈالا گیا یا اس کے علاوہ اور دوسرے واقعات ہو جدیاف ویست میں نابوت میں ڈوال کر دریا نے نیل میں ڈالا گیا یا اس کے علاوہ اور دوسرے واقعات ہو

فعناک اور محاورہ عرب ابنجبر اور بجابد فرماتے ہیں کواس سے مرادیہ ہے کہم نے ایکی فعناک اور محاورہ عرب کے مطابق ہے فالسے معاورہ کے مطابق ہے انہیں جب جاندی کومیل سے صاف کرنا مقصود ہتا اتو وہ اس فنہوم کوان الغاظمیں اداکرتے تھے

منتنة الفضة فى النادى مى النادى مى

بناب مؤسی اور ملک الموت علیهم السلام علیاستلام کے اس فعل پرتجب و مقصود ہے کہ جب جناب عزائیل حفرت موسی علیاسلام کے پاس صورت انسانی میں تشریف لائے اورا بنامنف دان انفاظ میں بیان کیا کوئیں آپ کی جان لینے آیا ہوں غضب موسوی کو یہ سننے کی تا ب کہاں ملک الموت کے ایک طما کچر ما راجس کی دجر سے ان کی انکار طفر حقیقے سے ہا ہراگئی و آخر صوریت تک

اس دا قدمی کوئی قابل اعتراض بات نظراً تی اور صفرت مولی علیالسلام کی ذات رفظام و تعدی کا کوئی الزم نہیں مگلتا کمیوز کر جناب ماک الموت انسانی شکل میں آئے اور آپ کی جات ہے کا افھار زیایا لہذا جناب مولی علیالسلام نے اپنی مرافعت میں ایسا کیا اور یہ بات ظاہر و باہر ہے کو ایسے مواتق پر شخیص ایسا ہی کوڑا ہے۔

اس کے علادہ اگر پہاں یہ اعتراص کیا جائے کہ جناب تولی علیالسلام نے اس دقت حزت عرب کی علیالسلام نے اس دقت حزت عرب ایسا ہو اسے عربائیل کو بہچا ناکیوں بنہیں تو یعبی کوئی قابل اعتراص بات بہیں بہت سے حواقع برالیہ اس کے انعطاف توجہ نہ ہونے کی دجہ سے بادی النظر میں کوئی تھے کسی کونہیں بچا ناکسے لہذا جنا ہے میں علیا السلام کا طل نجہ مارنا خالفتاً ما فعانہ تھا ۔

کی جب دوبارہ لینے انداز میں تشریف لائے اور انہیں حکم ربی سے طلع کیا توجاب موی علی السلام نے امر ربی کے اگر تسلیم حم کرویا ۔

علمائے تقربین دتماخرین نے اس مدیث کے سلدیں جناب موسی علیا نسلام کے اس طرز عمل کے بہت سے جابات دیے ہیں جناب مصنف فراتے ہیں کہ مجھے ان جوابات ہیں سب ہتر حواب امام حداللہ بازوری کا معدم ہتر یا سے اور تنقد میں ہیں سے ابن عائشہ کا جواب جس ہیں انہوں نے مک الموت کو طما کنچ مار نے اور ان کی آنچھ بجبور شرف کی تا دیل کی ہے دکہ دہ جناب موئی علیدالسلام یا مک الموت سے جبت دولیل میں غالب آسگے اور انہوں نے ان کی دلیل کی آنچھ بجبور شرف میں اس کو ہے رونی کر دیا۔ اور میر بات لغت اور محا ورہ میں تعمل ہے دیوی آنکھ جبور فرنے کا واقعہ تی اس کو ہے رونی کر دیا۔ اور میر بات بعیت کے عدد در الم اور ایک دولرے کوابی دلیوں واقعہ تی کہ عدد در الم اور ایک دولرے کوابی دلیوں سے فائل کر سے درجے کی کو موسی علیالسلام اپنی دلیوں کی وجہ سے فالب آگئے۔

حضرت سليمان عليانسلام كي دات اقدس راعتراص كاجواب

علیالسلام کی ذات اقدس پرجوا حراضات کے گئے ہیں ان کے بادے ہیں جائزہ لیں ادران کے افعال کو جو معیت میں مبتلا افعال کو جو معیت میں مبتلا افعال کو جو معیت میں مبتلا اسے عوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی فیا افرائی المثن میں مبتلا فرایا ادراسی اُزائش کو گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے۔

ولقا. فتتا سليسمان اورب شك يم ن سليمان (علالسلام) د پ ٢٢ع ١٢) كوازمائش مي دوالا-

واقعه سلیمان علیالسلام اورسرورعلم کاارشادگرامی فرمای می انتماید دسم نے

نے فرمایا کر آج شب کویش اپنی سویا ننانوے ڈسک دادی پورتوں سے ہمبتری کردں گا اور ان سب کے ایسے فرزند تولد ہوں سے جوسوار ہو کر راہ رہی میں بھاد کریں گئے۔

ک اس مدیث سے معلیم ہوتا ہے کہ یا او یا ن سابقہ یں ہور ان کی تعداد بربا بندی دیتی یا شربیت کی مقرر تعداد کے مطاحه بقیر فورس کے موم می تقییں ۔

اس موقع ربیاب کے ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپ انٹا رائٹد بھی تو فرادیں لکن آپ فے
اس موقع ربیانا رائٹد نر ایا لکین اس شب میں صرف ایک عورت حامل ہوئی لکین حب اس کے
یہاں دلادت ہوئی قردہ بچو بھی ناتص الخلقت تھا رسرور حالم صلی اللّٰد علیہ دسلم نے فرایا کہ اگر حضرت
سیمان علیہ السلام اس دقت انشار اللّٰہ ککہ دیتے توقیلیناً دمیں ہی ادلاد پدیا ہوتی حس طرح آپ
د صفرت سیمان علیہ السلام ) چاہتے تھے

مدسیت نبوی اور لفظ شق ایرے بین میڈین دمضری نے فرایا ہے کہ شق جاسے ایرے میں میڈین دمضری نے فرایا ہے کہ شق جاسے

مرادرہ گوشت کا وقعط اے شرک کو کری جینے بیٹے رپھوال کرائب کے رسیمان علیا اسلام ) کے سلمنے بیش کیا گیا تھا آنا کہ ایپ کومعلم ، وجائے کہ یہ ایپ کی محنت ومشقت کا نثرہ ہے۔

ایک قول بیمی ہے کہ وہ بچہ مرگباتھا جس کومردہ صالت میں کرسی بردال کرآپ کی خدمت میں پیش کیا تھالیکن کسی صاحب کا قول بیمی ہے کر جناب سلیمان علیدالسلام نے اس برحرص م تمناکی تی بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے غلبہ حرص و تمنا میں انشاراللہ نہ کہا تھا۔

ان احتراضات کے بارہے ہیں ایک قول یھی منقول ہے کہ جناب سلمان طلیانسلام نے یہ جا کہ اس کے عقوب یونی آ یہ جا کا تھاکدان کے سسرالی یا نتھالی اعز ہ کاحق وشمنوں کو سلیم ہوجائے لیکن اس کی عقوب یونی آ کرآپ کا ملک سلوب کر لیا جائے۔ ایک رائے رہی ہے کہ آپ کی بعض ادواج سے سی ملطی کا ادر کاب ہواجس کے نتا کے آپ کو بھگتنا پڑنے۔

شیطان ا نبیار کی صورت اختیار نبیس کرسکتا انبیار کی صورت اختیار نبیس کرسکتا انبیار کی صورت اختیار نبیس کرسکتا

علیدالسلام کی سکل میں آگر آب کے ملک پرقبند کر لیاا درطلم وستم کابازارگرم کیا جس سے رعایا میں خوت وہراس بھیل گیالیکن پر روایت درست نہیں کی ذکر الشد تعالی نے ابنیار علیہم السلام کو اس سے مصوم بنایا سے کہ شیطان ا نہیار کی سکل وصورت میں شکل ہوسکے لہٰذا جن موضین نے

نے پر کھھائے وہ فلط ہے۔

جناب لیمان علیالسلام کی إنشارالندرز کمنے کی وجوہ اندام کی انشارالندرز کمنے کی وجوہ اندام کی انشارالندرز کمنے کی وجوہ اندام کی انشارالندرز کمنے کی وجوہ اندام کی انتظام کی انتظام

کی حدیث حزت سلیمان علیانسلام کے اس قول کے بارسے میں جس میں اَپ نے فرمایا تھا کہ آج شب میں سویا ننانوسے مورتوں سے بہستری کروں گا سکین اس موقعہ پر اَپ نے انشار اللہ ندکہا تھا با دجود کھی۔ ایشے فس نے اَپ کو اس کی جانب توجھی دلائی تھی اس کی کئی دجرہ ہیں۔

١١) آب، اس وقت إنشار الله كمنا مجول كية.

۲) آپ نے اس دنیق کے یاد دلانے کے باوجود جرآپ نے انشاراللہ زکہا اس کی وجریر ہے کرآپ نے اس کی بات سُنی ہی دیتی ۔

س) یا آپ کسی اور بات کی طرف متوج ہو گئے تھے جس کی دجرے اس تحض کی بات گفتگو میں دب گئی تھی ۔

معب لی ملکا کی تشریکی استان علیالسلام کی بینور بشس جس کا ظهار قرآن کریم کی اس آیت بین فقول سے دھب لی ملکا لا ینبغی مدی دیا ہے ایسا ملک عطافر ماجو بیرے مدی سے ایسا ملک عطافر ماجو بیرے مدی سے کے ایسا ملک عطافر ماجو بیرے میں میں کے لئے منز وار مذہور

قابل توجه ولحافظ ہے کر بناب نوح علیالسلام نے فلاہر کلام کی جانب توجہ اُل انہیں خطاب باری اس طرح ہوا تخاص میں آپ کو یکم تھا کہ آپ جانور دن کی عبدات میں ہے ایک ایک ہجڑا اُرز و مادہ) اور لینے اہل وعیال کو سے کوشنی میں چلے جائیں ۔ فلاہر ہے کہ لوح علیالسلام نے صب ارشاد ربانی علی کیالیکن مقتصنا کے عبادت کے مطابق آپ تشریح و تومنیح کے طالب ہوئے الیسانہیں کہ آپ کو دعدہ الہی میں فدانخواس کوئی شک تھا۔

كافرمون كا المنهي موسكا كافرمون كا المنهي موسكا كاس كه بارسي ارشاداللي بوا احد ليس هد

ا هلک بینی دہ اپنے کفر کے سبب آب کے اہل میں سے نہیں اوراسی وجر سے نجات کا حقدار تھی منہیں ہے علاوہ ازیں اپنے کفر کے علاوہ اس کے اسمال بھی اچھے نہیں لہٰذا و مدہ الہٰی کے مطابق وہ انعام خداد ندی کا اہل نہیں ہے۔

النّدتمالي في جناب نوح عليه السلام كوتباياتهاكدوه معري وظائين عن ب فرط كا ادرآب كواس سلسله مزيروال كرف سيمنع فرمايا -

ميكن جب نوح عليالسلام في اس بالصين سوال فرايا اورتشر خ ، ويني الا آپ كو

اس مما نعت کا خیال آیاکہ م نے ایساسوال کیا ہے ب کے بارے میں مجھے اذن سوال نرتھا تو آپ متفکر ہوئے اوراکپ کو اندلیشر مواخذہ لاحق ہوگیا۔

حضرت نوح علیال الم کوبیٹے کی بے داہوی کاعلم نتھا انعاش نے تھا ابران

نوح علیالسلام کواپنے بیٹے کے کفراوردینی بے داہ روی کاعلم نرتھا۔

اس آیت کی تاویل میں بہت سے اقرال اور بھی مفقول ہیں کی جھزت نوح علیہ السلام کی اس بات کے علاوہ اور کوئی بات المین بہیں ملتی جسسے آب کے بارے میں کسی اعتراض کا موقع میسرآئے اوراس سلسلہ میں بعض ارباب علم نے برفر ما باہے کہ جناب نوح علیا اسلام کو اگراس بارے میں سوال کی اجازت ربھی تو آپ کوسوال کرنے کی می انعت بھی نہیں گی گئی تھی لذا اگراپ نے سوال کی افراجی فابل اعتراض بات نہیں ۔

اس مدسیف کے صنمون منصالیسی کوئی ہات طاہر نہیں ہوتی جس سے ان نبی پر معصیت کا النام کا آبو بلکرانہوں نے مذورت اور حالات کے مذاطران کی ایزاسے مخوفو کرنے کے لئے ایسا کہا تھا آگا کہ ایزارساں مخلوق کو حیم کرٹیا جائے تاکر آئند کھی کو تکلیفٹ نہ پہنچے۔

اس سے کیا یہ بات ظاہر نہیں کوجب ال مقدس نبی نے ایک درخت کے فیجے قیام فرایا توجی فی اس سے منتقل ہوئے الکہ اکندہ اس کے منترسے محفوظ ہوجا میں اور کلام الہٰی سے عبی کوئی ایسی بات نہیں معدم ہوتی جس سے ان

نی کی معیت کا اظہار ہوتا ہو۔ بکر اس سے قواس کے برخلاف صبر وتھل کا درس متاہے۔ لئن صابرتم لھو خسسیو آج تم صبر کر و توریقیناً صبر کر نیوالوں للصابوبین دپ ۱۲ ع ۲۲) کے لئے بہترہے۔

ان حالات میں ان بی کا یفعل نظا ہراس لئے تھاکہ وہ آئدہ چیوٹیوں کے سٹرسے محفوظ ہو جائیں کیوٹکہ ان کی سرشت میں کا ٹنا ہی ہے لہذا حفظ ماتقدم کے طور پرایسا کیا تو اس بی کوئی مضافہ نہیں علاوہ ازیں اس بارے میں کوئی ایسا حکم انہیں نہیں طاتھا جس سے اس کی عماندت ظاہر موتی اور نہ اس سیسلہ میں گوئی الہی آئی تھی اور مذائ نبی سے اس فعل برتویہ واستغفار ہی سموع ہوا دوافقہ اعلمی

سركارد وعالم عليالسلام ك ايك فرمان كي تشريح

کے اس فرمان کی کیا آدیل ہو گیجس میں کر حضور نے فرنا یا کہ کوئی نبی ایسا بنیں حب نے ارتکاب اُ گناہ نرکیا ہویا گناہ کے قریب ذرگیا ہوسو ائے حضرت کیلی علیدالسلام کے ۔

اس سلسلویں دہی جراب کا فی ووانی ہے جوائے صیعتوں کے ہارے میں گذرا جوانبیا عِلیہم اسلام سے ضوب کی گئی ہیں کہ یہ گناہ بلا تصدیہ وونسیان کی دجہسے سرزد ہوئے۔

جودهوبي نصل

اجمار المستعمیت کے اسباب المسام اللہ المستعلق منسوب معاصی وگناہ کے اعتراف معیں معامی وگناہ کے المساب جابات کے بعداً بیت قرآنی وعصی ادم دید نعنوی اوراحادیث معیورے جریہ بت معلوم ہوتی ہے کہ معام المسام معام ہوتی ہے کہ معام کا ہوں ہے آور اپنی لغزشوں کا اعتراف جسی کرتے دہے اس کی وجوہ کیا ہیں گناہوں سے توبہ واستغفار کرتے اور اپنی لغزشوں کا اعتراف جسی کرتے دہے اس کی وجوہ کیا ہیں

اور کیا یکن ہے کہ بیختی آرکا ہے۔ گناہ نہ کرے وہ خالقت ہواور تو ہر واستعفار میں جی شغول ہو۔
مصنعت فر ماتے ہیں کہ توفیق البی ہم سب کے شامل حال ہو یوضوع زیر کبیث کے سلسد میں
عرض یہ ہے کہ انبیار طیم ہم السلام بلندر تبریر فائز ہوتے ہیں ۔ وہ معرفت الہی آعمالی مدارج پر فائز
ہونے سنت بندگان خالق و مالک سے واقفیت اس کی عظمت فیلید . قوت ۔ ہمیب ساس
کی صفیوط گرفت اس کی طاقت کے عرفا گئی حصول برتمام اموران کو یخوف نجشیت اوراند دیشہ
گرفت باری پر بانگیخہ کرتے سہتے تھے اورانہیں ہروقت مواحدہ کا ڈر رہا تھا حالا کو اسے
امور میں غیر انبیار بر مواخدہ نہیں ہو تا ایک یہ نفوس قدسی ایسے امور کے بارے میں فوفر دہ سبتے
تھے جن کے بارے ہیں ما قوان کو کو فی حکم دیا گیا تھا اور مذکسی تم کی مخالفت وارد ہرتی تھی لیکن
بعض لیسے مورمیں ان سے مواخدہ جبی کیا گیا اور معتوب جبی ہوئے اورانہیں مواخذہ سے بھی
فرا باگسی ہے۔

حالا کم بیصرات یا تورسیل مادیل و مهویا امورمباح کی طلب میں دنیا وی امور کے توب موئے تھے ادراس وجسے ہمروقت لرزاں و ترسال رہتے تھے ۔

فزویکال را میست بورجیرانی کے ملاج ملیا کی مناسبت ہے ہیں اوران کے ملاح ملیا کی مناسبت ہے ہیں اوران محذات کے کمال طاحت کی وجہ ان کومعاص سے تعبیر کیا گیا ور زعوم کے گناہوں کا می گناہ در در ماصی تنہیں کے جاسکتے ہیں۔

ونب دگناہ) کے معنی نہیں استعال ہونا ہے تواچے معنی نہیں ایکن ونب دگناہ) کے معنی افغت میں اس سے سی شئے کی کمچیٹ اور آخریں بج جانے والی چیز مراد ہوتی ہے اس طرح بر سے آدمی کو اذناب الناس کہتے ہیں گویا یہ اُنتخاص اپنے اپنے اضال کے لیاؤسے برترین ہیں

انبياطيهم السلام لين عادات اخلاق كردارك اعتبارس اعلى مراتب ومدارج محمال

ہمتے ہیں ان کے افعال داقوال ان کے ظاہر و باطن اذکا رحلی فرخی سے آراستہ اورخیت اللی سے اراستہ اورخیت اللی سے لبر رز ہوتے ہیں اور ان کی کیفیات ترقی کرتی رہتی ہیں جبر دوسرے لوگ فوائش کبائر اور نواہشات نفسانی میں موث رہتے ہیں ۔

جوباً میں انبیار عیہم اسلام کی مغرضیں کہی جاتی ہیں وہ غیر انبیار کے لئے نیکیوں ہیں شارم ہوتی ہیں اور شہور مزب الشل کے مطابق حسنات الا موار سیکات المعقوب بین جمیکوں کے عمال تعیم مقربین بارگاہ المبی کی بلائیاں ہیں میرصنات اپنے اعلی مراتب کے لحاظ سے ان اچھا ٹیوں کو بھی بلائیوں کی طرح بھتے ہیں ۔

. بى حال عصيان وترك فالفت كاب للذاالفاظيك اعتبار كسى قىم كاسمو قاويل أن نفوس قدسير كے لئے فالفت اور تركم على ب -

عوی کے معنی اورجاب آدم علیالسلام کے سلیلیں آیت کا ترجماس طرح کیا جائے گاکہ اورجاب آدم علیالسلام کے سلیلیں آیت کا ترجماس طرح کیا جائے گا کہ حضرت آدم علیالسلام اس درخت کے تعین میں بے خبر ہوگئے کرید دری درخت ہے جس کے بار میں فرمایا گیاہے۔

مخرت يرسف عليه السلام كارفيق قيرفان سي فرمانا الم مرف اتنى ي بات بر موافذه كيالي كرآب ني تايد موافذه كيالي كرآب ني تيدفا ذكرايك ساعتى سي فرايا تفا

اذكرنى عند ربك فانسالا ميرا تذكره الميت رب كے سلين كرنا

الشيطان ذكر ربه فلبث توشيطان نه اس كوبادشاه كيلين في السجن بضع سسنين - ان كاريست عليالسلام ، فركو كمن رب ١٢ع ١٥) سي عبلاد يالنذا آب قيدفاني بيند سال سي -

اس بارسے معققین نے مختلف انداز میں اپنی آدار کا اطار فرمایا ہے۔ در بناب یوسف علیمانسلام کوؤکر اللی سے مطلاد یا گیا۔

(۱) اس خفس کوجس سے قید خاریں جناب یوسف علیالسلام نے بادشاہ سے ندکرہ کرنے کو کہا تھا کا جبال دیا گیا۔ سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا اگر یوسف علیہ السلام الشخص سے یہ نزواتے تووہ النے طویل عرصة کے جبل خانے میں نہ رہتے۔

(۳) ابن دینار فراتے ہیں کرجب پوست علیالسلام نے یہ الفاظ فرائے توان سے کہاگیا تھا

کتم نے میرے دالتہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو دکیل بنایا داوراس کے ذریعہ بادشاہ کہ

دسائی حاصل کرنے کی کوشش کی) للذااب تہیں قید میں ذیا دہ عرصہ رہنا پڑے گااس

وقت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا تھا۔ غدا وندا بلاؤں کے الدہ ام نے بیمجے یہ بات

عجلا دی تھی۔

بعض الم علم نے اس سلسد میں ابنی تحقیق کا اطاران الفاظ میں کیا ہے کہ انہیا علیہ السلام سے ان کے علوم تبت کے سبب اونی اونی بات برجمی موافذہ کیا جانا ہے اور دو مرسے انسانوں سے باد بو دان کی گونا گون خطاؤں کے درگذر کیا جانا ہے اور ان کو در تورا عنا نہیں سمجماع آب ہے باد بو دان کی گونا گون خطاؤں کے درگذر کیا جانا ہے اور ان کو در تورا عنا نہیں سے ایک گروہ نے فریق اس موضوع برہم نے دوگر و ہوں کے اقوال بیان کئے ہیں ان میں سے ایک گروہ نے فریق اور ہماری اس تحریر پراعتراض کیا کہ جب انبیا علیہ مالسلام آن کے سہدو و نسیان برجمی موافذہ ہونا ہے داور ہماری اس عبادت پراعتراض کیا کہ ان کے مراتب بھی بلندا دراعلیٰ ہیں لندا یرموافذہ ان کے تی ہیں دوسروں کے مقابلہ میں سخت ہوگا۔ کے مراتب بھی بلندا دراعلیٰ ہیں لندا یرموافذہ ان کے تی ہیں دوسروں کے مقابلہ میں سخت ہوگا۔

حضزت موسی علیالسلام ہے جب بارگاہ احدیث میں عرض کیا شبت الیک ہیں سے
تیری طرف رجوع کیا اور تو بر کی توان کے ملوم تبت کے اظہار کے لئے رب تعالیٰ نے فرایا۔
اف اصطفعت علی الناس مسالتی ہمنے تم کولوگوں یوانی رسالت اور

انی اصطفیتک علی الناس برسالتی ہم نے تم کو کوگوں پر اپنی رصالت اور و بکاڑھی (پ ۹ ع ۷) کلام سے برگزیدگی عطافر مائی ۔

حضرت سلیمان ملیالسلام کی آز مائش کے بعدانا بت ورجوع کے سلسد میں ارشاد ربانی ان

الفاظمين موا-

فنخوفا لد السیاح (الی) ہم نے ان کے سے ہواکوسخرکر دیا
حسن عآب (بس ۲۶ ۲) (افراً یت سی آب کس)

بعض اباب علم وقتی نے فرایا ہے کہ یلغی شیں بنطا ہر تو نغر شیں ہی معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت ہیں وہ ان کی کواشیں اور تقرب کا ذریعہ ہیں اور ہی بات ہم نے بیلے جی بیان کی ہے

اس کے ملاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ یرصوات اس واسطے جی مبتلا مواخذہ ہوتے ہیں

الا کے عوافذہ کی وجرسے دو سرے لوگ جوان کے ہم مرتبہ ہیں شنبہ ہوجاً ہیں کہ ایسی اتوں پر ان سے جی مواخذہ ہو گئی اور الله تعمل اله تعمل الله تعمل

## صالح مری نے کہا کہ حضرت داؤر علیا اسلام کا داقد تر بکر نے دالوں کے لئے باعث تقویقے۔ پونس علیالسلام کا داقعہ سرکار و وعلم صلّی علیہ وکلم کے لئے باعث عزت ہے۔

ابن عطا فراتے ہیں کہ جاب دیس علیا اسلام سے علی واقعدان کی توہین وُقیم کا سبب نہر ہیں بھر اسلام کی افلارِ من بھر اسلام کی افلارِ شہر ہیں بھر اسلام کی افلارِ شان کے لئے فرایا ہے اور صدر علیہ الصدارة والسلام کے لئے مبر وحمل کی زیادتی کی مقین ہے۔ مثان کے لئے مبر وحمل کی زیادتی کی مقین ہے۔ گناہ کہیں سے اجتنا ہے مغائر کی معافی کا بدب ہونا ہے کرتے ہیں کہ کہارہ ہے۔ گناہ کہیں سے اجتنا ہے مغائر کی معافی کا بدب ہونا ہے کرتے ہیں کہ کہارہ ہے۔

احتناب کرنے کی وجرسے گناہ سغیرہ معاف ہوجاتے ہیں اور پسلم عقیدہ ہے کہ انبیار علیہ اسلام گناہ کیرہ کے ازکلاب میں معام ہیں۔ اب ان حفزات سے یہ الزامی سوال کیا جاسکتا ہے کم آپ جو انبیار علیہ السلام برگناہ سغیرہ کی نبعت کرتے ہیں وہ گناہ کیرہ سے اجتناب کی وجہ سے خود نجو دمناف ہوجاتے ہیں لہٰذا اب ابیار کرام ہے کواندہ کا کیامطلب، وگا اور ان محضور اسے مواندہ کا کیامطلب، وگا اور ان محضور اس محضور ہیں ما دوران کی تو برکر سفے کی منبوم وحنی ہوں گے اور انبیار کے تعلق تو یہ بنا دیا گئی ہے کہ پر صفاح دورہ اب معاف میں کہ اگر جے گناہ فی الوا قد موجود تھے تو وہ اب معاف ہو سے کہ پر صفاح دورہ اب معاف

ا البندااب بیصرات جو جواب مجی دیں دہی ہم ان کے اعزامن کا جواب دے دیں گئے کہ میں ان کے اعزامن کا جواب دے دیں گئے کہ میرواضدہ ارتکاب کی دج سے ہواہے ۔

ا بل بھیرت ذباتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دو سرک ا نبیار علیہ م السلام کے کٹرت سے استعفاد کرنے کی وجیرت حالا نعفوع اور بندگی کے افلہ رکے لئے تھا مذکہ گنام وں سے استعفاد کی وجیرسے مزید براک اللہ کی نعمتوں میاس کا تسکر بحبا لانے کے لئے بھی۔ اور اس کی دلیل نحود سرورعالم علیا لصلاہ ولسلام کاارشادگرائی ہے کہ ئیں گذشتہ اور آئندہ کے مواخذات سے مامون و محفوظ ہوں کین کیا بیں المند تعالیٰ کا تسکر گزار بندہ یذ بنول۔ اور حضور علیہ السلام نے یعمی فرما یا کہ میں تم سے زیادہ خشیت الہٰی رکھتا ہوں اور تعوی کے تم سے زیادہ جائیا ہوں۔

صارت بن اسد فرائے ہیں کہ ملائے اور انبیار علیہ مراسلام کانوف اللہ تفالی کی عظمت فر جلال اور لینے اظہار بندگی کے لئے ہے ورز وہ تو تمام کو افذات سے ما مون ومحفوظ ہیں۔ بعض ارباب علم نے کہا کو شیت و ثوف الہی کا اظہار تعلیم است کے لئے تھا تا کہ یرلوگ و کھیں کہ حب یرحصرات مصوم ہونے کے باو ہو دکٹرت سے استعفار کرتے ہیں توہم بھی ایسا ہی کرین تاکہ یہ امرسنون ہوجائے اور است انبیار علیم مراسلام کا اتباع کرے۔ سرورعالم صلی اللہ علیہ و کلم نے یہی فرایا اگر تہیں ہی ان باتوں کا علم ہو ابو بین جانا ہوں تواس کا نتیج یہ ہوناکہ تم لوگ سنے کم اور گریز اری میں زیادہ شغول ہے ۔

کیاہے کراس سے مرادمجت اللی کی طلب ہے اوران حضرات نے اپنے اس دعویٰ کی دبیل میں برایتِ قرآن بیش کی ہے -

ان الله یحب التواجین دیجب اورالله تعالی توبرکرنے والوں اور توب المحتطلم دین (پ ۲۰ ع ۱۱) پاکیزه دینے والوں کو عبوب دکھاہے اس آیت کریم کی رشنی میں انہیا بھیہم السلام کا استغفار توبروا نابت اور دیجرع میں مشغول دمنا عجست المبی کے صول کے لئے ہو اسے ۔ ایک بات بہاں قابل توجریہ ہے کہ یہاں

استنفار (طلبغفرت) کے معنی قربے میں اورخال کائنات نے اپنے جبیب ملی اللہ علیہ وم سے گذشتا درا منده کی معزشوں کی معانی کی توشیری کے بعدیہ بشارت سنائی - لمقل تا ابلله

ل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثايل - (متوحم)

على النبى والسها جديث والانصار. بي*شك النّدتعالُ نـ اپنے نبى مهاجرين ادالقار* ك*ن ورقبل فران* -

اس بنادت کے بعدایک اور مژوہ ان الفاظی سنایا گیا۔ فسیح بھمد ربک واستغفرہ تواپنے رب کی حرقبیع کرواوراس اسه کان قوابا ۔ سے شیش طلب کرووہی تو بقبل

كرتاب -

## ببنادرهوبي فصل

نبوت رسالت كي حقوق اوران كي ابميت التي تشكارا بدگيا كرم و مالم

صلی الله علیه دیم ذات وصفات المی بنجری میصوم بی اور صور علیالسلام کی ذات اقدی سے کبھی اور کسی نبیج بروہ نبیت نہیں کی جاملے منافی ہو۔

نبوت کے بعد تو ندگورہ بالا باتوں کی نسبت صفوعلیدالسلام کی جانب کرنے کی ممانعت عقل ونقل ادرا جماعی دلاً کی سے تابت ہے۔ ونقل ادرا جماعی دلاً کی سے تابت ہے۔

ادر زکوئی الیمی نسبت جومنانی علم ہویا کوئی اور الیمی حالت جس میں کہ پیشا نُر بھی ہو کہ امور شرعیۃ بن کو حضور ملیا نسلام نے مقر فر بایا ہے یا دہ حکم ربی جو ندر لیے دھی آپ کوموسول ہوا اس کے ابلاغ میں ذرا بھی کمی ہوئی ہے اس کا اطلاق مھی جائز نہیں ۔ اور یہ بات عقلاً نقلاً اور شرعاً شاہبت ہے۔

بعثت کے وقت سے نبیاً خلف عدا سے صوم ہیں اس طرح یہ بات شرعاً البت،

ب كريمنور ملي السلام وقت بعثيت سے فلط بياني اور مجوث سے قصداً اور مان تصديمنزه ومبروا در

معصوم ہونا قطعی اور حمی طور پر نابت ہے ارتکاب کبائرے مفوظ ہونا اجماعاً اور صفائرے معصوم ہونا تعلیقی طور پڑنا بت ہے۔

ورده امر ده امر وشریعی می موسی می موسی می المدی السانیت میلی الشرطیه وسلم نے اسکے گئے کے مشروع و مقروفر مایا سے ان کے سلسلد میں وائمی سہونی فعلت - دوا م فلطی اور نسیان کی نبست مجمی فلط ہے کیو نکر حضور علیہ السلام ان تمام امور سے منزه اور مبرہ ہیں خواہ آپ حالت خضب میں مور سے منزه اور مبرہ ہیں خواہ آپ حالت خضب میں مور سے منزه اور مبرہ ہیں خواہ آپ حالت خضب میں مور سے میں ا

اس تشریح کے بعداب یہ لازم ہے کہ آب کے اقوال وا فعال کا آباع کیا جائے اوران پرنظ وضبط اوراستقامت کے ساتھ عمل کیا جائے اوراس استقامت کی مثال یہ ہے کہ من طرح بخیل کسی چیز کو کم پڑتا ہے اوراس کوکسی حالت میں نہیں چھوڑ تا۔

معرفت احکام نبوی ور عیت انجات ہے ہے کہ آپ ان مذکرہ الواب کی قدر

کریں اور ان کے ظیم تو اگر سے استفاوہ کریں کیونکر شخص ان امور سے جو حضور علیا تصالوۃ واسلام
کی ذات اقدس کے لئے واجب ولازم ہیں یا آپ کے لئے نامناسب اور متمنع ہیں ان سے
اگر واقع نہیں تو نمکن ہے کہ ان باطل معتقدات سے جو حضور علیہ السلام کی جانب غلط طریقہ
میضوب کئے جاتے ہیں مامون و مجفوظ رہیے ۔ اور نزاس کے لئے یمکن ہوگا کہ وہ صحب انبیا کے
میتعلق معلومات رکھ سکے ۔ یا یہ کہ کن باتو آل کی نسبت ان نفوس قد سبہ کی جانب کی جائے اور
کن امور کی نسبت سے احتراز کیا جائے اگر خوا نخواستہ وہ ان امور ہیں ملوث ہوگیا تولاشعور کی حانب میں میں وہ ہلکت ہیں بڑجائے اور جہنم کے نجلے حصد ہیں جائے گاحالا بھے اس کو اپنے جرم کا جامعی

ر بوده المسلم المركز الموارس المركز المركز

آب كى ذات اقدس سے ايسے امور كومتعلق كرناجى كا جواز بے على نظراً آب ۔ اس نسبت كرنے كودارالبوار ( الكت ك كرده ع ) كاستحق بنادي ب -

غلطهٔ می کا زاله اورمورهم علیاسلام کاطروعل معضری کا زاله اورمورهم علیاسلام کاطروعل فدمت میں ام المونین حضرت صفیرضی النّدعنها تشریف لاّمیں اس وقت دو اُتفاص نے انہیں کھیا قوصنور طیم السلام نے ان حضرات کوا حتیا طرکا حکم فرمایا اور یہ تبایا کہ یہ میری زوجر دمخترم ام المونین

اس کے بعرصفورطیالسلام نے ان اُشخاص سے فربا اکشیطان عم انسانی میں دوران خون مےساتھ دور آ ہے لہذا مجھے بین ال ہواکتم لوگ غلط فنمی کی وجے بلاکت کاشکار نہ ہوجاؤ۔ غرِخ تستر کے اوراس کا مہلا فائدہ انظرین کوم! گذشہ فصلوں میں جو انجاث ہمنے انتظر کے اوراس کا مہلا فائدہ انتظامی ہیں ان سے ایک فائدہ تریہ ہے کہ کوئی جابل اپنی جہالت اور لاملی کے سبب اس بات کو زجانتے ہوئے یہ کہے گھے کہ ان امور میں كلام فغنول بكاراورب فائده بادراس سلسلوس كوست زياده انسب وانعنس بي كين آب كو اندازه بوگیا بوگا که وه فوائد جن کا تذکره کیا گیا ہے ان کا اظار منهایت ضروری اوراہم ہے ۔ اصول نقدیں ان امور کی بہت صرور ایک تی ہے جن بر تو سیح کا دوسرا فٹ مدہ المجنزت سائل موقوت ہوتے ہیں ہن کاعلم نقرت تعلق بنبين علاده ازين ان كےسبب سے بہت سے سأئل مين فقهار كے اختلات سے كاز خلا

اقوال وافعال نبی کرم صلی الشرعلیه وسلم کواصطلاح نقین اصول فقتری می مسلم الشرعلیه وسلم کواصطلاح نقین اصول فقی ا حکم کهاجآنائے - بلکه اگرایوں کهاجائے که درحقیقت حکم فرمودات واعمال نبوی علم التحقیم باب فرمودات واعمال نبوی علم التحقیم باب

اوراس کی اصل ہے اور اس کی بنار ہی اس امر بریہ کے کر سردرعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور
کی تبلیغ فرائی باجن باقول کی خبردی اس میں آپ صادق ستھے اور اس بات کوجاننا اور ما ننا
مزوری اور لانری ہے ملاوہ ازیں ان امور میں آپ کی ذات اقدس کی جانب مہود نسیان تھے
شائیر کا تصویھی نہیں کیا جاسکتا اس کے علاوہ یہ اعتقاد بھی مزوری ہے کہ آپ کی ذات اقدس
شرعی امر کی کسی مخالفت کے صور سے صوم و یا مون اور محفوظ ہے۔

صغائر کاار لکاب کے سلسدی صغائر کاار لکاب کے سلسدی صغائر کاار لکاب کے سلسدی صغائر کا اور کا اور کا اس طرح امتال

افعال (یعنی بجاً دری) میں اختلاف اُرار ماہے جس کی تفصیل اصول نقر کی تا بوں میں ملتی ہے اور ہم نے اس مجث کوطوالت کے خوف سے ترک کر دیاہے۔

ان فعول سے وہ فتی اور قاصی رہاکہ معزات استفادہ کرتے ہیں اور اس معیسرا فائدہ کو سے اس نیسرا فائدہ کو سے اس نیسرا فائدہ کی جارے ہیں نیسلا کرسے ہیں جوان امور ہیں سے سی ایک بات کو صور معلیہ السلام کی جانب منسوب کرتا ہے یا دعین کسی ایک سے صفور علیا لسلام کو متصدت کرتا ہے اور سی مالات کسی فیصل کر کس چیز یا بات کی فیصل کرنے سے لئے برمکس نہیں کہ دہ اس بات کوجل نے بغیر کہ کس چیز یا بات کی فیصل سے اس کی طرف کرنی جائز ہے اور کس کی نہیں اور کس بات برملائے امرت کا اجاع ابت ہے اور کس بات بیں مال می خوا کہ ایک المینان میں بات میں مال می خوا کہ ایک المینان میں بات میں مالار کرکے گاکیون کہ عدم علم کی وجر سے اس کو ربعام میں نہ ہوگا کہ اس سے اگر وہ بغیر سے کہ جوئے ہے یا اس میں نقص کی گئوائش ہے اگر وہ بغیر معلونات کے فیصلہ دے وہ مت نہوی علیم التحقید والنار کو یا مال کر دے۔
معلونات کے فیصلہ دے واحد ق و حرمت نہوی علیم التحقید والنار کو یا مال کر ہے۔

ك ده ابحاث جومختلف ففول كي ديل مي بيان كُلَّى إن -

علمائے است في حب طرح مصمت انبيار كے بارسے مي مختلف آرار كا اظهار كيا آسى طرح علم اصول مح حاف والوس في مصرت الأنحد كم سلسد مي مختلف اقوال بيان كي جي -رت مسانوں کا پیشفقہ عقیدہ ہے کہ تمام فرشتے مون اور قابل قدر ومنز (۱۲) عصمت ملا تکم بیں اور علائے قتین کا اس پراجماع ہے کہ رسل ملائلاً فی بیاری طرح ہیں جوعالم بشریت کی ہواست ورمہائی کے لئے مبعوث ہوئے اور جن جن با توں میں یہ انبیاد معم ہیں برسل ملاکے بھی مصوم ہیں اور بیرسل ملا تحداحکام اسلامی ابنیا یہ کب اسی ملرح ذمر داری سے سات مینجات بی صرح انبیا میهم السلام امتیون مک تبلیغ احکام را ان کرتے ہیں۔ اسطرح رسل مل كداورانيار عليهم السلام عم عصمت بين مساوى بين -مسل ملاً تكداور غيرمرل كاموازنه ودراً من اي جاعت عام ملائك كي عصرت

كى قائل بيدادرده ان أيتول الشدلال كرتے ميں -

يەلاً كە الله تعالىٰ كى نافرانى نېدى كىت ويعصون الله ما احرحع و اور عمر مح مطابق على كرتے بيس -بنيعون مايومرون ربه ٢٥ع ١١) رم) وما منا اله مقاه معدم و ا نا لغرب العيانين واما المسبحون. كنيع كرف واليين. رب ۲۲ ع ۹)

(٣) ومن مناء لويستكبرون عن عبادتيه ولايستحسرون

رم) يسيعون الليل والنصنيار ال

ادرم میں ہرایک کا تقام معلوم ہے بي مك م بريج لاك عم كم منظر بیں اور بلاٹک ہم اس (خدائے تعالیٰ) اوراس کے پاس دالے اس کی عباد سے کبرنہاں کرتے اور ندوہ عبادت ده شب وروزمهروف تبسع رعة بس

یفترون رب ۱۹۱۱)

ه) ان الذین عند رید بخش می و ترد رب کیای ان الذین عند رید بخش کرتے بی اس کی عبادت تے کرنہیں کرتے عبادت می در ۱۹۳۰ با میادت تے کرنہیں کرتے عبادت می در ۱۹۳۰ با می کرا ما بورق رب ۱۹۳۱ با کرا ما بورق رب ۱۹۳۱ با می کرا می کرا می کرا می کرا ما بورق رب ای کرا می کرا ما بورق رب ای کرا می کرا می

(۱) كىل ما بورق رب ، عه) مورت ولا يسولار (٤) لايسسه الاالمطلم دن - كات زيموس محرياك وصاف تحر

ان اندلال کرنے دالوں نے دوسر تھے ی دلائل ہے جی دلیل پڑئی ہے تین ایک جاعت
کام ملک یہ ہے کہ یہ ماخصوصیات رسل ملاکھ کی بیں اورا پنے اس اعتقاد کے سلسلہ میں انہوں
نے موضین سیرت نگاروں اور مفسرین کے اقوال سے سندھاصل کی ہے جن کو ہم مزید دلائل کے ساتھ آئدہ تحریکر پر اگے لیکن پر با ہے تھی اور نا قابل تر دیدہے کہ تمام ملائک محصوم بیں اوران کے بازمرا تب ہراس کم زوری سے باک وصاحت بیں جن سے ان کے اعلیٰ مراتب پر کوئی حوث کئے۔
بازمرا تب ہراس کم زوری سے باک وصاحت بیں جن سے ان کے اعلیٰ مراتب پر کوئی حوث کئے۔
عصمت ملائکو کے موضوع پر کھٹ کسال کیا جائے
طائکو کے بارے بیں ہم نے پنے
شیورخ کی طوبت یہ اشارہ پایا ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے جس پر کھٹ نسان کرنا ہم ہے اوراس موضوع
پر بحبث ذکرنا ہی اچھل ہے۔

ی بیب و بارا کا اور است کی رائے ایس بیٹ میں کا میری دائے اس سید عصمت ملا تکہ اور صنف کی رائے اس سید عصمت ملا تکہ اور اس موضوع پر افران موضوع پر گذشتہ صنفیات کا حال سے بی طرح کہ انبیا وطلبیم السلام کے سید من کہاگیاہے (اور اس موضوع پر گذشتہ صنفیات

کاما مل ہے ب طرح کدا نبیار طبیم السلام کے سلسد میں کہاگیاہے (اوراس بوضوع پرگذشتہ صفی میں کا میں کا فی کوٹ کے ا میں کافی مجت کی گئی ہے) البتراس بوضوع پرصرف طائحہ کے افعال واقوال کا استنار کیاجائے کیونکدیہ ہمارا موضوع نہیں۔

عروت وماروت كا واقعير ، جرحزات ممت انبيائ قائل نبي وه اين قول كتائيد

یں اردت وماروت کا واقعہ پش کرتے ہیں۔ یرواقعر دوطرح سے نتول ہے۔ (ا) مورضین کے فرامیرسے مفسرین نے نقل کیا ہے۔

دم) ان دونون (شتوں ہے بارسے میں اثبلار وارّ مائش کی روام<mark>ت کو حضرت ملی واجبا</mark>س وضى التدعنها كي والدينقل كياكياب

ناظرين كرام؛ الله تعالى آب كوعرت وحرمت سے سرفراز فرمائے آپ كى اطلاع كے الناوش برہے کہ ان روایتوں میں سے کوئی روابت خواہ دہ درج صحبت کو پینچی ہو یا یا متصدیق كونه مبنيجه وهسرورعالم صلى الشرعلية وسلم سے مردی نہيں ۔علاوہ ازیں پر بات ایسی نہیں حب کوتیاس مستعجعاجا سكے اور قرآن كريم ين مقول أيت كريركى تغيرك بالسي مفسري في تعنلف آرار كانطاريا -

بعض علماسنے اس سلسلمیں جو بھیر کہااس کی اکثر سلف صالحین نے تروید کی ہے اوران کے قول کا انکارکیاہے اور اس موضوع برہم آئندہ مجنث کریں گے۔

البتريبات يائيكيل كوبينح كيب كريداور دومرم البيد واقعات امرائيليات س متعلق بیں (اوراس سازش کی ایک کڑی ہیں جو بہودی اسلام کے خلاف کرتے سے بین اور نہیں میں سے ایک وہ وا قدہے جودہ حضرت سلیمان علیالسلام کی جانب منسوب کرتے ہیں البتہ میہودیول کے اقدار اوران کے کفر کے بار سے میں آیت کے اتبدائی صدمی ذکر کیا گیا ہے۔

یہ وا تعربہت سی برائیوں اورشناعتوں میرش تل ہے لہذا ہم اس واقعہ کے اُسکالات کو رفع کھنے ادراصل دا تعرسے بردہ اٹھانے کی گشش کریں گے تاکیتھیقت داضح ہوکرسامنے اُجائے اور قیاس کی مخبائش باتی ندرہے۔

ہاں ہیں سب سے پہلے اس امر بیٹورکرنا ہے کہ ہالدہ ہاروت و ماروت کون تھے؟ ماروت کون تھے؟ آیا انہیں فرشتوں میں شمار کیا گیا ہے؟ یا انسانوں میں اجب یہ بات ہی تعین نہیں توان ریکس طرح حکم لگایا جا سکتا ہے۔

آیت قرآنی اورانتمالات قرآن اینهیں اوراس میں عندام پرجواعراب (زر زیر پیش) آیاہے دہ زرہے یا زیراس کا تعین کرناہے الکر رفع اشکال کیاجائے اگر لام پرزرم اولیا جاتاہے تواس سے مراد فرشتے ہوں گے اوراگر لام کے بنیجے زیر پڑھاجائے تواس کے منے دو بادشاہ لئے جائیں گے علادہ ازیں یہ بات بھی تعین کرنی ہے کہ وجا ان فی اور دو مری آیت وما یعلان هن احد (ب ع ۱۲) میں لفظ مانغی سے لئے ایا ہے یا ایجاب سے بئے استعال ہواہے۔

تعفیل واقعی کماشدرب العالمین نے بندول کا امتحال لینے کے لئے دو فرشوں کو مقرفر مایا ہے کہ حقیقت حال پیمتی کو مقرفر مایا اور اس کاطرائی کاریم تقرفر مایا کہ دہ فرشتے بندوں کوجادد کھا ہیں اور بندوں کویہ بائیں کہ حجادد کا کلی کفر کا مستوجب ہوگا جو اس کوکر سے گادہ وائرہ اسلام سے خارج ہوجائے گا اور ہجو اس کو کر سے گا اور اس سلسلہ میں ارشاد باری ہوا۔

اس می جیسے اجتماع اورا حراز کر سے گا وہ کوئن رہے گا اور اس سلسلہ میں ارشاد باری ہوا۔

ان ایک سے خوجہ میں میں ان اور ا

الما این فست می در میان می الداین می این می الداین می ا

لہذا جولوگ ہاروت وماروت کے فرضتے ہوئے کے قائل ہیں ان کاکہنا یہے کہ ان کے پاس جوکوئی بھی جا دوسکھنے کے لئے آیا تھا یہ دونوں اس کو اس فعل سے منت کرتے اور بتات تھے کہ یمل کفر کا سبب ہونا ہے اس کی وجہ سے زن وشو ہر کے درمیان افتی آق اور حمدائی ڈلوائی جاتی ہے اور ایسے ہی دور سے کام کئے جاتے ہیں لہذا اس سے اخراز کر داوراس چکر ہیں نربرد جو ایمان جائے کا سبب بنے ۔

اس تقدیر بران دونول فرشتوں کامعمول لوگوں کوڈرانا بالوگوں کوتعلیم دینا اس عمل کی اِسّوں

ا على قواعد كى دد سے زبراور پیش (فتح وضى اس جونسك اوپر موتا ہے اوركسره يا زير ف كے نيچے بوتا ہے (مترجم)

کا اظہار تھا جومین طاعت الہٰی اور ما مور بر برط کرنا تھا جس کو کسی حالت بر جمی معیب بنیں کہا جاسکتا حالا کو میم فعل دوسروں مینی ان لوگوں کے لئے جوان کے کہنے سے اس مل سے باز نہ سہتے تھے فتنہ اور امتحان تھا ۔

فالدبن عمران اور باروت و ماروت كا مذكره فالدبن عمران كالمناحب كالمذكرة فالدبن عمران كالمناحب كوري في المناح المناح المناح المناط فلط في المناح المناط فلط في المناط فلط في المناط فلط في المناط في المناطق في ال

لم ینزل ہم ان دونوں کواس سے بری جانتے ہیں۔ یہ واب س کرسائل نے اس آیت کریمہ وما انزل علی اللہ اس کریمہ وما انزل علی الملکین کے بارے میں تشریح وتفیہ معلوم کی تواکیب نے فروایا کو اس کیت

كامصداق بدونون فرشتے نہيں ہيں ۔

خالدین عران میسی طبیل القد علمی ضیرت ان دونون فرشتوں کو تعلیم سے بری قرار دیتے ہیں دیرے ارباب علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے تعلیم سے کے فادون تو تھے کین باین شرط کہ وہ معلیم دیتے دقت یہ تبادیں کر فیعل مستوجب کفر ادرالٹری جانب سے اتبلار واز مائش کا سیب ہے جب مورت حال یہ ہوتوان دونوں فرشتوں سے ارتکاب کیا ٹراور کفری نئی کمیز کر دی جائے گی۔ ادران فرشتوں کی حصرت کو کیو کر تھے تن کیا جائے گا اور موزمین کے قول کی تردید نہی جائے گی۔ ادر جناب خالد نے یہ جو فر مایا ہے کہ لدھ دیسندل اس سے ان کی مرادیہ کہ دومری است میں جو دھا اس خول کے افغالا آئے ہیں اس میں حالم حدج بعد نہیں بھی فاحنی میں سے اور میں سیا المفسری جناب این عہاس نے فرمایا ہے

عال کلام سے اجاب کی فراتے ہیں کرسح کی نسبت جوشیا طین نے من گھڑت طور پر حال کلام سے سے احتیان کی دیجھاد بھی اس فعل میں ان کی تقلید کی وہ محترت سیمان کے کفر کا سبب بن سکتا ہے اور ان کے کمنے کے مطابق فرشتوں میں ان کی تشنے کا نزول ہوا۔

می ی نے کہاہے کر مہود نے سے لانے کے میں فرشتوں کا ذکر کیا ہے وہ ان والا سحزات جبر لی دمیکائیل کومراد یعتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ دمیا ہی ہے جبیا کر انہوں نے حضرت سیمان علیہ اسلام کے لئے کیا تھا۔ اور اس سیسادی کتاب ہاریت قرآن مجیدیں اللہ تعالیٰ نے میں و سے وماوی کی ترویر فزادی ۔

ولكن الشياطين كغروا يعلمون الشيطان بى مركب كغربوت ع الناس السعى دباع ١٦) لوگوں كوجا دوكھات ميں -

اروت ماروت كى عقيقت كياب كي كردونون عالم إنسانيت مي كمالياب كريددونون عالم إنسانيت مي عق تقرير

لوگوں کوبابل کی مرزمین پرجادد کی تعلیم دیشے۔

محسن بعیری رحمتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ ہاردت دماردت بابل کے دو بہبوان تھے اور انہوں نے آیت کریمہ دھا اسٹول علی الملکیون ہیں لام کے کسرہ کے ساتھ قراّت کی اگر جناب حن کی قراُت کو درست تسلیم کیا جائے تو پہاں ھا نفی کے لئے نہیں بکہ یوصولہ ہو گا جوا بجاب کے عنیٰ دوسے گا ۔

عبدالرحمان بن رزی نے ملکین کی قرآت کسرلام کے ساتھ کی لیکن انہوں نے افٹ نول بادشا ہوں سے حضرات واو و دسلیمان سیم السلام کی ذات مراد لی ہے اور ماکونی کے لئے قرار دیا اور اس سلسلہ میں معنی ماکے متبت و منفی ہونے کے بارے میں ہمنے گذشتہ صفحات میں محت کی ہے ۔

سمر قندی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بادشاہ بنی اسرائیل سے تھے جن کو تعلیم سحر کی باداش میں اللہ تعالیٰ نے منح فرما دیا البتہ کسرلام کی قرأت شاذا و تعلیل الاستعمال ہے۔ اس طرح اس آیت کر بیر کو او محمد کی کی تحقیق کے مطابق محول کرنا زیا دہ مناسب سے کیونکہ ان کی تحقیق سکے مطابق ذشتوں کی بابت تمام اعتراضات رفع ہوجاتے ہیں اور ان کا دائ جصرت باک وصا

ہوجا اب ادر ہر رائی سے منزہ دمبرہ ہوجاتے ہیں۔ ملا كمه اوركلاً الهي اورالله تعالى في ملائكه كي تعربيت وتوميعت مي مطهوون - كوام مرده - اور لا يعصون - الله ما ا حرهم جيس كلمات ارشاوفرا كران كى عزت افزائى فرمادى -الجیس کی جیشیت الجیس کے ملادہ اس کو خااز ان جنت ہونے کا مجھی سٹر ن حاصل تھا ال اعزازات علاده اس مصقعلق اوربهبت سى بآين مشهوريين كداس كوزمره لأ كحسيفارج كياكيااواس كى شهادت أيت قرأنى سي متى ب-فنعجدوا الا امليس دباعم تمام الأكرف اسواا بليس كريوكيا يده مومنوع سيحس يركدا بل علم ف الفاق بنيس بكر مختلف أرار كا اظهار كيا سي عف ف اس بات کی نئی کی ہے کہ وہ ابوالاجہ تھا ر بلانمیش تشبیعہ بجس طرح کر حضرت آدم علیالسلام ابوالبشر ہیں ۔۔ بیرص تقادہ ادرابن زید کی تقیق ہے سیکن ابن حوشب فراتے ہیں کہ ابلیس ان اجذیں سے تعاجبیں فرشتوں نے زمین کی طرف ان کے متنہ و ضا دکرنے کی وج سے دھیل م ایت کرمیر کا انداز کئے ہے اور پر کلام عرب کے معاورہ کے مطابق ہے اور اس کا ثبوت اس آیت سے متاہے۔ النبي كيومى خرنبيل كرموت كمان مالهم به من علم الاتباع النظن (پ۲۶) کی پیروی کی بنایر ایک مشہور اقعہ کی تروید نے اللہ تعالیٰ کی نا فرانی کی انہیں عکم اہلی یتھاکدہ حزالے م ملیانسلام کوسجدہ کریں گین انہوں نے ایسان کی جس کی پادائش میں انہیں جلادیا گیا اور یہی در سروں کے ساتھ کیا گیا ہیں مرف البیس در سروں کے ساتھ کیا گیا بیہاں کا کہ محرت اُدم علیانسلام کوسجدہ نہیں کیا اور اس کی شہادت کلام اہلی سے ایسا تھاجس نے اب جبی محرزت اُدم علیانسلام کوسجدہ نہیں کیا اور اس کی شہادت کلام اہلی سے ملتی ہے۔

یران داقعات بیں سے ہے جس کی کوئی اصل نہیں ملکھیمے روایتوں سے ایسے دا تعات کی تروید ہوتی سے اپنے دا تعات کی تروید ہوتی ہے۔ کی تروید ہوتی ہے اہلاتی ان ضولیات سے قطع نظر کرتے ہیں اور اللہ تعالی حقیقت حال کو علیہ ننے دالا ہے۔ والا ہے۔

## دُوسرا باب

## عاض بنری مو دیوی ورصوصیا ابنیا ملهم م

گذشته معفات بی ہم نے بیان کہاہے کہ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم اور دو کسرے آب بیا علیہم السلام اس خاکدان عالم پر لباس بشری می تشریف لائے ہیں اس طرح ان کے اجمام اور نظاہری حالات تمام کے تمام انسانوں کی طرح ہیں اوران اجسام پراً فات تغیرات، مصائب ور عوارض صحت وطلات کاظہوم کئی ہے اس طرح ان حضرات کوھی موت کا فائقہ می کھی ہے خوشکہ ان حضرات بریمی عوارض کا دو مرسے انسانوں کی طرح طاری ہو ناجا ترک ہے اوراس عارضہ نے کے معدور کی وجہ سے ان کی واحت قدسے ہیں کمن عقص کا اطلاق منہیں ہوتا ۔

نقص کی وجیر اس بہلی سے زیادہ اکمل وہم ہوا در اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بسنے والوں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بسنے والوں کے لئے بہلے ایسے امورکومقر و فرادیا سے کہ یا عالم انسانیت کے بسنے والے اسی دنیا مین ندگی

کے لھات گزاریں گے اور اسی خطر زمین پرجان جان آفری کے میردکریں گے اور اسی خطر دمین پرجان جان آفری کے میردکریں گے اور اسی خطر دمین سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے دہشت میں اور اللہ تعالی نے تومالم انسا بنست کے رہنے والوں کو تغیرو تبدل بذیر بنایا ہے۔

چنانچ ہرور مالم صلی اللہ علیہ و طمعیل جی ہوئے آپ کوگری و سردی کا احساس جی ہوا جوک پیاس بھی گئی اور راحت واکرام عم و خصر سے بھی واسط ہوا ۔ ایکان اور طلال بھی ہوا کمزوی اور کبر نی بھی لائق ہوئی۔ ایک مرتبراً پ سواری سے گرمے جس کی وجہ سے بہلوز خمی ہوا۔ جنگ احد میں اگلے جار و ندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ کو زہر بھی دیا گیا اور آپ پرجا دو بھی کیا گیا اور آپ نے پہلے بھی گلوائے۔ آپ نے حجا اڑ مجھ و کہ کمی کسی افعال شدسے پناہ بھی طلب کی بھر سیات ظاہری کا دقت محل ہوا اور اس سیاسے طاہری تی کھیل کے بعداس وارائحن سے سفر آخرت فراکر اپنے وفیق املی سے جائے۔

یسب وه بشری کیفیات بی جس سے چھکاراتمکن بنہیں علاوہ ازیں حضورعلیہ السلام سے
پہلے مبوث ہونے والے انبیار کو نظا ہو خسوراکرم معلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کیالیفٹ سے واسطہ
پڑا ۔ چنا بخرانبین قبل بحری کیا گیا۔ آگ بی ڈالا گیا۔ آرے سے بحی چیرا گیا یعنی نبیوں کی اللہ تعلیہ لے
نے بہت سے اوقات حفاظت بھی فرمائی اوران میں وہ حضات بھی شامل ہیں حنبیں اللہ تعالیٰ نے
نے فرکہ کار سے محضوظ فرمایا۔ ثملاً سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ کفار کے وقت حفاظت فرمائی
فرورہ احد کے بوقع پر اللہ تعالیٰ نے ابن قدر کے بانھ کو حضورعلی السلام برحملہ کرنے سے روک گیا۔
موری ہورعالم صلی اللہ ولیے والے بینے دین کے لئے تشریف لے گئے اور کفار نے
آپ برحمل کی توفائق کا نامت نے ان کا فروں کی انھوں پر پردہ ڈوال دیا ۔ برجب جضورعلی السلام غار قرر
میں پناہ گزین تھے تو اللہ تو اللہ تو فرق کو کریا تھوں کو حضور ملیہ السلام کو و کھفت سے بیاب کرنیا۔
اسی طرح رب العالم بین نے بادی ان نیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فورٹ کی تلوار۔ الوجہل کے
تیروں اور مراقہ کے گھوڑے سے محفوظ فرمایا۔

اگرچا پہشیت ابدوی کی وجہ اب الگرم کی دہرخورانی سے عفوظ نر ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرور میرے نیادہ برز ہر سے نجات عطافرانی ۔

بعض ابل علم معزات نے فرایا ہے کہ یعوارض و تغیرات بن کا تذکرہ ماسبق میں کیا گیا ہے مرف ان صغرات کے اجمام بشریہ کے ساتھ فاص تھے بن سے خبنی شاکلت کے سبب سے بشری مقاومت اور بنی آدم کی مخالط ہے تقسود ہے کہتے باطنی حالات تو اس حالت میں وہ اکٹران عوارض سے منزہ ومبرہ اور معسوم ہوتے ہیں اوران کے حالات باطنی تو ان میں وہ حصرات ملائکہ سے خبری حال کہتے ہیں اور حسول وی کی وجہ سے باخر ہوتے ہیں۔

حضورعلیالسدام ہماری طرح بشرند تھے اسپے میں اللہ علیہ دسلم نے فرایا لوگو مصورعلیالسدالم ہماری طرح بشرند تھے اسپے میں خیال میری اور میری ات سے متالمت کا تصور ذہن میں مذلاؤ کیؤ کو میری کیفیت تمہارے ظاہری حالات سے متالمت سے متالمت میری آنکھیں سوتی ہم کئین میرا تعلق میری آنکھیں سوتی ہم کئین میرا تعلق میری آنکھیں سوتی ہم کئین میرا تعلق میری اور تمہاری کیا برابری

یں تدائیں مالت میں وقت گذاتا ہول کرمیرارب مجھے کھلآنا مجی ہے اور بلا آمجی بضور ملی السلام نے یعجی ذرایا کہ ئی خوز نہیں صُبول بلکہ مجھے اس لئے تصلادیا جاتا ہے ناکہ اس کے نتیجہ رپمیرا اتباع کیا جاتا اورامت کے لئے میرافعل مُسنت قرار پائے۔

اسى طرح مجودکى فیصلے نسانوں کے اجسام کی توانا نی ختم ہوجاتی ہے دنگ وروپ جاتا رہتا ہے۔ قوت ملافغت ختم ہم جاتی ہے جبکہ حضور علیا انصافہ والسّلام السی تمام لکالیف سے منعظ اسے تھے خود حضور علیا السلام نے فرایا کہ مجھے السی کوئی بات لاتی نہیں ہموتی اور حضور علیا السلام ووسروں کے برخلات ندرست و توانا رہتے تھے نہ قوت کم ہمتی تھی اور زہیم و تا باں میں کوئی تبدیلی نظر آتی متی۔ اوراس سلسلہ میں خود حضور ملی اللہ علیہ و تلم کا ارتبا و ہماری رہم بری کرتا ہے حضور سے فرایا کم جعب میں ستونا ہموں تومیرارب مجھے کھلا اور پلانا ہے۔

معنعت فراتے ہیں کہ اس سبب سے ئیں کہتا ہوں کرصنور علیہ السلام کے تمام حالات جوعالم دنیا مشتعلق ہوں مثلا مرض ہویا جادویا خصہ دہ آب کے باطن پراٹرا نداز نہ ہوتے تھے اور ندان کی وجہ سے عمولات میں کوئی خلل واقع ہمتر ہاتھا اور صنور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایسی کوئنست جی سے اس امر کا افہار ہوکہ ان امورے آپ کے باطن میں کسی قیم کا صنعت یا خلل واقع ہوا تصامنا سب بہیں۔ ای طرح ریخبال کرنا کہ آپ کی زبان مبارک یا جوارح سے کسی ایسے امر کا خال امر کا خال اس کا خیال امر کا خال ان شایان شایان شرو درست بنہیں اور ذاہیں بات کا خیال کرنا جا کرنا گرجی طرح ایسے امور میں دور سے انسانوں کی کمیفیات ہوتی ہیں دہی تا میں کمیفیات ہوتی ہیں دہ میں میں کمیفیات ہوتی ہیں دور سے انسانوں کی کمیفیات ہوتی ہیں دور سے انسانوں کی کمیفیات ہوتی ہیں دور سے اوراس سلسلہ میں کرید دور میات میں گردور میں گردور میں کہا تک والے میں کریں گے۔

اگرگون تعیف الا تعقادید کی امادیث میرج اور کا اثر اگرگون تعیف الا تعقادید کیے کہ احادیث میرج سے بیا اور اس می اللہ علیہ دسلم پرسح کیا گیا تھا اور اس سلسلہ میں دلیل حضرت عائد صدلقہ صنی اللہ عنہا کی حدیث سے حاصل کرے جواس امرکی حراحت کرتی ہے کہ حضور علیہ العسلوم بہا درکیا گیا اور اس کے اثر کی دجہ سے آپ کو پینے ال ہجنے ماک کہ آپ نے وہ کام نرکیا ہوتا .

اس کے علادہ ایک اور دوایت الی بھی ملتی اسے بینظا ہر ہو باہے کہ صفور علیہ المسلام سحر کے اثر کی دجرسے ایسے حالات سے دوجار تھے کہ کوئی کام بزکیا ہو آلیکن آپ کو پینجال ہو تا کہ آپ نے دہ کام کر لیا ہے ثملاً برخیال ہو تاکہ آپ دوسری از داجات مطہرات کے مکانوں ہیں تشریع لے گئے لیکن درخیقت ایسانہ ہوتا۔ (آخر صریث تک)

مستحور بریح کے افزات اسلام حب مسلام میں بات ذہن شین ہے کہ یہ بات شہورے کہ مسحور پر مستحور بریح کے افزات اسلام حب مسموم ہیں آواب پر کیفیت کس طرح واقع ہو کتی ہے ۔

پر بیت نہیں ہو آقو صنور علیا استعام حب مسلوم ہیں آواب پر کیفیت کس طرح واقع ہو کتی ہے ۔

اعتراض کا بجواب استعام کو محفوظ فرملتے ہیں کہ اللہ تعالی محجے اورا پ وُسکوک وشہبات سے مامون و محفوظ فرملتے ہیں کہ اللہ یہ مدیث مصحے اور تعنی ملیہ ہے کہ محدوں نے اس مدیث پرطعن واحتراض کورے وور کر فریوت کے اسحام کے بارے میں شک و شربی میں نے اس مدیث پرطعن واحتراض کورکے وور وال کور فریوت کے اسحام کے بارے میں شک و شربی میں ا

مبتلارنے کا گوشش کی ہے اور اپنی حاقت و کلییس کی و جرسے دوسروں کو درغلایا ہے اور حقیقت طال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نشر بعیت اور صاحب نشر بعیت صلی اللہ علیے وسلم کو اس بات سے منزہ و مبرا فرما یا ہے کہ کوئی ان کے بارے میں شک و شبکر ہے جیسا کہ دنیا دی امور میں دوسروں پڑیکوک و شہمات کئے ماتے ہیں ۔

اس سبدیں یرکہ درست ہوگا کہ محروجادو کے اثرات مجی امرامن کی طرح ہوتے ہیں اور بیب امرامن میں آپ کا مبتلا ہو نامکن ہے لہٰذا سح کے اثرات اگراکپ کی ذات اقدس پر طاری ہوں تواسیس کوئی قباحت نہیں اوراس سے آپ کی نبوت اور عصمت میں کوئی فرق نہیں آیا ۔

استے اب مقرض ما حب کے اس عراض کا جائزہ لیں جوموس نے اعتراض کا جائزہ لیں جوموس نے اعتراض کا جائزہ لیں جوموس نے ا

ای مونوع پر فرکوردوسری صریف سے میعلوم ہواکدوواں اٹر سحر آپ کو پیغیال ہوتا تھاکہ ، آپ اپنی ازواج مطہرت بی کیسی سے پاس تشریعت الم میں میں ایک میں میں ایک انہوا ہوتا ۔ مبغیان نے فرمایا ہے کر یکیفیت جادد کے اثر کی دجہتے تھی کسی صدیث اوران کے ملادہ کمی دوسرے ذریعے سے بربات معلوم بنہیں ہوئی کداس شدیقہ م کے جادد کی دجہت اس دوران آپ سے درسول خداصلی اللہ علیہ تولم کوئی بات الی و قوع پزر ہوئی ہوجو ضلاف واقد ہر موضرے اکشر وفی اللہ عنہ الدوروسری روایت سے جویہ بات نقول ہے کہ اس دوران مفسور علیا اسلام کی یہ کیفیت منے کہ آپ اس دوران مفسور علیا اسلام کی یہ کیفیت منے کہ آپ اس دوران مفسور علیا اسلام کی یہ کیفیت منے کہ وہ مرف تخیلات تھے اوران کی صحدت بر آگئی اعتماد اس مدوران کی صحدت بر آگئی اعتماد مام مزموزاتھا۔

یر بات مین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ آپ کے تمام اعتقادات اورارشادات محمت پر ممنی ہوتے تھے اوراس موقعت کی بنار پرائر کرام نے مذکورہ بالاحدیث کا جواب دیا ہے۔

معتف کتاب فرماتے ہیں کہ ائر کرام کے جواب سے مئیں نے استفادہ کر کے ان کے کلام کی
تشریح و وضیح کی ہے اوراس سید ہیں جو دلائل پیش کئے ہیں وہ اپنی مگر و اضح اور کانی وزنی ہیں لکین
اس کے علادہ اس سید میں مجھے ایک اور کمترواضح ہوا اور میرے خیال کے مطابق وہ ندکورہ ما ویلات
و توضیحات سے زیادہ واضح ہے جومنکرین اور گرا ہوں کے خیالات سے مہمت بعیدہے اور صدیرے
کی دوشنی ہی ہے۔

ایک اور صدیث جوصزات ابن سیب اور عود بن زیر سے روایت کی گئی ہے کہ بنی رزین کے یہ ودیوں میں کسی نے صفور ملیا اسلام پر جا دو کیا اور جن چیزوں کوجا دو میں استعمال کیا تصاان کو ایک مسے کنو میں میں والدیا اس جادد کا اثر یہ ہوا کہ صفور ملیا اسلام کی بھیارت متاثر ہوئی کئین رہ العالمین نے حضور علیا اسلام کو حقیقت عال سے طلع فرایا توصفو علیا اسلام نے ان تمام جیزوں کو کوئی سے تکلوایا.
ایک اور صوریث واقدی کے حوالہ سے عروبن مکم اور عطا خراسانی نے یکی بن عرکے حوالہ سے موایات کیا گئی میں اللہ عند سے موایات کیا گئی میں اللہ عندات ورسال کے مورد میں اللہ عندات ورسال کے اس دور ایا گئی کی جا ب

ہوناتھا (اکو مدیث کس) اس منمون کی حدیث عبدالرزاق کے والدسے مین نقول ہے کہ حنور ملیالسلام جناب عائثر منی اللہ عنہا ہے تقریباً ایک سال کے لئے دو کے گئے بہال کس کد آپ نے منعوالیم کی شکایت فرمائی بھربن معد نے حزیت ابن عباس منی اللہ عنہا سے دوایت کیا کہ حضور علیالصلوق والسلام ملیل ہوئے اور دوران علالت کھلنے پینے اور از واج مطہارت کے باس جلنے سے دو کے گئے اور آپ کے باس دوفرشتے نازل ہوئے داس کے بعد بیرا واقعہ بیان کیاگیا)

اس تحریرسے فار بین نے اندازہ کیا ہوگاکہ آب برجا دوکا ہوکچیجی اثر تھا وہ جم ظاہر پر تھا اور
اس سے قلب وقتل کے علا دیقین قریب اثر نہ ہوا تھا اور حبم ظاہری میں مجی بیٹائی تماثر ہوئی تھی ماآپ
ازداج مطرات کے ساتھ شب باشی سے روکے گئے تھے ماسوااس کے کھانے اور چینے کے ترک
سے ظاہری کمزوری اور نقاب سے معلوم ہونے گئی تھی اور حبم مرض سے تماثر نظراً آتھا ویا اس کو اور کئی بیں
کہ دنکھانے کی وجہ سے مرض اور نقاب سے لاحق ہوگئے تھے)

ارواج طہرات کے بارے میں علی افعا طری قشر رکے اسے یونوم ہوناہے کوحفور ملیان اسلام کوبھن اوقات بیخیال ہونا تھا کہ آپ نے از داج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ دات مبرکی مالا بحد ایسا نہ ہوا ہونا اس سے یوجی تھیا جا سکتا تھا کہ آپ پر وہ کیعنیات طاری ہوتی تھیں جوشب باشی کے مقدمات میں سے ہوتی ہیں یا قدرت مجامعت کوفل ہرکرتی ہوں کئین حب آپ ایسا کرنے کا اداوہ فرماتے توسیح کی وجرسے فراحمت ہوتی اورا آپ جسمانی طور پر اوھرا تشفات نذکر باتے ہول گرنے مول کے کہ کے مینیت دوسرے واکول برجی طاری ہوتی ہے۔ شاید سرخیان نے بھی اسی جا ناشارہ کیا ہے کہ یہ جا دوکا سب سے زیادہ تیزا ٹر تھا۔

اس كے علادہ وہ روایت جس پر كرمغرف كواعران اس كے علادہ وہ روایت جس پر كرمغرف كواعران محضرت عائش كى عدیث سے يرمعنى ہوا ہوا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ على اللہ على واللہ على وینجال ہونا تھاكد آپ نے كوئى كام كيا ہے حالا كم

حیقت بیر در بوقی اور آپ نے وہ کام نرکیا ہوتا۔ اس کاسب منعف نظر کہاجا سکتا ہے جبیا کہ الفاظ مدیث سے خلام ہوتا ہے کہ آپ کو برخیال ہواکتیا تھا کہ آپ نے ازواج عطم اِت میں سے یا کسی اور کوکوئی کام کرتے دکھیا تھا حالا نکرینجیال محض نظری کروری کی دجرسے تھا نرکر معا ذالتہ عنہا ضل ٹماغی کی دجرسے ۔

اب جب بربات فلام برگئ كديكينيات جادوك اثر كى وجرسيضين تواب معترض كالعقرض فعط بردا اوراس كے لئے اعتراض كى كوئى گنجائش نررسى اور حضور طيرا نصلوۃ والسّلام كى وات اقدس پرشك وشبرادرا عتراض سے بالا بى رسى -

سركارد وعلم علياسلام كے دنيا وى مالات گرشة فسل ميں بيان كياہے ادر صنوراكرم صلی الندعلیه وسلم کی زندگی سے حالات مرکاب ہم عقد ۔ قول او فعل کی روشنی میں تضمیل وارمواز نرکرتے ہیں اس مسلمیں اعتقادی بات بہہے کہ دنیادی امور میں کسی بات کے تعلق جرآب کا خیال میگون نتيجراس كيفلات ظاهر جواليا بونامكن ہے اور يرجى غارج ازامكان نہيں كەكسى ونياوى معامل ي كِ كوشك دكمان ہو دىنى معاملات مىنى ہى دكى ذكر دىنى معاملات ميں شىك دشبركا خيال محال ہے ، مخروں کی قلم بندی کا واقعم رسول کریم ملی الدوليد الله مريز طبير تشريف لائے توابل المريم مريز طبير تشريف لائے توابل میة كود مجها كدده محجورك درختوں كى قلم بندى رئينى نروماده درختوں كى قلم بندى كرتے ہيں ير د كھ كر حضور على السلام نے فرمايا يتم كياكرتے بوتوانبول نے اس كے بادسے ميں حضور عليه السلام كو تبايا تو حضور مليرالسلام ني فرمايا اكرتم ايسا مذكرت توتهاد الم يناده بتربوتا - ابل مديز في صفور عليالسلاكم کے فرانے کے مطابق اس سال علم بنری نری جس کے نتیجے میں اس سال صل کم ہوئی تولوگوں نے حضور ملیالسلام سفیسل کی کمی کی بابت وش کیا ترحنو رهلیهالسلام نے فروایا کرجب می جی جیس کسی دینی بات کی بابت بناو ن تواس پر مزور مل کروا در اگر دنیا دی بات کے تعلق کہوں تواسے ایک شور قصور کرو۔ سخرت انس فنی الله عند و ایت کے مطابق اس قلم بندی اور اس کے ترک سے ضل کی کی

کے باحث شکایت کے جاب میں صفور علی السلام نے یہ انفا فو فرائے تھے کہم اپنی دنیا وی مزوریا

کو مناسب جانتے ہو ۔ ایک عدیث سے رہمی معدوم ہوتا ہے کہ صفور علیہ السلام نے ان لوگوں کی

شکایت پر فر بایا تھا کہ میں نے ترقم کو گمان سے بتا دیا تھا لہٰذا تم پر میرے گمان کی ہیروی لازم نہیں۔

واقعہ خرص اور صفرت ابن عب سی کی روایت

مطابق واقعہ خرص کے موقع پر جو فر بایت کہوں تو وہ تی وثوا ب ہے جو بات ابنی جانب سے

کور داس میں شری تھا ضوں کے مطابق کہوں تو وہ تی وثوا ب ہے جو بات ابنی جانب سے

ملیہ السلام نے واقعہ خرص کے مرقع پر جو فر بایا وہ اس قبیل سے ہے کہ یہ بایمی و نہوی امور سے علی تھیں

لہٰذا آپ نے ان کو ابنی وائے کے مطابق فرادیا تھا۔ رہا سٹر می امور کا معاطم تو اس میں صفور علیا لسلام کا فر بایا تو اس میں صفور علیا لسلام کا فر بایا ہوا سٹر بھت ہوتا ہے۔ جس برجم کا

ابن اسحاق فراتے ہیں کوزوہ بر کامشورہ قبول فرماتے نصفے کے موقع پرضور طیا اسلام نے بری کفورہ بری کنورہ بری کار کار کے مطابق ہے اگرامیا ہی ہے تواس میں ہیں وطن کرنے کا کہا گئی کہی کہی حصلات کی دھ سے بریش کرسے میں کوش کرنے کا بیا کہ کہی صفحت کی دھ سے بریش کرسے موسل اللہ ملیے والی کے مطابق بنہیں جائے کر میں کے مطابق ہوں کہ دورہ ہے ہوگی اور محضور ملی السلام سے ومن گذار ہوئے کر دیجی تقط نظر سے ریگر دیں ای محصور کی گذار ہوئے کر دیکی ای موسلے کے مطابق ہوئی اور محضور ملی السلام سے ومن گذار ہوئے کر دیکی ای موسلے کے مطابق ہوئی دورہ ہے کہ کوئیں کے قریب قیام کرکے بقید کنوؤں کو بندگر دیں ای موسلے کے دیا تھ کوئی کا افیا رنہیں بکا دورہ کی کوئیں کے قریب قیام کرکے بقید کنوؤں کو بندگر دیں ای موسلے کے دیا تا تا ما کا افیا رنہیں بکا دورہ کی کوئیں کے قریب قیام کرکے بقید کنوؤں کو بندگر دیں ای کوئیں بلا دورہ کی کوئیں کے تو دیا تا تا ما کا افیا رنہیں بکا دورہ کی کوئیں کے تو دیا تا تا تا کا کا خالجا رنہیں بکا دورہ کی کوئیں کے تو دیا تا تا کا کا خالجا رنہیں بکا دورہ کی کوئی کی کوئیں کے تو دیا تا تا کا کا خالجا رنہیں بکا دورہ کی کوئیں کے تو دورہ کی کوئیں کے تو دورہ کی کوئیں کے تو دورہ کے دورہ کی کا خوالے کی کا خوالے کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کے تو دورہ کے دورہ کی کا کوئی کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کے دورہ کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کا کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کوئیں کے کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کے کوئیں کی کوئیں کوئ

مائد كرصفور ما السلام فدونادي اموركي مانب دياده توجد دي تقل - (مترم)

جنگ کے بوقع پر ہمیں پائی تو ملک رہے گا اور شمن بائی سے عروم ہو مبلتے گا ان کی ائے سے صنور نے اتفاق فرمایا - اور آیت کریم و شاور هے دفی الاهور بيد مع معاملات میں باہمی مشورہ کروں کے مطابق جاں جنا بین المند نے تبایا تھا وہی پڑا و ڈالا -

مریز کا ترا ده کیا اور انسار مریز سام کامل نے دہاں کی تمبائی مجوری دے کرممالحت کرنے کا ادادہ کیا اور انسار مریز سے مشورہ فرایا تو ان صرات نے اس تجویز سے اتفاق در کرتے ہوئے اپنی رائے کا برطا المارکیا تو صفور ملی السلام نے بطیب خاطران کے مشورہ کو قبول فر مالیا اور اپنی لئے سے رجوع فرمالیا ۔

ت ان دا تعات کا تعلق ان دنیادی امورسے ہے جن کا تعلق و تعلیم دین سے ہے اور نہ اقتقادیا سے البذا نذکورہ بالا دا تعات دنیا دی امور ہیں کیونکم امور ما دی مجو نے کی وجرسے اس سے آپ کی ذات وصفات ہیں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ۔

سخربرد کھنے دالے اپنی صلاحیتوں کوردئے کارلاکر دیکھتے ہیں کے قلب نبوی علیہ الحقیتہ دالمتنا معرفت اللی اور علوم سنر حیر سے مورتھا اورا مت مسلم کے لئے رہنی و ذیوی مصبل شمیرں کی تدبیر مرقاب مبارک شخول دہتا تھا میں شاذ و نا درا ایسے واقعات بل جاتے ہیں جوخانص و نیا دی امور سے عمل رہے ہیں جس میں و نیا وی امور کی خاطت اوراس کے بار سے ہیں موشسگا فیاں بل جاتی ہیں لیکن اکٹر اموردہ ہیں جن میں کوئی اسی بات نہیں ملتی جس سے آپ کی نا واقفیت باخفلت و عام توجی کاشا مُرجی نظراً آنا ہو۔

ونیادی اور قبیل معجزات میں سے بسے اسلے الدولاء کر فرق اس کے دقی معاطات مسالح میں مورک معرفت اس کے دقی معاطات مسالحت اور کو دم مورک میں دو مورا عبارت کے بیس دہ مورا عبارت کے بیس دہ مورا عبارت کے بیس دہ مورا عبارت کے بیس در میں کا نذکرہ ہم نے معجزات کے باب میں کیا ہے۔

رسم ، بشریت اور متحقدات کے متعلقہ سیکام متعلق بیں۔ اس سید بی تن کو باطل اوراعلی کواد نی اور کھرے کو کھیں تھے سے بھی از کرنے میں جوطریقے صنور علیا لسلام نے تعلیم فرمائے ہیں اور تو وحضو علیا لسلام ہی اپنی طریقہ وں پرعمل پیرا ہوئے ہیں۔ صنورا کرم ملی الند علیہ وہم نے فرایا بین ہی ایک بشر ہوں تم کوگ میرے پاس لینے ونیاوی معاملات لے کراکتے ہواس سید میں میمکن ہے کہ ایک شخص اپنے دہوے کو پیش کونے میں زیادہ بہتر طریقے استعمال کرے اور اپنے دعویٰ کو پیش کرنے کے سیسلومی وہ دوسرے سے بڑھی کے ہولہ نوا میں ظاہری شواہری بنا پراگراس کے تن میں کردوں تر نہیں میں عموم ہونا جا ہیئے کہ دہوئی ہو کردہ اس فیصلہ کے تعلق یہ موج کے دو اس میں سے کھی نے کی نظر کراس کو میں بہتم کا ایک کو اور اس کردہ اس فیصلہ کے تعلق یہ موج کے دو اس میں سے کھی نے کی نظر اس کو میں بہتم کا ایک کو اسے درا ہوں جو اس نے اپنی حف طبی اور دلائل کی دج سے حاصل کیا ہے۔ بر سالان نامی ریٹ مالان کی وج سے حاصل کیا ہے۔

ندكوره بالاالفا فومديث بالاسنا دفعتير الوالوليد في حضرت أم سلم منى التُدعنها كي حاف سے

نقل كئے بيں۔

امام زہری نے حفرت عردہ کے والہ سے حضور ملید السلام کے الفافلاس طرح نقل فرمائے ہیں " تا یتم میں کوئی ملی با معا علیہ ایک دوسر سے نیادہ بہترطریقے پراہنے معالی وضاحت کرے اور لینے انداز بیان سے اپنے معاکا اظاماس طرح کرے کمیں یاکوئی دوسرا فیصل کرنے والا پنجیال کرے دمی بامرعا علیہ س نے بہترطریقے پر اپنامعا طربیش کیا ہے دہ سجا اور تی پر ہے اور میں اس کے تن میں فیصل کرووں ۔

حضر اکرم ملی اللہ علیہ وسرم میں مقدمہ کا فیصلہ اس کے ظاہری مال پر فربایکرتے تھے اوراس سیسلہ میں شہادتوں یا قسم کھانے والے کی قسم یا واقعات وحالات کی روشنی میں اوراس کی مفامت کے مذاواس کے حالات کے مطابق تھم دیا کرتے تھے لیکن حکمتِ الہٰی کا مقتضا ہی آپ کے مزافل را کڑا تھا کیونکہ اگرشیت الہی ہوتی تواللہ تعالیٰ بندوں کے اسراراوران کے فنی امور پراکپ کوطلع فرا دینااور آپ اپنے علم بقین کے مطابق نیصلہ فرماتے۔اس طرح آپ کواعتراف دلاکل درا بین اور موت کی فرقر پیش ذاتی ۔

ارب کریم نے یعکم فروایا ہے کہ افراد است کا دی انسانیت ملیالسلام سے ایک عجیب تحمد افعال میں این اسلام سے افعال اس احوال میرت طیبر نظام جہاں بانی عدلیہ وانتظام یمیں اپنے بی رتق ملى الدهليدوهم كالتباع كري اكران تصفيطلب اموركى بابت حنوراكرم ملى التدعليدوهم إين خصوصى علوم كعمطابق فيصد فرماديا كرتے ياالله تعالى حضورعليالسلام اس مقدمر كےسليسدين علومات فرائم فرما دينانوان متعماست وفيصله طلب اموريس كوئ صورت اتباع واقتراكي بأتى ندريتي اورزيربات ممكن بهوتى كدعنور عليانسلام كيفصيله واستكام كى كوئى شوت قطعى قائم بهوسك كيونكه افراد امت كو يربات، واضح نهي ، وتى كوكسى تضير كم تصعفيه مي حكست البي كس طرح فل مربوتى - اس طرح ووسوس کے لئے بھی فیصد کے وقت بمور تبطعی میں وقت بیش ا تی کہن برصنور علیہ انسلام کوان امور کی اللاع ان فروب، كى تعلىم سے بوتى جوملم المي ميں بي اور اس ميں سے دورب كريم متناعلم عابمان حضور عليه السلام كوتعليم فرما وتيا ب يكن ال عنيوب كى اطلاع ا فراد است كونه ي ب المداخال كأنات فيصل اوراجراء احكام كوظاهرى صالات كة الع فرايا اوريمكم ديا كه ایسے تمام امور كاتصفيه يا اجراً احكام ظاہرى مالات كے مطابق كياجائے ادراس سِدين صنو على السلام نے افراد ملت كے لئے مكس الراق كارتقر و فرايا - اكدو افراد است جن كے دمرايے احکام کی بجا آدری کی ذمرداری ہویا وہ فیصلہ مقدات کے نظمتین کئے گئے ہوں یا ہم اس کولیل کہیں کہ وہ افرادِ است جوانتظامیا در عدائی میتعلق ہوں وہ ایسے معاملات میں اتباع نبوی کولازم له ابيا عليم السلام ك وريد خاصان فعاكوغوب الكاكاك كياجا آسيد اوراس سلسلم اكابراوليار سيمبت سے ایسے واقعات منقول ہیں جراسس کی شہاوت ویتے ہیں تصفیلات کے لئے اس موضوع پر کست إلا ل كا مطالع كماجائے رمترجم

جائیں اور فیصلے یا جرا واحکام کے وقت رحجم اللی کے ساتھ ساتھ میں نتیت نبوی کا بھی خیال رکھیں۔ رکیونکر احکام اللی بھی سُنٹ نبوی ہی سے علوم ہوتے ہیں) اور علم ولیٹین کے ساتھ سُنٹنتِ نبوی کے مطابق عمل کریں۔

فعل قول سے زیادہ دیم ہوتا ہے ایماں یہات قابل توجہ ہے کونعل کوز ابی کہنے سے کیونکر مل

نفظی احتمالات سے زیادہ دامنے ہو ناہے - اس طرح ظاہر صالات بیں صفور علیا اسلام کا حکم فرمانا بیان سے زیادہ روشن اوراحکام کی دجوہ کے اظہار میں واضح ترا در تنازعہ واسباب مخالفت کے رفع کرنے میں مبہت مفید ہوتاہے۔

اسی دھ سے اس بات ریاصا کیا گیا کہ اربا ہے اس بعقد نواہ وہ انتظامیہ منتعلق اول یا عدلیہ سے وہ اجرار احکام کے سماتع پر شریعیت اسلام کے احکام کو نتفسط وہ تب ارف کے لئے ان احکام پراعتماد کرتے ہوئے آزوات نبوی بچل کریں ۔

اور سعت اللی کے عدبی ایسے مواقع پیفی علوم غیب داس دقت ، صفور ملیدالسلام برطا ہر ز فرائے گئے اور ان کو صوصیات باری میں شار فرمایا گیا۔ ارشاد باری سے -

للندا وه ان متخب شده رسولوں میں سے جس کو حبنا علم جا ہتا ہے عطافر اور ایک اور حبنا جا ہتا ہے عطافر اور تاہم اور متحدت انبیا میں جن ایک اس سے نہ نبوت میں کوئی نقص وارد ہو تا ہے اور زعصمت انبیا علیم السلام ریکوئی حرف آتا ہے۔

من المراكم من المستعلق اقوال المستواكم من الله على والمراكم من الله على والمراكم من الله على المراكم على المراكم من المراكم المراكم على المراكم المركم المركم المركم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المركم المراكم المراكم ال

يادوسر و ركون كم معنى ارشاد فرائي جواه ده زماد ماصى ستعلق ركھتے بول يا حال وستقبل سے ال کے بارے میں ہم نے پہلے ہی مکھا ہے کہ حضور ملیا اسلام کی جانب اصل واقعہ کے ضلاف کیجدا در کہنے كى نسبت منع بے نواه اس كوحمداً كہيں ياسهواً وه فر ماناحالت ملالت ميں ہو بامحت كى حالت بي معولى مالت بويا غيرهمولى ينعدكى حالت بويا رضا ونوشنودي كي حضور مليوالسلام كي فات گرامي بر مالت میں ہوایسی بات سے جفلان واقعہ جوتے کوظا ہر کرسے عقلاً نقلاً وسٹر عالی ہے اور آب كى ذات اقدس بركس نبيت سے ومنفعت كابيب بين معصوم معتى بداور قيامت كرا يكى . اوریہ بات توان اقوال سے بے و نجر من کے طور پر معلوم ہوں جن میں صدق و کذب کے وونوں پہلووں کا احتمال پایا ماسکتا ہے لیکن وہ اشارات جن کے بارسے میں یہ احتمال پایا جاتا ہو کہ وہ بظا برباطن کے خلاف ہیں ان کے بارے یں یہ کہاجا سکتا ہے ایسے اثنادات کا صدور آب ک ذات الدی سے کن ہے لیکن میں ایک سا طرکے ساتھ کہ اس موقع پر کوئی صلحت موجود ہو۔ مثلاغ وات كے موقع برآب كاتولية فرونا فاكد شمن اپنى حفاظت كا انتظام ذكر سے داورآب کے ظاہری مل کی وجہسے فلط فہمی میں بیارہے۔

حضوراكرم صلى الله عليه و لم كامزاح عضوراكرم صلى الله عليه و الم المراح عضوراكرم صلى الله عليه و المراح عضوراكرم صلى الله عليه و المراح عضور الرم المراح الم ك زيادتى اور صحابركوم كى توشى اور آئيس مي مسلاتول كے دشتہ عجبت استواركرنے كے لئے كہمى كميمى مْ إحريكات ارشاد فرادياكرتے تھے دلكين ريكات خلات واقعر ماغلط زيج تھے)

ایک مرتبرآپ نے ایک محابی اِمحا بیرے فرایا تفاکہ مُی تم کواز ٹنی کے بچہ ریسوار کروں گایا ایک درت نے جب اپنے شوہر کے بارے میں معسادم کیا تواب نے فرایا وہی حس کی اُنھر میں میں ہے ؟ ۔ آئے اب الفاظ كى حقيقت بنظر دالي قد عوم الكاكر باون في فنى كا بچه به واسب المذاحفور كا فرانا مین حقیقت کے مطابق ہے اس طرح آنکھ کی سفیدی کے بارسے میں فرانا تو بھی درست ہے

ككسى بات كواس اندازسے بيان كرناك مفاطب ابنے علم كعمطالي اس ده مفهوم ماد كے يتناك كا تقدود نرتھا۔

۔ کیونکو ہرانسان کی آٹھیں سفیدی ہوتی ہے۔

مزاح كي تعلق محنور كاار شادِ گرامي فراي كه مُن وَشَر عِن مِن اورمزاح كات كما فرايك مُن وَشَر عِن اورمزاح كات كها

موں لیکن میری بات حقیقت کے مطابق ہوتی ہے اوراس میں فلط بالی کا شائر بھی نہیں ہوتا۔

ندکوره بالا دا قعات اقدام خبرسے ہیں تکین دہ بآمیں جو خبر کے اقدام سے بنیں ہیں بکردنیا دی امریمی ا دامرد نواحی سے تعلق ہیں۔ ان باتوں میں جی یہ قیاس درست نہیں کہ آپ رصلی الدُّعلادِ کم کشی معلی کوکسی بات کا نظام حکم فرائیں یاکسی خس کوکسی بات سے منع فرائیں تکین آپ کے قلبِ مبارک میں اس امر اینی کے خلاف کوئی بات دوشیرہ یا شخی مجد ۔

انبیا علیم السّلام کی سیرت وکردار کے یہات مناسب بنیں کداس کی انکوفیانت کے دواور کے دواور کے دواور کی انکوفیانت کے دواور جب اس کی انکوفیانت کے درکس اس کی انکوفیانت کے درکس ہو کے دورجب اس کی انکوفیانت کے درکس ہو کے دیں۔

معزت زیدادر بناب زینب کے معاملہ میں فع شک اندونی اللہ من کے

واقعطلاق اوراس أيت قرأني كے بارے مين شك وشبكا خيال كرے -

ادر حب اس خض حب برالله تعالی نے اور آب نے انعام فرایا یہ فرطتے تھے کداینی بیوی کورو کے رکھو دھین طلاق

واذ تقول للذی المعراطله وانعمت علیه امسکعلیک دوحک -

دپستاعم) دور)

عوزیگرامی قدر (رب کریم تم کوبزرگی عطا فرائے) آپ اس فلاہر حال سے حضور طیہ السلام کے کردار کی پاکیزگی میں شک دشر کا شکار مذہوں ادر اپنے دل میں یرفا سرخیال دکنے دیں کر نبطام ہر ترصن مدیالسلام سحزت زیرکو جناب ستیده زینب کوطلاق نافینه کامکم فراتے تقد لیکن دل سے مرحل میں اوراس کا اطار لعبن مغرب میں میں ہوتا ہے میں اوراس کا اطار لعبن مغرب نے میں کی سیاسے۔ نامی کیا ہے۔

سین میری تین کے والہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم سلی اللہ وطیروسے جناب علی ہے بہتر تا ویل وہ ہے جس کو اکثر مفری نے بہتری کے والہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم سلی اللہ وجائیں گی لیکن جناب زید تعلیم فرما ویا تعاکم بنا برجائیں گی لیکن جناب زید نے حضور طلیا لصادة و السلام سے جب زمینب کے رویہ کی شکایت کی توحفور ولیا السلام نے انہیں نصیحت فرمائی کہ اپنی کو والے نفلاح میں اورکے دکھوا ورا اللہ سے ورویسے تعنور وطیرالسلام نے جناب زید ہے وہ بات ہو خصوصیت کے ساتھ حضور کے علم میں لائی گئی تھی فل ہر فر فرائی کہ اللہ نے جناب زیب کو حضور وطیرالسلام کے نکاح میں لاسے گا ۔ اور وہ سبال سیاب اللہ اس کے لئے سبب بنائے گا تا کہ جناب زید حضرت زینب کو طلاق دسے دیں گا ۔ اور وہ سبال سیاب اس کے لئے سبب بنائے گا تا کہ جناب زید حضرت زینب کو طلاق دسے دیں گے اور اس طرح یہ عرضور وطیال المساب اللہ اللہ حالہ عقد میں آمائیں گی۔

یہی بات جناب زہری نے جی فرمان کر جناب جریل ملیالسلام خدمت نبوی میں صافر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ جناب زید بنت عبش کو آپ کے نکاح میں لائے گا اوراس بات کا اظہار حضور علیہ السلام نے جناب زید سلے نہ فرمایا تھا۔ اور مفسر سے اس تول کی مائیدا کیت قرآنی سے ملتی ہے۔

وکان ا مراہللہ مفتولا دیا ع ۲) اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوکر رہے گا۔
اس آیت کریریں اس جانب اشارہ کیا جارہ ہے کہ یہ بات آپ کے لئے مزودی ہے
کہ آپ جناب زینب سے نکاح فرالیس علا وہ اس سے یہ چی ظاہر ہے کہ رب کریم نے اس فیات
واقد میں سولے ترویج زینب رضی اللہ حنہا کے اور کوئی بات ظاہر نہیں فرائی جاس بات کی
دیل ہے کہ اس زویج کے متعلی حقائق حضور طیال اللام سے علم میں تھے لیکن حضور طیم السلام نے

ناس بات كا بخصوميت كرا تحرضور مليان الم كرتبادي كي تفي اس كا ظهار فرايا - آيت قرائي شا برج -

ما كان لنبى من حرج فيما نبى ولي السلام ك كاس بن كوئي من الله له سنة الله منائقة نهيس بن الله تعالى فان در الله له سنة الله الله كالله كال

یہ بات اس امرکی شاہرہے کر صفور ملیانسلام کا جناب زیر کو اصل دا قعد کی بابت رہ تبا نے میں کوئی مضائقہ رہ تصالیکن طبری نے کہاہے کرجن جیزوں کو اللہ تنعالی نے ملال فرایا ہے وہ ان امور میں اپنے نبی کوگنا ہمگار نہیں فرماماً - اور میری طریقہ انبیار سابقین کے ساتھ بھی رہاہے ۔ آیت قرآنی کی شہادت ملاحظہ ہو۔

مَّنَةُ الله فَى الدِّينَ خَلُواهِن مِنْتُمَّتُ الهِيَّهِ بَهِيَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

یعنی یدا نبیاعیم السلام کا ایساطراتی کا رتھاجمان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ملال فرایا تھا اور
اس کے کرنے میں ان حضرات کے لئے کوئی مضائقہ نہ تھا لیکن اس سے وہ منہوم مراد ہوتا جر کا اظار
حضرت قیادہ رشنی اللہ عنہ کی صدریث سے ہوتا ہے رسرکار دوعالم ملی اللہ طید رسلم کو یزنیا ل ہوا کہ بنا ب
زیرانہیں درحضرت زینب کو طلاق دیدیں کیو نکر حضور طیرا اسلام کے قلب مبارک میں ان محترم سے
الفت پیرا ہوگئی تھی۔

مریث قاده رمنی الله عنصه درباتوں کا اظهار ہوتا ہے۔ جوکسی عالت میں بھی رفع شک قرین قیاس نہیں۔

(۱) سحنور ملیالسلام کی جانب سوزیلن که خدانخواسته صفور علیالسلام کے قلب مبارک میں کہی دوسر شخص کی بیوی کی مجبت بدا ہوئی جو صفور علیالسلام کے شایاب شان دیتی ۔ دوسر شخص کی بیوی کی محبت بدا ہوئی جو صفور علیالسلام کے شایاب شان دیتی ۔ دیس محضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا دی عیش واکرم اور دنیا دی نوبھورتی ریز نوافر انے کی مما نعت فرانی کی تقی کد آب اس بابت نظر مبارک اٹھائیں۔ اور اگر بفرض محال ایسامکن ہو تا تو وہ حد کے زمرہ میں آنا جس کو کد آپ سی حالت میں بھی گوارا نہیں فرماتے تھے اور حد تو دہ بُری چیز ہے جس سے تقی حصرات بھی خصص نہیں ہوتے چیجائیک سیدالا تقیار والاصفیار کی ذات گرامی۔

حریث قاده اور قیری کاجواب می سے ست بل کی ده جرات دار مان بری باتوں میں کے اس نے میں کہ دہ جرات دار میں اس نے می سے دیا کا برا مالی کے منصب کو بہانا ہی نہیں۔ آپ کی فضیلت اور حقوق نبری کو سمجھنے کی کوش میں نہیں کی ۔

علادہ ازیں مجبت کی بات اس لئے بھی قرین قیاس نہیں کیونکر جناب زینب صفورطیالسلام کی چیو بھی زاد مہن تھیں جہنیں آب ان کے بھین سے ہی دیکھتے چلے آئے تھے نیز عور میں حضورطلید لا ا سے بردہ بھی زکر تی تھیں اور نوعوضور طیرالسلام ہی نے آب کا نکاح کرایا تھا لہذایت کام نے الات ہو ذہن میں آتے ہیں ان کا شمار واقعات سے منہیں بلکر مغورضات ہیں ہوگا۔

ما كان محمه ابا احد حن محدر صلى التعطير وسلم آم مردون ي سے
رحالك در د به ۲۲ ع ۲) كسى كے باب نہيں ۔
لكيلا يكون على الهومنين من تاكر سانوں پراپيغ متبئى كى بيوبوں سے
حرج فى اذواج اوليا دھم د به ۲۲۲) نكاح كرنے ميں كوئى مضائعة نہيں ۔
اورابن خوك نے جى اس دائے كا ظهار فر بایا ہے ليكن فقيد الواليت سم وفندى عليہ الرحمة
فرماتے ہيں اگريوں كہا جائے كرحضور مليہ السلام كا جناب زيد كوطلاق د وينے سے منع كرنے كاكي

فائده تحا

اس اعتراض کا جواب بیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبیب مسلی اللہ علیہ وہم کو تبادیا تھا کہ عفر بنا بنا ہوں کے باوجود کہ جناب زید بناب زینب آپ کی زوجیت میں آجا میں گی کئی جھنور طیرالسام نے اس ملم کے باوجود کہ جناب زید اور سیدہ زینب کو آپس میں میاں ہوی کی ہی الفت نہیں ہے (اتمام عبت کے طور پر بازر کھا) طلاق دینے سے منع فر بایا اور اعلام اللہ کو اپنے قلب میں پوشیدہ رکھا کئی حب جناب زید نے سیدہ زینب سے تکام کو طلاق دے دی قوصور بایا اسلام نے اس خیال کے ماسخت کہ اگر میں نے جناب زینب سے تکام کو طلاق دے دی قوصور بایا اسلام نے اس خیال کے ماسخت کہ اگر میں نے جناب زینب سے تکام کو لیا قولوگوں میں چومگور تیاں ہوں کی کر عمر (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے اپنے مند بو لیے) بیوی سے کل میں کی میری سے کلام کو میں۔

نے صفوطیدالسلام کوسیدہ زینب سے نکاح کامکم فروایا باکر صفوران بیرمگوٹیوں کی جانب توج ڈین اور صفور ملیالسلام کے جناب زینب سے نکاح کر لینے سے است سلم کے سے اس قسم کے نکاموں کے سے داہ ہوار ہوجائے گی اور عرب کی وہ قبیع سم میتبنیٰ کی ہوی سے نکاح کے سلسلے میں دائج مخی ختم کر دیا جائے۔ اور شاد باری ہوا۔

لكيلا ميكون على المونين حوج تكرمل الول من تبعلى بولول سے فى انداج ادلياء هـد تكامول مين من منداد د

مین بعض حفرات نے تواس سلسلویں یہ توجید فرمانی سے کر حضور ملیدالسلام کا جناب زیدکو طلاق دینے سے رد کنے سے مقصد پر تھے کہ آپ قطع شہورت فرمائیں اورنفس کو اس عواہش سے محفوظ فرمائیں۔

سکن یہ بات اس وقت قرین قیاس ہوکتی ہے جب کریبات درست سجیس کر آپ نے جناب زینب کود کھی کر اپند درایا ہوکیونکوانسان طبحاً حسن لپند ہوتا ہے۔ دوسری بات دیجی قربر طلب ج

كريشر ما ميلى نظر قابل مواخذه نهيس سے - دلندا اگر صفور طبيرالسلام كة دللب ميں اگراليا خيال آيا جھي ہوتو آب نے اس كو دُورفر ماكر جناب زير كوطلاق نه دينے كامشوره ديا ہو ليكن ہم سان خيال آرائيوں سے الكارسے جواس واقعہ كے سلسد ميں كى كئى ہيں ۔

اس سلید می جناب ملی بن حین رضی الله عند کی تا ویل حس کوم مے گذشته منهات بین وکرکیا ہے نہایت عقیقت پندارہ ہے اوراس کی تائید ابن عطار قیشری اورا بن خورک نے بھی کی ہے ان سعنرات کا کہناہے کو ور وار محققین و مفسرین کے نزدیک میں قول ورست ہے لاکہ یہ تمام بآمیں حاشیر کرائی ہیں۔

علی اللی کے انتخاکی ترجیبہ این خورک فرماتے ہیں کر حضور علیہ انسلام نے لکاح سیّدہ دیکھ اللی کے انتخاکی ترجیبہ کے ارب کے بارے میں عکم ربی کا انتخاکی توجیبہ کا ارتکاب بنیں کیا جو قابلِ اعتراض ہوا وراس کو نفاق جی بنیں کہا جاسکا کی وکو صنوع علیہ السلام اپنے مانی اضمیر کے خلاف افلار فرمانے سے منزہ ہیں اورخود وات باری نے آپ کی پاکینر گی کے بارے میں ارشاد فرمایا .

ابن خورک نے مزید فرمایا کہ جس نے صفور علیہ انسلام کی بابت ایسالگان کیا اس نے بیتیناً غلمی کی اور خطاکا از کتاب کیا ہ

با زنہیں کے لنذا اب بھی وہ یکہیں گئے کہ بیٹے کی بیوی سے لکاح سے منع کرنے سے باوجود خود اپنے بیٹے کی بیوی سے لکاح کر لیا داورا لیسا ہوا بھی ان لوگوں نے اس موقعہ پر اپنی طبیعت کا افلار کیا اور حضور طبیرالمسلام کی ذات اقدس براعترامن سکتے۔

لہٰذا اس موقع برالشررب العالمين في صنور کے اس رويد کو بيندنه فرما يا اور صفور عليه السلام کو ان کی بجواس کی طو ان کی بجواس کی طرف توجیر کے سے منع فرما یا اور صنور کی ذات اقدس کو ان اعتراضات سے منزو فرما کر يہ تبايا کہ آپ کا يفل تو مکم ر بی سے مطابق ہے لہٰذا ان کے طال کی وجر کيا ہے اوراس اظہار نالمينديدگی کا ایک اور واقد بھی طبا ہے کہ حب آپ نے اپنی تعیض از واج مطرات کی خوش کو لمحوظ رکھا تھا جس کا سورہ تحریم میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے۔

غلط بیانی کسی حالت بیکنواه وه حالت سکون بویاا منطراب عداً برویاسبواً معمت بویا بیاری نینوش مزاحی کی حالت برویا خیص وغضب کی تامکن ہے۔

للفرا حدیث وسیت کے بارے میں کیا آاویل وشریح کی جاسکتی ہے۔

سعفرت ابن عباس وخی النّه عزنے فرایا کہ ایک وان صفوط یالسلام کی علامت کے دوران کا شار دَ نبوت میں کچھ لوگ موجود تھے۔ اس دقت سرکار دوعالم میں النّه علیہ دیم نے فرایا کہ لا دُ میں تمہارے لئے ایک تحریر تکھے دول تا کہ میری حیات فلا ہری کے بعد تم لوگ گرائی میں مبتلا نہ ہوئین حاصر من میں سے بعض اصحاب نے فرایا کہ صفوط یالسلام بیاس وقت مرض کی شدت ہے (اَخومت شامی کے میں اور دور می روایت کے الفاظ اس طرح ملتے ہیں کہ صفوط یالسلام نے فرایا کہ لاکو میں تمہا ہے کہ اور دور می روایت کے الفاظ اس طرح ملتے ہیں کہ صفوط یالسلام نے فرایا کہ لاکو میں تمہا ہے لئے ایک تحریر شرب کر دوں تاکہ تم بعد میں گرائی میں نہ برجا و کیان حاصر میں کی اس موقع بردور مہی ہوئیں ایک گروہ نے تحریر برا فہا رضام ندی کا لحافظ کیا جائے ایک تحریر میں اس موقع بردور میں کہ ایک فلیہ ہے لہٰ ذات میں مول میں مول

اوربعض روایات سے بیعوم ہواکہ اس وقت سرکا را برقرار علیہ السلام شدید سکلیف میں تھے اس سلند میں مختلف راویوں نے اس مفہوم کواپنے انداز میں مختلف العاظمیں اواکیا ہے بعض نے ھجراور ایک نے اھجراور ایک صاحب نے اُھجر کے الفاظ آبھال کے ہیں اوران مینوں الفاظ سے منہم ایک ہی طاآ ہے کہ آپ نے تحریر کامعاط ترک فرما دیا۔

بعض صرات دستادیز لکھانے کے تی میں تھے تعبض صرات اس شدست مرض میں صفر علیالسلام گزیکلیت مذر بناچاہتے تھے اس وقت وہاں ہیرمیگوئیاں ہونے لگیس تو جناب فاروقی اظم نے فرایا کو صنور طیالسلام مرض کی شدست کی وجرستے تعلیف میں بیس دائیلا صنور تو کیفف دینا مناسب بنیں اور ہمارے سے توکناب اللہ وجب کا فی ہے جب صنوعی السلام نے چرشگوریاں نیں تواب نے ماضرین سے فرایا کر آب ہوگا میں است اخرجا میں - ان حالات میں اہل بیت نبوت بھی علیف موسے اور بیش نے جاب عمرضی اللہ عزئی رائے ساتھا تی کیا ہوئے اور بیش نے جاب عمرضی اللہ عزئی رائے ساتھا تی کیا محمد و حلیا لسلام کی روشنی میں انمرکزام معمور حلیا لسلام کی جھی بیماری کا افر بہتو ما تھا نے فرایا کرصفور علیالسلام پراماض اور

اس کے عوارض مثلاً دروا دفشتی و فیرو جوجیم مبارک برطاری ہوتے تھے اس طرح آب امراض کے لائتی ہونے سے معموم نہ تھے اور کوارض مرض میں تودر دکی شدت کو محسوس کرتے تھے۔

جناب صنعف فراتے ہیں کر میرے اس قول کی تائیدام بخاری وقر اللہ علیہ کی اس رئیب سے ہوتی ہے ہو موصوف نے اس سلسلہ میں جمع احادیث کے سلسلہ میں افقیار کی۔ انہوں نے سب سے پہلے امام زہری اور محد بن سلام کی فقل کروہ احادیث تحریر فرائی ہیں اور کی طریقہ بنا الب میں عزود ان کی تحریر میں ہے۔ ان کے علاوہ ان کی تحریر میں ہے۔ ان کے علاوہ اور نے می می طریقہ اختیار کیا ہے۔ ان کے علاوہ اور نجاری کے علاوہ امام کم لے جناب سفیان اور دوسروں کی روایت کردہ احادیث

بھی میں طرزاختیار کیاہے۔

اب استخص کی روایت کوان محقیم انداز کی روشی میں دیکھا جائے گاجس نے هجرکا لفظ میرواستغدام کے بغیر استخص کی روایت کوان کی ہجرکے لفظ کوا هجر پیجمول کیا جائے اور اس کوان کو اس انداز میں محجا جائے کہ اس نے صنور علیا اسلام سے مرض کی شدرت اور تکلیف کی زیادتی کو دیکھا اور بیجی دیکھا کہ آپ نے تحریر کا ارادہ ترک فرطا تو اس برائسی دہشت طاری ہوئی کہ اس نے الفاظ کے دروابست اور صحت الفاظ کوجی یا درزر کھا اور شدت مرض کی بجائے فریان صبیا لفظ استعال کے دروابست اور صحت الفاظ کوجی یا درزر کھا اور شدت مرض کی بجائے فریان صبیا لفظ استعال کے دروابست اور محمدی کا کوجی کی اس کا کو فریا نائی ہیں ہوتا اور حضور علیا اسلام کے لئے اس کا اطلاق معی جائز جہیں۔

ادراس تائیداس بات سے ہوتی ہے کوسحا برکمال شفقت دھال نثاری سے صور ملیالسلام کی حفاظت فرمائی با د ہو دکیر صنور علیہ السلام کی صفاظت کے لئے نص قرآنی موجود دھتی ۔ ارتبادر مانی ہوا۔ والله یعصد میں المناس المئر تعالیٰ لوگوں سے آپ کو محفوظ (پ ۲ ع ۱۲٪) فرمائے گا۔

اس سلسلہ میں اس آبت کے ملادہ اور بھی بہت سے قرائی شوا برموجود ہیں۔

لیکن اعفر روالی روایت جے امام بخاری نے اپنی میح میں ابواسحاق مستملی کے ذریعے سے نقل کیا ہے اور اسی روایت کو ابن جبر نے قتیہ کے قوالہ سے صرت ابن عباس مینی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور امکان یہ ہے کہ اس کا مرح ان لوگوں کی جانب ہم جہ نوں نے بخریے بارے میل فقال کیا ہے اور امکان یہ ہے کہ اس کا مرح ان لوگوں کی جانب ہم جہ نوں سے کو اس طرح بھی محجا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں کو نیا ہم کو اس طرح بھی محجا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں کو نویال ہوا ہو کہ متقبل میں تم سے کہا قوقع کی جاسکتی ہے حبکہ تم صفور علیہ السلام کی حیات ظاہری ہی میں ایک دوسر سے سے فیرن سب طریقہ بربخ طیب ہو۔

طاہری ہی میں ایک دوسر سے سے فیرن سب طریقہ بربخ طیب ہو۔

طرح سے صفرے سے کہ ساتھ اگر ٹر جھا عباسکتا ہے جب کہ بہ ہم ودہ اوفیش بات سے حبح سے میں اس کے دن کی بہ ہم ودہ اوفیش بات سے

ہوتے ہیں۔

الل علم صرّات نے اس سلسلہ میں مختلف رائیں فل ہرکی ہیں یعبن صرّات نے یہ کہاہے کہ جب رسول ضرامیل اللّٰه علیہ وسلم نے تحریر بکھوانے کے لئے فرایا تولوگوں نے اس بارے میں اختلاف لائے کا اخبار کیوں کیا۔

اس سلسد میں عزم بالجوم و قاب الماس کے معامل ہوتے ہیں اس سلسد میں تعبن اہل علم نے فرا یا ہے معتمد الدواع کی تنظیم المام کے فرا میں مختلف النواع کی شخص موقع ہے مامل ہوتے ہیں النواع کی شخص موقع ہے واجب مستحب اور مباح اور ان کی تنظیم کے تعیین قرائن کے ساتھ کی جاتی تھی للنوااس موقع ہے وجی شخص منہیں ملکہ یام افتیاری ہے ہو مستحب ومباح کی شبہ نیال کیا ہو کہ اس وقت اس حکم میں عزم منہیں ملکہ یام افتیاری ہے ہو مستحب ومباح کی شبہ اور اس بات کا امر کان بھی ہے کہ بعین لوگوں نے اس حکم کو کھائی نہ ہواور صب مختلف الحیال ہونے کی مشبہ کی وجہ سے مزید شرح ہے ہی تو آپ کا اس میں عزم بالجوم ہوتھا۔

کی وجہ سے مزید شرح کے جابی تو آپ نے تو ریسے اختاص فرنایا جواس بات کی خاصنی کرتا ہے کہ آپ کا اس میں عزم بالجوم ہوتھا۔

ملاده از یکعبن صفرات نے صفرت عمر رضی الشرصنی اس دائے کو کرصفور ملیہ المسلام کو مرمن کی شدت کی وجرسے مزید کلیف دینا مناسب بنہیں درست جا ناکیز کدا مئی قدر پینا بنا روق اعظم نے ان ماصرین سے جو تحریر کے حق میں تھے فرطیا تھا کہ تم دیکھتے نہیں کہ صفوراس وقت کس قدر کلیف میں بی ماصری سے جو تحریر کے میں سے فرطیات نے ایک ضعیف توجید بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صفرت عمر میں الشرعت کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ ہیں مرض کی شدت کی وجرسے صورطیہ السلام کوئی الیمی بات مذکل صوادی میں کی شدت کی وجرسے صبحت میں پڑ جائے نظافہ ول مناس نے پیٹیال کیا ہوکہ اس مناسب کے لئے فور و فکرا درا جہا در کے دروا زے کھلے دہنے جا ہمیں تاکہ دہ سی و مواب کی حجومیں کوشاں میں اور شریعت کے اسکام کے مطابق معیب وضی دونوں ما جور بہل صواب کی حجومیں کوشاں میں اور شریعت کے اسکام کے مطابق معیب وضی دونوں ما جور بہل کے جہدرکواس کے اجتماد پراجر ملت ہے۔ متر ج

عزت عمر کی دائے کی صوت کی دلیل عرضی اللہ عند کو میعلی تعاکم ہم اس دین کے متنع ہی جس کی اساس متحکم رکھی تھے ہے ارسے میں رب کریم نے بھی بشارت دے دی ہے۔ اليوم اكملت لكم دينكم أجتمهار في تمهارادين كل كرديا ادرصاصب متر معيت مليالصلوة والسلام نعجى وأنسكات الفاظيس فرما دياكه مكر تمهيس كآب اللي كودا بني عرضي النادع كاحكم ديثا هول واسى وجرسة حفزت عمرضي النادعنه نے السس وتت فروا تھا محسبنا كتاب الله جميس (اينے امور كےسلسوس) كتاب الله كانى ہے-حضرت عرضی النیوز کامنع فروانا فرمان نبوی کے مین مطابق اس محتر من کے اعترامن کور قع كرنے كے لئے تضاعب نے اس وقت السبي نزاحي گفتگو كى مقى - اس ميں محضور عليه الفعلوة والسلام تھے وتحرير المعاد المستعاد المستعادة المستعادة نیز حزت و رفنی الله و کالخریر کے سلسدیس منع کرنااس و برسے بھی تھا کہ یر تر رعوم کے سامنے دیکھی صائے لہذامف بن اورم نقین کوطعنه زنی کاموقعه مل جامّا اوروہ لوگ يركيتے كروسيت نهللً كى كونت بادراس كى شل اوردوسرى خرافات بھى منصة شهود برا حاميى -آپ نے ہوخیال کیا تھا وہ بعینہ وقوع پذیر ہوا) اور روا نفس نے تو وصیت کا دعویٰ کرڈ الا اوراس کے اسواا ورمبت ي أيس محى كبيس بي -اسسلمی ایک توجیه ایک توجیه کی اسلامی بعض صنوات نے یہ توجیه کی ہے کو توجیه کے اسلام کا فرانا یا تو رسبیل مشورہ کے اسلام کا فرانا یا تو رسبیل مشورہ

تحاياب بل امتمان كدا فراد متساس سلسد من فق موتي بس يا اختلاف كا اظهار كرت بيلكين

حبب حامزین کے اس معاملہ میں مختلف الخیال ہونے کا حضور علیہ انسلام کوعلم ہوا تو آپ نے اسس ارادہ کا اعادہ مذفرہ یا۔

جناب مستف فراتے ہیں کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ صنعت فراتے ہیں کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور ملا اسلام نے تحریر کی بابت خود بخود نہیں فرایاتھا اللہ اسلامی صفور علا الصلوة والسلام سے معنور نے ان کی خواہش کا اظہار کیا تھا اللہ سعنور نے ان کی خواہش کے مدنظ اس ہارے میں فرایا لیکن بعض ان وجوہ کی بنا پُرجو ماسبق مین کور ہوئے۔ اکا برصحابہ نے صفور علا السلام کو تکلف دینا گوارا نہ کیا ۔

تخرريك سلسله مي معزلت ابن حباس على كي تفتيكم المسله مي سركاردوعالم ملى الله

علیہ وسلم کے دوعم زاد برادراں کی گفتگو بھی قابل توجہہے - اس سلسدیں اہل علم مصرات نے معزت ابن عباس وضی اللہ عند کے اس قول سے استدالال کیاہے ۔

موصوف فی صفرت علی کرم الله درجر سے کہا تھا کہم رسول ضاصلی الله علیہ دسلم کی ضرمت میں حاصر ہوکواس معاملہ کی اہمیت کے تعلق استفساد کرلیں لیکن موالٹ کا گزنات نے اس تجویز سے اختلاف کرتے ہوئے در آیا بخوا میں صفور کی فدرست ہیں اس بارسے میں استفساد کے لئے : جاوُل گا دا خوصر یہ یک ) نیز ایک جاعت نے صفور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ذبان سے استدلال کیا ہے کرصفو علیہ المال نے فرمایا تھا کہ تم مجھے میرے حال پرچھیوڑ دو میں اس میں نوش ہوں لعنی اگرتم کی است و شیقہ سے حق تہیں ہوتو میں ریمناسے جھے میرے حال پرچھیوڑ دو میں اس میں نوش موالات کو تا ب اللہ اور تم پرچھوڑ ووں اور تم مجھے سے اس سوال سے باز ہوجی کے تم طالب ہو۔

و تیقه کی عبارت استدهای تقی ان کی نوائش یعقی که امر خلافت او زخلیف کے نام کا تعین شیق کی تحریر کے ذریعے برجائے ۔ زناکہ جدمی خلفشار دیموں

## مرروعاً مستی لیا عالیم کیفن عائیہ کلمات کی تشریح و توجیہے۔

(معارزه کایه دطیره را به به کداگر بعض کلمات ایل معارثره کی سمجه مین نبی اثنین تواعترا منا<sup>ت</sup> کی بجرار شروع ہوجاتی ہے منجیدان اعتراضات کے احضرت البر ہررہ وضی اللہ عنر کی اس صدیث بربعبی اعتراض کیاگیا ہے جس میں سرور دوعالم صلی الندعلیہ وسلم سے ان فرمودات کے تعلق انہوں تھے فرمایا کرمی نے سرکار دوعالم علیالسلام کے دعائیکات سے ، حضور نے فرمایا اسے بروردگارعالم مح بھی بشرکی طرح عفد کرتا ہے اور میں نے تیری ذات گامی سے وعدہ لیاسہے جس کے قوخلات نہ فر مائے گا اگر میں نے کسی مومن کو تعلیف دی ہویا دول ما اس کو فرا مجال کہوں یا اس کو کو ڈے ماروں تومیرے اس فعل کواس کے لئے کفارے اور قربت کا سبب بنا دے اور قیامت کے اس کوابنا قرب نصیب فرمانا دیکامات نبوت مختلف رواه سیضقول بین اوران حضرات نے مختلف انداز میں الفا ظر کونقل کیاہے) ایک روایت کے مطابق حضو علیا اسلام نے فرایا تھا ب کوئمي به دعاووں۔ ایک را دی نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ نتیجض اس وحائے برکا سراوار نہوایک صاحب نے فرایا کر صنور نے میجی فرایا تھاجس سلمان کوئیں ٹراکہوں یا اس کے لئے داندہ رکاہ کالفظاستعمال کروں یااس کو تازیا نہ لگاؤں توخدا دندامیرے افعال کواٹ خفس کے لیے نبشق ورحمت كاسبنب بناديا-

یہاں یہ بات توج کے قابل ہے کہ صفور علیا اسلام کی ذات اقدس سے یہ توقع کرنا کہ آپ کسی فیرستی پربعنت فرائیں یا آپ کسی فیرستی پربعنت فرائیں یا اس کونا زیبا کلمات فرائیں یا بیجا طور پرتا زیاز لگائیں یا حالت فیصنب میں کوئی اورائیں بات کرب جو آپ کے شایان شایان نہ ہو۔ الیسا غلط فیک اس کے فلط ہے کہ صفور کی ذات گرامی نا بیٹ ندیوہ بات کے از لکا ب سے صور کی ذات گرامی نا بیٹ ندیوہ بات کے از لکا ب سے صور کی ذات گرامی نا بیٹ ندیوہ بات کے از لکا ب سے صور ہے۔

مغبوم برسبے كدالله تعالىٰ فل ہروباطن كوجانسے واللہے اوراس كے علم كے مطابق استض كى باطنى حالت اس امر کی ستختی رختی اور حضو طبیه السلام کا فرمانا ظاہر زمیمول تصا اور حضور علیالسلام کا یہ فزمانا تھی إس محمت رئيبنى تفاحس كا تذكره ماسبق مين كياحا بيكا ہے ربيني ده اقوال حضور عليه السلام كے تواضع و أنحسار كوظا مركر سقياس اوريا الها تعليم امت ك لئة تقا للذا الريضاور في كمي كي ماوي بي المحسك تازيا ذلگايا باسخت كسست الفاظ متعال كئے ياس كى ظاہرى حالت كے مطابق اس كے تعلق كجير فرايا - بير ان صفات رحمت كے مطابق جنصوصى عطيه المنى بيس - استخص كے تعلق خصوصى طور پر دعب مزمائی۔ تاکدہ کلمات جوما سبق میں اس کے تق میں فرمائے ہیں فرم بدُوعا نہ بن جائیں اور 🗽 استعفى كوكهين نقصان مزيم نيح جائے تو حضورنے بارگاه المبي ميں وض كيا خدا و نداميرے اس فعل رجو بئی نے اس کی مزاکے بارے میں کیا ہے) اور میرے کلمات کو استخص کے تی میں رحمت قرار دید به دعائير كلمات سرورعالم صلى النه وسلم كى شان رحمت مصنوركى را فت و وحمت كا اظهار كراسيد إي كرحضور على السلام تے ان كى اصلاح حال كے لئے سخت بدوعا كے كلمات ارشاد تو فرمائے ليكن إن رحمت نے یا گواراند کیا کو صفور علیالسلام کسی کے لئے بدوعا فرمائیں للذا بار گاہ ضداوندی میں دعا فرما كران كلمات سے اجرو واب ہى نہيں مجد بر دعا كو دعا ميں تبديل فرانے كى التجا من ماني اور یمی آب کے ارشا دِگرامی کا مفہوم اوراس کی توجیہ ہے کہ متعض اس کا ہل نہ تھا اور اس يرم ادنهيں بيا جاسكا كر حضور عليه السلطام عنيف وغضب كى حالت بيں ايك السيخض كے لئے کچے فرما میں جن کا وہ سمزا وار نہ ہو۔ اس طرح سرورعالم صلی الشرعليروسلم کے اس ارشادگرامی کا کہ میں انسان کی طرح ہی غضر میں ہوتا ہوں " کامفہوم بین ایا جائے کہ آپ کو کسی فیر صروری باہت پر خصراً تا ، وبلکواس سے یمراد ہوسکتا ہے کہ اس سے وہ خصد مانہے جور ترا کے طور رکسی ریفام کیا گیا ہو عواه وجعوق الندسيطل مو ياحقوق العبادس راوراس سلسامي صنوعليا السلام في النا اختیارات کا استعال مجی فرمایا ہوجوعفود درگذر سیتعلق ہوں یاجزا ورمزاسے -

برد عالی متعلق بیندا وراحتمالات مین بددها کے سیسر مین نجلاادرا متالات کے یعمی برد عالی بیندا وراحتمالات مین کریکلات بردها آب نے تربیب بخدیر کے لئے فوائے ہوں اور براد ہو کہ آب نے ان الفاظ سے ان کا نقصان گوارا فرایا ہو۔ نیزیج میکن بم کہ یہ بددها کے کلات آب نے ابل عرب کے طریقہ کے مطابق فرائے ہوں اور اس سے ان کی قبریت مقصرونہ ہوجیسیا کہ ماسبق سطریں بیان ہوا۔ جیسا کہ آب نے بیلے جبی دور ول کے بارے یم یہ کلات فرائے تھے توجہ یہ دیک تیرا ہا تھ خاک آ کود ہود ولا ابشع الله بطنک الله تعالی تیرا بیٹ کھی مین میں جو کہ اور ہود کا ان کے علاقہ اور دور رے کھات ہو وقا فرقاً ارتباد فرائے ۔

صفات نبی علی اسلام مبارک سے نازیا الفاظ ادائی نہیں ہوتے تھے اور صفور علیا اسلام نز زناز باکلات کی صفات نیس ہوتے تھے اور صفور علیا اسلام نز زناز باکلات کی صفات نظی اور فض بات کہتے اور ذکسی پلونت فراتے ہیں کر صفور علیا السلام نازاص ہوتے واقت تھے بارصور علیا السلام نازاص ہوتے تو صد سے فرایا کہتے اور ذکسی پلونت فراتے تھے بارصور علیا السلام نازاص ہوئے تو صد سے فرایا کرتے ہیں کہ ذکر رہ بالاسطور کے مطالعہ کے بعداب صدیث بردعاکو اس محنی پرچول کیا جائے گا علادہ از ہر صفور نے مفات و مرت کے تقاصوں کے مائحت یہ خیال فرمایا کہ ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیا فی علادہ از ہر صفور نے مفات و مرت کے تقاصوں کے مائحت یہ خیال فرمایا کہ ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیا فی طالعہ اور کی مطالعہ کے جائیں تو دہ اس کے لئے بائی ۔

کے مطالق دب کریم سے دعدہ لیا کہ ایسے کلمات اگر کسی کے لئے کہے جائیں تو دہ اس کے لئے بائی ۔

کلمات نبوی کے ایک اور عنی اور عنی او قات صفور علیہ الصالوۃ والسّلام کے یکلمات کمات وعائیر فرائے گئے تھے)

کوڈرانے اورخوفزدہ کرنے کے لئے ہوتے تھے دکیونکر صنورعلیہ السلام اس سے شفعت فرماتے تھے ، اُکہ وہ خوف ذوہ ہوکر پرخیال کرے کہ مئی اپنے افعال کے مطابق اس دویر کاستخی تحتا اوراس پرالیہ اخوف خطاری ہوجائے حس سے اس کو باس و نامیری گھیرئے ۔

اس کے علاوہ بھی اوقات جھٹور کا ایسے کلمات فرمان سعیقت بڑھی مبنی ہوتا تھا اوران لوگوں کے لئے ہوتا تھا جن کو کھی ہوں۔ کے لئے ہوتا تھا جن کو کھیں آپ نے مزاکے طور برکوڑے یا تازیاد لگائے یاسخت کلمان فرمائے ہوں۔ اس طرح یکل اشخص کے لئے کفارہ بن حائے اوراس کے عفو ومنفرت کا سبب ہوجائے۔

اورائی مائیدددسری صدیث کے الفاظ سے ملتی ہے۔ اس صدیث کے الفاظ یہ ہم "کہ جو شخص ایسے امورکا مرکب ہوگا اوراس کو دنیا میں سزائل جائے گی تو پر سزا آخرت ہیں اس کے لئے کفارہ کا سبب بن جائے گی ۔

حدمین زبیرونی الدعنه کی تونیح

عدمین زبیرونی الدعنه کی تونیح

عدوت زبیرونی الدعنه کی تونیح

عدوت زبیرونی الدعنه کی تونیح

عدوت زبیرونی السلام کے نیسار بالرکسی کوشک شبہ ہوتواس کے ازال کے لئے کیسے خاص ورحد بالدہ السلام کے نفید میں ناالفسانی کا تصور ہی خلط ہے آئے بیلے اس واقعہ کا سرسری جائزہ لیں۔

جناب زبیرضی الندعة اورایک انساری میں حمق کے کھیتوں کی سیرا بی کے سلسہ میں کوئی ہوئی اور معالم بھنور ملیالسلام کی بارگاہ میں بیش ہوا تو حضور علیالسلام نے بناب زبیرسے فرما یا کہ تم اتنا پانی لوکہ وہ مخفون کے بہنچ جائے۔ یہ کلات سن کراس انصاری نے کہا یا دسول الندیاس لئے فرما رہے ہیں کہ زبیراً ہے کے جیوجی زاوجہائی ہیں۔ یہ الفاظ می کرحضور علیالسلام کے جیم ہ مبارک پر عقد کے آثار نودار ہونے لگے اور حضور نے جناب زبیرسے فرمایا اسے زبیرا ب تم زمین کومیراب کرواور پانی ردک دو میہاں کے کہ وہ و ایادون کے بیٹے جائے۔ وائح واقعہ کس)

ر سلسلمیں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ سرکار دو عالم ملیا اسلام کے فیصد کو شک وشب کی نظر سے دیکھنا علامے لئے استفادہ اللہ میں اسلام کی دات اقدی علاقیصلہ ذیائے ہے مصوم ہے۔ ابتدا بیل بیا

ف فع مشرا و صلی جونی کے مفطرخاب زبیر کومیٹورہ دیا تھا کہ وہ اسپنے تی کے تصول میں ایٹار کریں اور اپنا تھوڑا حصد فرمی نیالف کودیدی سکین دوسرا فرمی حب اس فیصد بررامنی نہ ہوا اور اس نے نازیابات کہی توصفر علیالسلام نے جناب زبیر کو فرما یا کہ ابتم اپنا پوراحق سے سکتے ہو۔

الم مجاری ملیدالرم نے اپن میں میں امادیث این میں میں امادیث بناب زبیر کامعاملہ اورام م بخاری کے وقت اس مدیث کوذکر کرتے ہوئے یہ ایک

علی و عنوان قائم کیا جاب افدا اشار از مام باا تصلح منا بی حکم علید بالحکم جب الم ملکی کی جاب اشاره کرے اور دور اشخص اس سے انکار کرئے تواس سلسد میں حاکم صاحت کے ساتھ مکم فافذ کرے امام نجاری نے آخر صدیث میں نذکرہ کیا ہے کرجب فراتی مخالف فیصلہ کے ساتھ اور اس خاری نے آخر صدیث میں ان کا پر رائتی دلایا ۔ اسی لئے اہل ملم نے تصنعت یا میں اس صدیث سے استنا دکیا ہے اور اس صریث سے دلیل حاصل کی ہے کہ تمام افعال واحکام میں صنور کی آفتدا لازم اور واجب ہے فواہ وہ خوش کے عالم میں ہویا عام حالات میں یا عیض وضنع کی حالت میں ۔ واجب ہے فواہ وہ خوش کے عالم میں ہویا عام حالات میں یا عیض وضنع کی حالت میں ۔

فیصلیک وقت قاضی کوم ایات می تفاة اونصفین کوم ایت فرائی کرحب و وفیلد

کری تواس بات کالی افر کھیں کہ وہ مالت احتمال برہوں عِنعِن فرضب اورغفتہ کاشکار نہوں ۔

اس کے رضلا ف حضوراکرم صلی الشوطیہ سلم کی کیفیت دوسروں سیختف ہے بحضورکسی بھی مال ہیں ہوں نواہ وہ فرجت در ورکا عالم ہویا حضورغضتہ میں ہوں ہر دوحال ہیں برابر ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہرود حالتوں میں عصوم ہیں ۔اور نذکورہ بالا دونوں مواقع پر حضور ملیہ العساؤة والسلام کا خصد فرانا اپنی دات کے لئے عقل بلکہ پر حضہ الشدر ب العالمین کے لئے تحامیہ اکا مادیش صحور سے نابت ہے گ

ک احادث مجوسے یہ بات تا بت ہو کی ہے کر صفر علیا اسلام کھی اپنے دَاتی معاطات میں غصر نہ ہوتے تھے اور حضور علیا العمال کا خصر فرمانا مہیشا اللہ کے ساتھ ہوتا تھا ، الحب اللہ والبغض للله ، مترجم

مصرت ع کاشرضی النه عنداور قصاص اجائے گئیس میں کے صور ملیال الدام نیان کائی

ذات إقدس سے تصاص لینے کی اجازت عطافرائی تقی حالانکه حدیث کے الفافوسے بیظا ہر ہو تا ہے كحضور طلالسلام كان كونازيا فالكانع كى جردوايت منقول بداس سفطاهر جوناب كراب اس وقت خصر کی حالت میں نہ تھے بکر صریث سے ربعوم ہوتا ہے کہ جناب محکا شرخودمجی اس سبسامیں كسى فصلوس قامرته كرحنو والسام والساطور بإن كوتا زيان كايا تعاء آب اذمني كوتا زيان لكانا چاہتے تھے جو بنا ب مكاشك لكا نيكن جناب مكاشركے مترود ہونے كے باد جود صور ملام الله نے ان سے فرمایا ' اے عکاشہ میں تہمیں اس بات سے اللّٰد کی بناہ میں دتیا ہوں کہ اللّٰد کا رسوالتہمیں تصدا چردی سے زدوکوب کرے۔

ایک اعرابی کا تصاص طلب کرنا ایک اعرابی نے صفور ملی السلام سے تصاص طلب

كياادرجب صنوعليالسلام فاس اجازت دى تواس فيدكهاكه مي لين حق كومعاف كرنا بهو اس واقد کی اجالی کیفیت اس طرح طتی ہے کہ ایک اعرابی حضور علیا اسلام کی سواری کی لگام جِٹ ہواتھا محنورولیالسلام نے بارباراس کومنع فرا یا اور یہ کا کر توج کھیے یا تا ہے طلب کر الے لیکن وه نه ما نا أوسلس لكام سے جيش را اس برجمنور عليه السلام في اس كواكي عالى مارا اور يهي اس وقت ہوا جبکراس نے تمین مرتبہ فرمان نبوی کی خلاف درزی کی۔ یہاں اعرابی کے تازیانہ ( مپا بک) مارنااس كوتعليم اوب كے لئے تصاكبوزكر ووسل نافر مانى كرتار يا تصاميكن اس وا قعه سينور تصنور علالسلام کی دات اقد سمتعلق تھی اس لئے آب نے اس کو قصاص کی دفوت دی اوراس نے صنور علیا اسلام سے بدار لیناگوارا نہ کیا اورا بنائن معاف کر دیا۔

سواد بن عمرو كا وافعر وقت بين ايك مضوص قيم كى گھاس كى نوشبوسے سبا ہوا تھا جھے

و کھے کر رور مالم صلی اللہ علیہ و کم نے فریایا ورس ہے درس اسکو کھرچ کھرچ مینی دور کہ اس وقت آپ کے دست مبارک میں ابک چھڑی تھی دوہ آپ نے میرے پیٹ میں ماری جس سے جھے تکلیعت ہوئی اور میں نے تصنور علیالسلام سے قصاص کا مطالبہ کیا ۔میرامطالب کر محفول دیا .
اپناسکم مبارک کھول دیا .

اس دا تعربی حضور علیالسلام کاسواد کو چیری سے مارنا ذاتی و بوسے نہ تھا بکراس کو ایک امرند موم پر متوجر کرنا تھا اورا سکو تنبیہ فرمانا تھا لیکن جب سواد نے ابنی کلیف پر تصاص کامطالبہ کیا تو آپ نے اس کو بدلد دینے کے لئے شکم مبارک کھول دیا اور ان سے معافی طلعب نہ فرمانی اسسس سلسلامیں ہم نے ماسبق میں تھی کھھا ہے ۔

سلسدیں ہم نے ماسبق بر بھی تھا ہے۔

مسرکار و عالم کے دنیا وی افعال کے دنیا وی افعال میں جمی معاصی اور مسرکار و عالم کے دنیا وی افعال کے دنیا وی افعال کے دنیا وی افعال مسرکار و عالم کے دنیا وی افعال مسرکار و عالم کے دنیا وی افعال مسرکار و عالم کے دنیا وی افعال میں گذشتہ صفات

می تبروکی گیلے البت بعض احوال میں مہوکی کیفیت کئن ہے لیکن اس سے تقدس نبوت میں کوئی فرق منہیں اُ آاوراس بالے میں بھی ہم اجمالی طور پر کھھ چکے بی اوران افعال کا وقوع بھی نوادر میں سے ہم اجمالی طور پر کھھ چکے بی اوران افعال کا وقوع بھی نوادر میں سے معلق ہوتے ماسیق میں ہم نے پر کھھا ہے کہ تصفور طریا اسلام کے تام افعال حیا وات سے جم متعلق ہوتے تھے اور ذریعہ تقریب بھی ان وجوہ میں ایک وجہ یہ جسی کہ اُپ دنیاوی افعال کو بقدر صرورت افعال کو بقدر صرفورت افعال کو بقدر صرفورت افتار فرائے تھے تاکہ اس سے عبمانی ارتفاد باقی دہیا ہی درہے اور میں میں شری کے ایر جسی کا محربے کی عمادت میں شغول رہیں اور نفاذ شریعت کریں اورامت سلم کی جہتری کے ایر جسی کام کرتے درجی ۔

اسی طرح آپ کے دہ افعال جو ذات نبوی اور امت مسلم کے درمیان واردیں وہ تو ظاہر و باہر بیں ان افعال کو آپ اس طرح انجام دینے جو دوسروں کے لئے مشعل راہ ٹابت ، موں مثلاً آپ حسن سوک فرائے کمٹرت کے ساتھ امورانجام دیتے : رم گفتگو فرائے کر ورکی فراد منع اور مکرش کی سرکو بی فرائے ۔ حاصد کی موارات فراکراس کو ہوایت کی راج دکھاتے اور یہ افعال ذکیہ واعمال مالوم خلوامور عبادلت مين شار مرست بين .

ملادہ ازیں بھن اوقات یعی دکھا گیا ہے کہ آب کے دنیادی افعال مختلف حالات میں معرفے ہوتے ہے۔ اور بعض کا موں میں مناسب حالا شیہ ل فرماتے تھے مثلاً جب کہ ہوتی ہو میں مناسب حالا شیہ ل فرماتے تھے مثلاً جب کہ ہوتی ہو مانا ہو تا توسواری کے لئے اور ازگوش کو لینے لیکن جب طویل سفر ہو تا توسواری کے لئے اونٹ کو مخترب فرماتے دلیکن جب حدال وقا آل کا موقع ہو تا تو اس کے مناسب ثبات واستعمال کے مغلب والی نے بوئا تو اس کے مناسب ثبات واستعمال کے مغلب مغلب منابسواری مجرکے کا انتخاب فرماتے ۔ جنگ کے بعض مواقع پر قربادی کی فرری مدد کے لیائے گھوڑ ہے کی سواری کو بہم بہنچا ہے نیز ناگہانی صرورتوں کے مواقع پر فربادی کی فرری مدد کے لیائے گھوڑ ہے کی سواری کو ترجیح دیتے ۔

نیزامت سلم اورایی واتی مصالح کی خاطراک این این است می مجی تبدیلی فرایا کرتے تقے ملا وہ اذیں آب اسٹ ملمی کی مساعدت اور ضروریات کی دجہ سے دہی افعال و نیا وگاہوا میں اختیار فرائے تھے۔
میں اختیار فرائے تے جی میں انتخاب کے دوری ہوتا تھا۔ اوراس کے خلاف کرنے کو بیندز فرائے تھے۔
بادجود بکر متروکہ بات آپ کو عبل ہی کیوں نہ معلوم ہوتی ہوا وربعض اوقات ایسا آپ دینی اموریکی کروتے تھے لیکن ایسا کرنیا ان امور بس ہوتا جن کے بارسے میں آپ کو اختیار کی حاصل ہوتا امثالاً غزوہ احمد کے موقع پر درینہ سے باہر جانا صالا بحد آپ کا معمول یہ تھا کہ لوائی کے موقع پر آب مدینہ منورہ میں رہ کر جنگ کرنا پین ذرباتے تھے اور منافعین کے حالات کا علم ہونے کے باوجود ان کی المیف قالب اوران منافقین کے اعرب کی خاطر تو اضع کرنا اوران کی رعامیت کی خاطر ان کے قبل کو ترک کرنا بیاس بات کو خوطر رکھنا کو مخاطر تو اضع کرنا اوران کی رعامیت کی خاطر ان کے قبل کو ترک کرنا بیاس بات کو خوطر رکھنا کو مخاطر تو اضع کرنا اوران کی رعامیت کی خاطر ان کے قبل کو ترک کرنا بیاس

كرالفاظ مرث سفطام راومات-

یاکفار قریش کی وجہ سے خانہ کھیے کو بنارارائیمی براس کے تعمیر نز فرفانا کہ کہیں ان

کے دل ہیں اس تغیر و تبدل سے تنفر پدا نہ ہوجائے اورا کا جے ساندں سے سابقہ معاوت عود نز

کرائے۔ اس خدشہ کے مرتفر آپنے بنا ابرائیمی کی بجائے جدید تعمیر کے انداز کو برقرار رکھا۔

مریف مجے سے علوم ہوا ہے کہ برکار عالم علیہ انسلوہ والسّلام

بنار کعیدا ورحدیث نہوی نے خورت صدیقہ عائشہ سے فرایا اگر تہاری قوم کا فرکا قریب

دور دہوتا توئی خاند کو برقی تعریر خرت الباہیم علیالسلام کی تعمیر کی ہوئی بنیادوں پرکر دیا۔ جناب معنف فراتے ہیں کر صفور علیالسلام سے عمولات میں بھی داخل فضا کہ ایک کا کرتے اور دو براکام اس سے بہتر معلی ہوتا تو پہلے کو ترک فرادیتے جیسا کوغزوہ بدر سے موقع پر ہواکہ پہلے آپ نے بانی کی رسکاہ (کمزوک) سے دور قیام فرایا لیکن بعد میں (صحابہ کے مشورہ سے) کنووک سے قریب قیام فرایا تاکو منیم بانی کے ذخیرہ سے فائدہ حاصل زکرسکے ۔

حضروطیدالسلام کنارومشرکین کی تالیت تلب کی خاطر ای نے خندہ بیٹیانی سے ملتے اور اسی طرح جاہل و برقیائی سے ملتے اور اسی طرح جاہل و برقیائی سے ایزا پہنے برمبر فرباتے ایسے موقع برفربلتے کرسب سے برتر فعل کو جس کی برائی کی وجہ سے لوگ اس سے کنار کہ ٹنی کریں ۔ایسے مضعدین کو اکب ابھی ابھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی المحلی مولات تاکہ آپ کی ذات اقدس سے مانوس ہوکر دین کو فہوب رکھنے گئیس نیز جھنوطیا اسلام کی مادت کرایہ یومی تھی کہ آپ اپنے گھریں وہ کام بھی انجام دسے لیا کرتے برکام خوام و ملازمین کیا رہے ہیں ۔ بہاس و پوشاک کے معاطر میں احتیا طرفوات اور خسست سے معاطر میں آپ وہ لیندیڈ میر ٹنٹ اختیار فرمات کے معاطر میں احتیا طرفوا ہر نہ ہوتی ۔

معنورملیالسلام کی ہارگاہ میں بیٹے والے صفورعلیالسلام کااس قدرادب کرتے اوراس طرح ساکت بیٹے جیسے سروں پر بزر شیٹے ہیں اگرا نہوں نے دراجی حرکمت کی تو پر بزیرا ڈ جائیں گے معنورعلیالسلام کا اپنے نئے مبلیہ وں سے خطاب اس طرح ہوتا تھا گریاکد ان سے بہت پہلے کی واقفیت ہے ان کی گفتگویں تبج ہیے اظہار کے وقت آپ بھی اظہار تعجب فرماتے اور

گفت گومینی کے ماتع برائب جی میم فرماتے تھے آب کے شن اِنطاق اورانصاف نے ابنول ہی منہیں بکی فیر دکتے ہی شخر کر ایا تھا۔

خسری مالت میں آپ کو ایک اور جھیلک اسی اور آپ اپنے ہم شینوں سے کدھی جہیں رکھتے تھے اس سیسی میں کہ اس کی جھے اس سیسی کہ اس کی جھے خانت کرے ہے۔

خیانت کرے ۔

مرک کے دی سے من سلوک کی ایک ورمنا لی: یہاں صفرت عائشہ صدیقہ منی اللہ علیہ کا کے ساتھ اوران کے ساتھ کرنے کی ایک والے واقعات حملیدیں ایک شک کور فع کیا جا اس علیہ کے ساتھ اوران کے ساتھ بارگاہ نبوی میں صاحب ہونا چا تو صفور طیا اسلام نے فرایا کہ یہ اپنے خاندان کا بُرا فرز نہ ہے کی حب وہ صفور علیا اسلام کی فدمت میں صاحب ہواتو آپ نے اس سے طلطفت سے کھنٹکو فرائی اوراس کے ساتھ ہمرانی کا بڑا دکیا۔ اس تی می کے جانے کے بعد جناب صدیقہ نے صفور علیہ السلام سے دریا فت کیا کہ اس کی صدم موجودگی میں توآپ نے اس کے بلاے میں اچھے الفاظ نز فرائے دیان اس کے ساتھ کہ ایک کے میں اپنے الفاظ نز فرائے دیان اس کے ساتھ کہ ایک کے مدر اس کے ساتھ کے اس کے بلاے کے بعد جناب عائش کی بات میں کو حدور علیہ السلام نے فرایا وہ شخص بدر سے جس کے متر سے معنوظ رہنے کے جناب عائش کی بات میں کو معنو علیہ السلام نے فرایا وہ شخص بدر سے جس کے متر سے معنوظ رہنے کے سے دریا فت کے دوران اس کے ساتھ کے دوران کی مدم موجود گی ہیں۔

اس واقد سے بطابر صنور علیا لصلوۃ والسلام کے قول کی دوعلی کا اظہار ہوتا ہے جس کا صفرت کی ہا اسلام کی ذات اقدال کے سے کسی طرح مناسب نہیں کدا پکسی کی مدم موجودگی میں اس کے متعلق کچے فرائیں لیکن اس کے مسلمنے اس سے ملاطعنت سے معطی فرائیں

بظا سرحنور مليالعساؤة والسلام كحرزعل مي تضاو نظراً ما المسين استخفى معضورالسلام

ے حضر میدانسلام سے بارے میں جب بھی منتخک کا لفظ استعمال ہوا ہے اس تے بسم ہی ماو بھا ہے نہنا جن معنول میں اور و میں علی سے دہ اغاز حضور ملیدانسلام سے شائبت نہیں تھے کہ کا ترجہ سم کی ہے۔ محداظ منعمی ''

کااس اندازسے بیش آن خوداس کے لئے بی بینی ور مروی کے لئے بھی تالیعت قلب کا سبب بنا ماکدوہ مرت وشاد مانی کی وجرسے واسخ العقیدہ ہوجائے اوراس طرز عمل کو دیکھ کر دو مرے بھی ایان واسلام کی طرف متوج ہوں المذاحنو علیہ اسلام کا ایساکر نا ونیاوی مصالح کی دجرسے ہیں بکرخانص دبئ مصلحت کی باور تھا۔

يهاں يربات بجى خالى ازول يہي نه ہوگى كرحنور طيرالسلام گفتگو ہى بيں ايسا طرز عمل اختيار نبيں كرتے تھے بكر عمل اختيار نبيں كرتے تھے بكر عمل اختيار خالى كرتے تھے بكر عمل الى خدمت كركے بھى تاليعت تعلب خرايا كرتے تھے يحب صنور طلى منفعت سے جى در تع نه فرماتے تے توثر م گفتارى ميں كيا حرج واقع ہوسكتا ہے -

حاضری کاطالب تعاصنور کا پر فرمانا که ده خاندان کا بُرا بدیا ہے فیبت میں شار نہیں بکر نا وا تعذل کو اِس کی کیفیت کا بنانام تقصود تھا تا کہ دوسرے اس کی حالت سے باخر ہو کر اس سے محترز رہیں ور اس رکسی معامد میں اعتماد نہ کرین خواہ وہ شخص اپنی قرم کا سردارا ورمطاع بھی ہو۔

معرضین صربه براعتراض کا جواب روایت کرده مدیث براعتراض کا جواب

حديث مت علوم برتاب حب كار دوعالم صلى الته عليه وسلم سع بناب صديفه عائش في عوض كمياكمه بریرہ کی آزادی کے سبسد میں مانکوں نے ولا رکی مشرط عائدگی ہے اور اس شرط کی منظوری کے بینیر وه انہیں فروخت کرنے کے لئے تیا رہبیں ہیں۔ یہ بات معلوم کرنے کے بعد صور علیا اسلام نے جناب سیدہ عائشہ سے فرایک تم اس شرط کی منطوری کے بعدانہیں خریدلو۔

حفرت مائشرسے بدفرانے سے بعد سرور ووعالم صلی الشد علیہ وسلم منبر سریش میں لاسئے اوڑولان خطبه فرمایا " ایسے اوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ (خرید و فرقت میں) ایسی مثر الطاعا مُرکستے ہیں جن کا تذكروكاتب البي منهب ب اور جرائط قرآن سے نابت مر بول وہ باطل میں۔

يهاں اعتراض يه دارد ہولہ ہے كه ايك طرف توصفورنے جناب صديقه كوان كى سترط ما ننے كاحكم وسے دیا۔ اگر عنور صرب عائش كواس سرط كو لمنے كى اجازت ندويتے تودہ حسب مال فرفتكى سے بازر مجتے اور حبب ان کی سرط مان لگئی تو وہ فرونتگی کے لئے تیار ہوگئے ۔ دوسری جا نب صفور علىالسلام نے اس شرط كو باطل قرار ديا لي صفور عليا لسلام كا يفعل محل نظراً ما سے كر حضرت عاكشة كو توصح وسع دیا و زعور شرط کو باطل فرادیا حالا تحیر و تصور علیا اسلام نے دھوکہ اور خیانت کو ممنوع قرار دیا ، اعتراض كابواب اوررفع شك صنعت عليالره وعائبر كلات كه بعد فرات بين كه صنوعليالسّلام كى ذات اقدس نادان وگوں ك ولون مي بيدا بون والى وموسون سے پاکسے بعضو عليه السلام كى عصمىت وتنزمير كے سلسلم

يم معض صنوات في صنور طيالسلام كه اس فرمان مي عنق ردايت مي اضا فركو فلط قرار ديا بي كآب نے جنابِ صدیقرے فرایا تھا کہ تم انکی ولار کی شرائط کو تسیم کرلواکٹ مدسندوں میں اس عملہ کا

مكين سنف فرات بين كداكراس جملكااضا فرورست تسليم كراياجا سئة توجى عصرت نبوى

يركونى اثر نهيں پُر آ اور نداس بركونى اعتراض وارد بوقاب كيون اعرى معلم تواعدى روس كُم مَكَيْمَمُ كم من امريمي استعال بوقاب اوراس كى اليدار شادر بانى سے بھى بوتى ہے -

اولنک للم اللعنة (پ ٢٢٠-١) يې ده نوگ بير جن ربعنت ہے۔ وان اساء تعد فلها رب ١٥ ع ١) اگرتم نے بُراكي توتم بإس كا دما ل بوگا اس تقدير پر فرمان نبوى ك معنى يه بول ك كم ان ك ولاركى شرط كو ليف ك مان لواسى طرح صنوعلي اسلام ك دوران خطيه ولاركى سرطكو باطل قرار دينے ك محقى يه بول ك كرده اس سے

قبل ولاركوابنے الئے لازمى قرار ديتے تھے۔

اس کے علادہ ایک اور توجیہ عنی کن ہے کہ حضور طبیا العساؤہ والسلام کا جناب عائش صدیقہ سے بر فرمان ان کی ولار کی منزط تسلیم کرو عضور کا یہ فرمانا حکم کے متراد ف نرتھا بکو برابری اور ساوت کی بنار برتھا اس کے علاوہ یہ فرمانا علام بعن خبر دینے کے لئے تھا اور اس بات کو ظاہر کرنا مقصور تھا کہ ولا رصوف فلام کو آزاد کو نے والوں کے لئے ہے اب یہ منزط فرمان نبوی کے بعد کا لعدم متصور ہوگی یا بالفاظ دیگر ہوں کہیں کہ ذولا برس جنوب بہت مدیقہ سے بینے اکر آب منزط مائیں یا نہ مائیں بر مترط بہتور و توزیخ فرمان بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگ اس حکم سے بہلے سے واقعت تھے ۔

ذرا نا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگ اس حکم سے بہلے سے واقعت تھے ۔

کے عنی سیمجے مائیں گے کران کو احکام کو واضح کر دوا وران کو احکام سے آگاہ کر دوکہ ولار تومرت غلام کے آزاد کرنے والے کے لئے ہے اوراس کے بعد صفو علیالسلام وضاحت احکام کے لئے بنفس نعنیں کارے ہوئے اوران کو احکام عادم ہونے کے باوجود می انفست کرتے پر زجر دوزیخ فرائی

بخاب بوسف كابنيامين كے سامان ميں برتن ركھوانا عياسلام كانعل كم

ا منہوں نے ابنے معالی بنیامین کے سامان میں بانی کا برتن رکھوا دیا اوراس کے بعد اپنے تمام مجائزوں كوچورى كالزام مي گرفتاركرا ديا حالانكدان ميسكوني بمي چور مذتصااس فعل كي كياتا دين گئي. اعتراض کابواب عزیزگای یفعل جناب دست جناب دست علیالسلام کی ذات کا رتها بكدان كالسبس كام كاحكم دينا مثيتت الهى كصمطابق تفاا دراس كي شهادت اس أيت كرمير

اسی طرح ہم نے یوسٹ علیائسلام کے تربیرکی کرده اپنے بحالی اوشاه کے طرن کارکے طابق نہیں نے سکتے تھے ( پ ۱۲ ع ۳ ) گريد كمشيتت اللي اس طرح عتى .

كيذلك كبدنا ليوسعت ماكان لياخذ فى دين الملك الاان يشاءالله

اس آیت کے مطابعہ سے یہ بات عماف ہوگئ کہ یکا مشیّت الہٰی کے مطابق تصالمذا جنات بوسعف عليانسلام كى فات بريسي تمم كااعتراض واردنهين بوتا

الك اور لوجيه بيان توجيه بي علاده اسسلوس ايك توجيه ريهي بوعتى ايك اور لوجيه بيان كوتمام مالا سے بہلے ہی آگاہ کرویا تھا اور تبادیا تھا کہ میں وہی تمہارا رگم گشتہ ) جانی اوسف ہوں اب میں تم کو ردكنا چاہتا ہوں اس منے بيطراتي كاراضتبار كيا ہے تم اس طرزعل سے ركشته خاطر ند ہونا۔ الب زا بنيامين كے ساتھ حركھيے صبى ہوااس ميں ان كى مرشى شامل عقى اوراس بيتين ويانى بيكراس فلاہر راينم میں شفقت نپہاں ہے اوران حضرات کا یفعل معزت ونقصان کے دفعیہ کے لئے تھا۔

ایک اوراعتراض کابواب ایت کاس ایک اوراعتراض کابواب ایت کاس میدی کیا نادیل بوگی ایتها العدید

ان كولسارقون ائتان والوتم مزور بورب ١١ع ٢) سواس سلسلوي ووثيه

کری قول اوّل توجاب بوسف علیالسلام کامیت بی جی جی کابواب دینا صروری مورعلاده ازی اس قائل کے قول کی شبعت انداز میں اس طرح اویل کی حاستے گی کہ کہنے والے کامقصد می ہوگا کہ

ظاہری حالت میں توتم عیرمہو۔

اس کے ملادہ بعض حضرات نے رہمی کہا ہے کہ برکہنے ہے مامنی کے اس وا تعرفی طرف اشارہ مقصور تھا جس میں کر برادران پوسٹ نے تصرت پوسٹ ملیا سلام پرجوری کا الزم کگایا تھا اور ان کو فرونت کر دیا تھاراس کے ملاوہ ملا رہے اور دوسرے براب دیے ہیں جن کے اعادہ کی پہا ضورت منہیں ہے

انبیارورس کے ابتلاری ممین انبیار میں کا انب

کوطرے طرح کی صیعبتوں میں مبتلاکیا گیا اورطرے طرح سے ان کا امتحان لیا گیا۔ ان میں حصرات الوب یعقوب، وانیال بھیلی ۔ وکریا۔ ابراہیم ویوسف علیہم السلام شامل ہیں۔ باوجود کید بیصفرات الله تعالیٰ کے برگزیدہ ومقرب نبی تھے۔

مصنعت علیالرحمت دعائیکات کے بعد فرماتے ہیں کو کات الہی تق اوراس کے تمام انعال عدل رُعِنی ہیں اوراس کے تمام انعال عدل رُمِعِنی ہیں اوراس کے احکام کو بدلنے والا کوئی نہیں ۔ وہ اپنے بندوں کی آزمانش کرتا ہے ارشاد رمانی سے یہ

(۱) لنظر كيف تعلمون (پ١١ع ٤) تاكرېم دهييس كرتم كس طرح على كرت مورد) لنظر كيف تعلمون (پ١١ع ٤) تهييس آذائش ميس وال كرد يكيف كرتم (٢) ليبلو كد ايك مرابع عملا ميم كون ايجي على كرتا ہے -

تاکه الندتعالی تم میں ایمان لانے الوں کوجان ہے۔
اب کک الندتعالی نے تمہائے عالمین کا اللہ تعالیٰ نے تمہائے عالمین کا احتمال نہیں لیا اور نزمبر کرنے والوں کی آز کمیش کی۔
اور ہم تمہیں مزور جانجیں گے بہاں کک کردکھوں تمہارے عالمین اور مارین

رس وليعلم الله الذين المستوا مستحر دب ع ۵) ولما يعلم الله الذين جاها وا مستكو.

دپ ۲ ع ۵) ولنبلونکم حتی نعلم الحجاها ین مستکم والعسابوین و نسبلوا اخبارکم - دپ۲۲ ۹)

اوراس ابتلارو آز گُرِ سے ان فعلتوں اور لغرشوں کو محوکر نا بھی منظور ہو ہاہت اکہ وہ سب رب العالمین کے صفوری استروں تو وہ باک وصاحت ہوں تاکہ احرکا مل اور تواب وافر کے مقدار ہوجائیں ۔

ا تبلار و از ما بس اور صدیق بهوی این کرت بین کدین نالد کو دو الدی والد کے والد سے این کرت بین کدین نے سرکار دو ما لم صلی الله ملید میں کمین دو از مائٹ میں کون و الا گیا حضور علیہ السلام نال کے بعد جوان سے مشابعی اوران کے بعد جوان کے مشابعی کا میں کا میں کا میں کا میں کو بعد جوان کے مشابعی کا میں کو دوران کے مشابعی کا میں کی کا میں کی کا میں کا کا میں کا میں

ہیں۔ اوراس ابتلار واز کہ شس میں اس کے دینی معیار کے مذلطر رکھا جاتا ہے اوراس لحاظے ان کواز مائش میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک ایسا وقت آنا ہے کرحب وہ بلائیں اس مبتلا کے اوریت ٹمتی ہیں تواس کاعبیب حال ہو اہے وہ زمین پرٹ بسر سر کر حیبنا ہے اوراس پرگنا ہوں کا لوجھ بالکل نہیں ہوا۔ کتاب ہوایت ہیں ہے۔

کاین من نبی قاتل معه ربتین اوربهت نبی ایس بی بی کی کے کاین من نبی قاتل معه ربتین کا ساقد میں ساقد میت سے اللہ والے الرسے میں کشیر رالا یات اللّٰہ فالے الرسے میں اللّٰہ والے الرسے میں اللّٰہ والے الرسے میں اللّٰہ والے الرسے میں اللّٰہ واللّٰہ وال

حصرت ابدہریہ رضی اللہ عند فرما تے ہیں کہ مؤن کے جان و مال اوراس کی آل ٹرسٹ ل بلامیں آتی ستی ہیں کین آیک وقت ایسا آئے گا کرجب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصر ہو گا تو اس پرایک جی غلطی اور گناہ کا بار نہ ہوگا۔

محفرت انس بن مالک فنی الله عند کے ذریعہ سے سرکار دوعالم علیا اسلام کا ارشاد گرامی ان الفاظ میں متاہے کرجب الله تعالی لینے کسی بندے کے ساتھ محلائی کرنا جا ہتا ہے تو اس کوطبہ جلامصا نب میں مبتلاکر تاہے لیکن حیب کسی کو بائی میں ڈال ہے تو اس کوڈھیا و کیراہی حالت میں میں حجود دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کو بوری مزاعے ۔

ابنلار وتقرب كاسبب المدت المحبوب بناجام المحتواس كوازه كشري مستلاكر

دتیاہے اکدوہ تفرع وزاری منشغول رہے .

اتبلاسكےسلسلى بناب سى قندى كاقول كوس مرتقرب ماصل بوگا تنابى

زیادہ اس کو بلاؤں اور آزائشوں کا سامناکرنا پٹے گا اور یہ اتبلار و آز کمشس اس سے ہوتی ہے کرضن دعرت میں اصافہ ہوجائے اوراج و تواب مجی پورا پورا سلے . حضرات يوسف وعيقوب ملهم التلام مقام اتبلار وازمان من كدايك مرتبه عضرت يعقوب التلام مقام البلار وازمان من كدايك مرتبه عضرت يعقوت يوسف عليالسلام كوجب كدده محرخواب تصفاط مجركر دكيهاالة

اورایک روایت کے مطابق صفرت میقو فیدست پروسی کے حق سے ضلت کا سیسیم پروسی کے حق سے ضلت کا سیسیم پروسی کے حق سے ضلت کا سیسیم كركهارب تص اوراس درميان ننس بنب كرباتير مى كرف جاتے تصاور بى غفدت ان م عمّاب كاسبب بنى كيونكه بمسائيك يتم بجه نيَّ وشت كي وشبوسونكي اورگوشت كي خوا بش كي اور ردنے لگاس رونے محبب سے اس کی بوڑھی اس می رونے مگی بھرت بعقوب اپنے اواس برون كے كان حربيان ايك يوار حاكل مونے كے باوتودان كے حال سے غافل تھے اور يہى ففلت ان ریوتاب کاسبب بنی ۔ اس میچے کے رونے کے سبب حضرت میقوب کو جمی رونے کی آز ماکش يس والاكيا اورآب اس تدرر وت كراتهي نامون فيد الوكيس مكر صلق من ماليكن م ا حساس عفلت کی اطلاع مل آرا ہے اللہ اللہ کو اس مغلت کی اطلاع مل آرا ہے اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ال ذربع نداکراتے کہ اگر کسی سکے باس راست کا کھا نا نہ ہو تووہ آل بعقوب سے آکر لے جائے ۔ اسی طرح حصرت يوسف عليدانسلام كى أذ كمت كع بارسي بى الله تعالى في بال فروا وياسع دى معنرت الوب علي السلام كى ازمان العلام كى ازمان في الماسكة عليه الماسكة الماسك

تھی کہ آپ اپنی قوم کے وگوں کے ساتھ بادشاہ کے پاس نظام کی شکایت لے کر گئے تھے دگوں نے بادشاہ سے نہایت کئے گفتگو کی اور خے سے کہا گر صرت ابوب علیا اسلام نے اپنی کشیر مہم زمین کی دجہ سے خاموشی اختیار کی ۔ ان کی یہ ادا بارگاہ الہی میں بیندند کی گئی اور یہ مبتلائے آلام ذائے گئے ۔

حفرت سیمان علیانسلام کی اجلار و آز ماکش کے بارے میں مم نے ماسبق الواب میں جائزہ لیا ہے کہ ان کی آز مانٹش کی دجرہ ہیں سے ایک دجر پھنی کن ہے کہ دہ اپنی سسال والوں کے ساتھ ا دائے حقق میں نری چاہتے تھے یاان کے مکان میں کوئی ایسا واقعہ اور جوابل مواضفہ تھا اور پرواقعہ جناب ليمان مليانسلام كي علم مي مذايا تما-

انبيار ماسيق اورالام سيد لمرسين ادردي شرست بهي جاب مديقه عائشه وسي الترون

فرماتی ہیں کہ مئی نے کسی پر درو کی اتنی شدت نہیں دھی متنی کرست پدعا کم صلی الشّاملیہ وسلم کوتھی حیسر عبالشرفرات بي كدمي بارگاه نبوي مي حاصر بواتو د كيفاكة حضور مليه انسلام برينجار كي شديد تعليف تھی میں نے حضور علیا مسلام سے عرض کیا کہ آپ کو توشد پر تجارہے، محضور نے فر مایا مجھے دوم دول کے برابر بخار ہے۔ رادی جناب مباللہ فرانے ہیں میں نے صفور سے عرض کیا کہ یہ اس لئے ہے الم آب كودوكنا جرمع بصنور مفرايا فال بياس مغ ب-

جناب ابسعیدفر ماتے ہیں کہ ایک شخص صنور علیا اسلام کی جادت کے لئے آیا اوراس نے منوعليالسلام تحتبهم اقدس برما تفرركها اورفورا بماكر كهف لكاكم خداكي قسم آب يستحتبم اقدس بر بخار کی شدت کی وجرسے ما تھ رکھنا ممکن نہیں ہے۔اس کی بابت من کر حضور علیہ السلام نے فرایا کم مِم انبيار كم مُروه بربلاً مين التركيفين هي دو كني بجيمي جاتي بين -

انبیار کے ابتلار کے طریقے دریق کلیدن میں مبتلاکیا گیا دراس کلیدن کی وجے

ده راسی مک بقا ہوتے۔

انبىيار بلاؤل كۇنوش امدىكىت تىخىڭ ئىلىدىمىيىم السلام سىب بلادُن يى مىتلار بېت قى تىنى دېلۇرل كۇنوش امدىكى كىنى تىنى ئورە اس ئوللىن دېرىشان بون كى بىك نوش بوتى تقى جىيساكدىرىغ الحاتى ادراكمائش يۇنوش بوتاسى -

بلاکی نیرت اورا جرکی زیاد قی صلی الله طلیه و می الله و نی الله و تی الله و

سے کرمیر کی تفسیر میں فراتے ہیں - ایت کرمیر کی تواقع ہیں -

من يعمل سؤيجز به بيس نے برُك كام كے اس كو اُن در اُن عمل من اور اُن در اور ہوائے گا۔ در اور ہوائے گا۔

مجام اور صدایقه عائشه رضی الله عنها کی روایت کے مطابق مسلمانوں کو اعال کی حزا و نیادی مصائب کی مطابق مسلم وی حاق ہے اگریں صائب اس کے گناموں کا کفارہ بن جائیں۔

ابربرریه رفتی النّد عندسے سرکار دوعالم علیالصلاۃ والسلام کا فرمان ان الفاظ مین نقول ہے کہ النّد عبر سلمان کے ساتھ محبلائی کرنا چا ہتا ہے تواس کو مصائب ہیں مبتلا کر دیتا ہے مصرت عاکثہ مدلعۃ وضی النّد عندسے ہی مفہوم ہا نداز دگر شقول ہے کہ سمان کو کوئی مصیب تنہیں پنجی گر اس کے سنب النّد تعالیٰ اس کے گئا ہوں کو محوفر ما دیتا ہے اور اس کے گنا ہوں کا کفارہ کر دیتا ہے یہاں کہ کہ اگر کا نَا بھی جیھے تو دواس کے سنادہ کا مرجاتا ہے۔

محضرت ابوسعيد في اوركوئي تكليت رنخ وغم سختي ووشواري يا اوركوئي ريشاني

جواس کولاحتی ہوتی ہے تی کہ اس کو ایک کا ٹا بھی چیجے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دتیا ہے۔

ابن سعود رصنی الله عنه فرماتے ہیں کرجب سلافوں کو کوئی تکلیف بینچی ہے تواس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گذاہوں کو اس طرح جھٹاک دیتا ہے جس طرح کرخزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں ۔

انبیاطیم اسلام کے انتیج ما امراض یا امراض یا امراض الله می دوسری حکمت کے ساتھ درداور کیفیں جان کئی کلیف دغیرہ کو کو الله تعالیٰ نے وراجت فرمادیا بے صوصیت کے ساتھ (مرض الموت) اور جان کئی کی کی کلیعناس لئے رکھی ہے ماکد ان حزات کے قوائے حیمانی ضعیعت ہونے کی دہرسے روح تفس عنصری سے اسانی کے ساتھ باہم ہوجائے اور مون کی شدت بی صلحت یہ ہے کہ مون کے لاحق ہونے کی وجرسے قوی کمزور مبون نزع کی تکلیف اور روح کے حبم سے ملیحدہ ہونے کی تحلیف میں کمی ہو-اجا تک موت کی کلیف مین ہے اور منے والے کی حالتی مختلف کیفیات کی ہوتی ہے تعبض اوقات شدست کی تعلیف کا احساس ہوماہے اور تعبض اوقاست نرمی اور آسانی کا اظہار ہوتا<sup>ہ</sup> سرور عالم صلى الشرعلية وسلم كاارشاو كرامى ب كدمون كى شال بود ، كى طرح ب حب كدكم ہواکے محبوثے ادھرادھرکرتے رہتے ہیں جب ہوا تیز نہیں ہوتی تووہ سیدھا کھڑا رہتا ہے اور ہوا كى تىزىكے سا تقدم تحرك رسماہے بلاتمنیل و تشبید موئن بلاؤں كے سبب بھو كے كھا آر مماہے ادر کافر کی شال ایسی ہے میسے منور کا مٹوس دخت جرسیدها کھڑار ہماہے ۔ ایک دقت ایسا آیا

بے کہ انڈ تعالی اس کی گردن توٹر دتیا ہے۔ خلاصہ یہ کمسلمان آفت کا مال مصیبت میں گرفتار۔ بیمار بوں میں مبتلا کین رامنی برضا گردن خمیدہ اور رضار اللی کا طالب رہتاہے ان بلاؤں اور صیبتوں پراس کا ضاموش اور راهنی شِنا ر منا کھیتی سے نرم تندی طرح سے ہے جو با وصرصر سے سامنے مطبع رہتا ہے اور ہوا کے اشاوی پرقم ہوجاتا ہے۔

جب الله رب العالمين مون سے مصائب والام كے ندو تیز محفوظوں كوروك دیا ہے تواس فلا كے درخسن كون الوں اور المعلمیتوں تواس فلا كے درخست كے تنے كى طرح اعتدال برا جا تا ہے ۔ اس طرح بندة مون الما والوں اور مونے كے دور مونے كے بعداللہ تعالىٰ كى نعتوں براس كے شكر كے سئے رجوع كر السبے ۔ اجرو ثواب اور مزیع متوں كے صول كا منتظر رہتا ہے ۔

جَنْكِ بُون اس ارفع واعلیٰ منزل پر پہنے جاتا ہے تواس کونہ موت کاآٹاگراں گزرتا ہے اور نہ وہ سکرات موت سے ڈرتا ہے اور خان میں مبتلا ہو ماہے کیو کروہ ان مصائب وآلام کاعادی ہوچکا ہوتا ہے ۔ امراش کی زیادتی اور کالیعن کی شدت سے نا تواں اور کرور ہوجا باہے اوراس کواحرو ٹواب کا مجی ملم ہو باہے عب کا وحدہ رب کریم نے کیا اور اس بندہ کے لئے

وولعيت فرما وياسه-

دنا مے علق محی سکین آخرے کا مذاب تو دنیا کے مذاب سے شدید ہوگا۔ ماسبق میں اس سلسلہ میصنور کے وزحت اوراس کی ختی کے بارے میں تذکرہ ہوائے سواس بارے میں يهات قابل لحاظرب كدكا فركوا خرات مي مذاب مجى اسطرح الوكاجس طرح صنور بحداث كواكها شفيمي وشوارى كامنظر بونات - ارشادر بانى ب-

فاخذنا حد بغشة و هد تم نے اجابک ان کواپنی پکڑیں الا يشعرون - كابا درانبين اس كا حاكس

(پ ۲۹ ۲) مجي نزيوا-

اوروشمنوں کے سلسد میں بھی مہی عادت اللہ یعبی رہی ہے جس کے بارے میں ارشاد

خداوندی ہے۔

بسبراك كوسم نابى بحرس بي ايكسى ريم في أخرى كوجيعااد من إخذته الصيعة النام سي كيوايت هي تقريق كو

فكاد اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصيا منهم رب ۲۰ ع ۱۱) بجتگیارے واسطر ہوا۔

لنذاالله تعالى نے اس حالت ميں ان بر موت كوسلط فرما يا جيكه وہ خواب غفلت ميں مرموش تھے بر مرضی اور معادنت نے ان پرائسی مربوشی کی کیفیت طاری کی حس کی وجرسے وہ نتا رکم سے براہ ہوررہ گئے اور قبل ازیں کہ وہ سفر آخرت کی تیاری کریں اجا کک ہلاکت کے فار می گر گئے۔

يمى وجب كه بهار سالات ناگهانى موت سے بهت نوت زود بیتے تھے اوراس سلسلم میں جناب ابراہیم رضی الشوعز نے فرمایا ہے کہ اسلاف افسوسناک موت جس کونا گہانی موت بھی کہا جا مكتب بالجيقة

اس سلسله مي ميري عكمت بناب معتنف نے اس طرح بيان فرائي كم بیماریاں موت کے دواعی میں سے بی اور مون جس قدر شدیر مرکا اتنا

تيرى كحبت

ہی موت کا اندیشہ زیادہ ہوگا اور مرتفی موت کے لئے خود کو مستعد کرتا رہے گا (اور موع الی اسدیں مشخول رہے گا) کیونکدوہ یہ جا ناہب کہ موت کے بعد رہ کریم سے طاقات کا وعدہ ہے اور ربین برائیوں سے بھری ہوئی دنیا سے قطع تعلق کر کے آخرت کی جانب متوجہ ہوگا۔ اس طرح وہ مریفن ہر اس بھیزا دراس کے عواقب سے جوراہ خواسے فافل کرتی ہو ٹوفز دہ ہوگا اور حقوق النہ کے ساتھ حقوق العباد کی طرف متوجہ ہوجائے گا۔ اور جب وہ لینے بیماندگان کی طرف نظر کرے گا تو موسیت کی طرف رجوع کرے گا۔

اسوهٔ رسول اکرم صلّی النّه علیه و تم السنین می اللّه علیه و ملم با وجود کیر امنی و تقال اسوهٔ رسول اکرم صلّی النّه علیه و تم کی بیش آنے والے معاصی می عصوم تھے دیکی اس صفت کے باوجود آب نے دورانِ علالت ان لوگوں کے حقوق کی جانب توجو فرائی جن کا کوئی حق جانی یامالی آپ کی وات اقدی می تقال قرایا اور آپنے جانی والی برله دینا ضروری خیال فرایا اور ایسے برحقل ارکو بدلہ لینے کی عام اجازت مرحمت فرائی ۔

عدس وفات نے اپنی جیات ظاہری جدانسانوں اوراجہ کوئاتم الا بمیار علیالعساوۃ والسلام مدین وفات نے اپنی جیات ظاہری بعدانسانوں اوراجہ کوئاب اللہ اورا بی مستت کولائی طور برافتیار کرنے کا حکم دیا اورا نصار کے ساتھ حس سلوک کی دمیت نوائی اسی موقع رہو موسے کا موقع رہو ہونے کا خوشرہ درج والی تاکہ بعد میں امرخلافت کے لئے خوشرہ درج والی تاکہ بعد میں امرخلافت کے لئے تحق بااس سے کوئی خردی بات نظور تھی گئی بعد میں آب نے اس کوئی خردی بات نظور تھی گئی بعد میں آب نے اس کو اربیت کوئی مناسب اور بہتر خیال فرایا ۔

یتمام کیفیات النّد کے نیک بندوں اور اولی رکی سیرت میں شامل ہیں مکین کرین وکفاران اعلیٰ خصائل سے محورم رہتے ہیں کیونکہ انہیں تو دھیں اور چیوٹ دیجاتی ہے تاکہ ان کی براعمالیوں میں اصافر ہو اور براعمالیوں کی مزادی جاسکے۔ اس ڈھیل اور چیوٹ کے بار سے

كآب مايت يسب

ما ينظرون الرصيحة واحدة وه راه نهي ديكه گرائي كي كو تاخذه وهم يخصمون فلا انهي آركي جي جب وه ونيا كه يستطيعون توصية ولا تجگرت بي پينے موئ بول كه الى اتعلام يواجعون الى اتعلام يواجعون الى العلام يواجعون الى الدر تكريكي كا ورزگر بيث كرمائيل كه ورزگر بيث كرمائيل كه ورزگر بيث كرمائيل كه ورزگر بيث كرمائيل كه و

سرودها م مسلی الشّدهلیه وسلم کی خدمت میں حب ایمیشخص کی ناگہانی موت سے بار سے میں عوض کیا گیا تو آب نے اس انداز میں جیسے کہ آپ کو کوئی ناگوار خصته دلانے والی بات تبالی کئی بوجیح اور فرایا سبحان الشّدعروم و تیخف ہے جو دمیّبت سے محووم کیا گیا ہو۔

سالم الی موت کے سعای ارشا و کرامی مون کے لئے موجب راحت ورقعت اور کا الی الی موت کے مرگ مفاجان موت کے موجب راحت ورقعت اور کا فرو فاجو کے لئے سبب باس وعذاب ہوتی ہے اور اس کی دجہ یہ ہے کہ سلمان ہمہ وقت موت کے لئے تیارا وراس کی آمکا منتظر ہم ہے البذا المیشے خس کے باس اس کا (موت کا) آنا آسان ہوتا ہے خواہ دہ کسی طرح بھی آئے اور پیمون سلم موت کو خوش آمرید کہ کراس المحن وزیا سے دان رسول اللہ منا کے دنیا سے دان رسول اللہ منا کے دنیا سے دان رسول اللہ منا کے علیہ وہ منا میں ہوتے دالا ہے علیہ وہ منا میں اسے داحت بانے دالا ہے دالا ہے دالا میں سے راحت بانے دالے ہیں۔

ا مسلان کے برخلاف جب کافر کوناگدائی موت آتی ہے تو وہ اس کافرین اگدائی موت آتی ہے تو وہ اس کافرین موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی تیاری کرسے بلکہ موت وغیرہ) آئی ہوتی ہیں جواس کو موت کی یا دولائیں (مرنے والا) موت کی تیاری کرسے بلکہ موت اس برآن پڑتی ہے اور جو بکدوہ موت کا منتظر نہتا

(اوربیجیزاسے بن ما بھے ملی المذااس کوردکرنے کی ہمت وطاقت بھی نہانا المذاموت اس کو شریز رہے ہوئے ہے۔ شریز رہے میں معدم ہوتی ہے ادرسب سے بڑی بات برکہ اسٹی کو دنیا دارہونے کی مجہ سے اس کو دنیا کی مفارقت اورزیاوہ دردناک اور سخت معدم ہموتی ہے۔ اسے اس کو دنیا کی مفارقت اورزیاوہ دردناک اور سخت معدم ہموتی ہے۔ اسلامی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جو اللہ کا ارشا و گرامی اللہ کی تقار کو عبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس کی تقار کو عبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس کی تقار کو عبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس کی تقار کو دید دنیا ہے۔ کو عبوب رکھتا ہے اور جو تقار اللہ کی دنیا ہیں کہ اللہ بھی اس کی تقار کو دیند نہیں فرما آ۔

## رمى تنقيص توبين ورشرى حكام

معنّف شفاجناب قامنی عیاض رحمتا الله علی فرائے بل کر حقوق نوی مناقم و کستان کی کام می الله علی می کام و کام کم الله علی و الله الله علی و الله و الله و الله علی و الله و الله

کت بہ ہایت قرآن مجدیں رب کریم نے اپنے مجدوب ملی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنی استاخی کوھی حرام قرار دیا ہے اور صنوعلیا اسلام کی بارگاہ میں گستاخی کوھی حرام قرار دیا ہے اور صنوعلیا اسلام کی بارگاہ میں گستاخی کرسنے والے یا ذات نبوی میں است احجاع است سے نابت ہوجی ہے کہ ایستان (مقرنین تق اور) واحب اتفاق ہے ارشا دباری ہے۔

بے شک جولوگ الشدادراس سے رسول کوایز اویتے ہیں ان برالشد کی (۱) ان الذين يوذون الله و رسوله لعنهم الله في الديا لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور انتد نے اُن کے لئے آخرت کا مذاب افرر کردیا ہے۔ جولوگ النّداوراس کے رسول کو ایزا دیتے ہیں ان کے لئے در دنا کھناہے تہارے لئے بیمناسب نہیں کتم النّد تہارے لئے بیمناسب نہیں کتم النّد کے رسول کو ایزا دوا در دزیکر ان کی جیا۔ ظاہری کے بعدان کی ہولیوں کے ساتھ نکاح کرو بلاشہ یہات بہت خفت ، والاخرة و اعدلهوعناباً مهينا ـ

(پو۲۲عم)

۲- والذين يوذون رسول الله للمععقاب الميم ربّ ع١١)
٣- وماكان لكمران توذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعد ابدا ان دالكم كان عندالله عظيما ربي ١٢عم،

یباں یہ بات قابل توجہ کے کہ فات اقدس کوصفور ملیا اسلام کے لئے منقصت کا ایک نفظ بھی گوار نہیں اس رب کا کنات کو حضور علیہ انسلام کے لئے ایسا کوئی نفط ذور عنی ہونے کی وجہ سے جس میں درا بھی الم نت کا پہلو لکلے گوارا ہوگا ، ارشاد باری ہے ۔

ا سے ایمان والوصنورعلیالسلام کو راخاکہ کرمست بیکارد ملکہ نظریطنے والے کہ کرفناطیب کروا ورنغور تنوکہ منگرین سے لئے دروناک عذاب ہے ما ایطالذین امنو دو تقولوا · راعنا و قولوا انظرقا واسمعول و للکفرین عذاب البیم ( بل ع<sup>۱۱</sup>)

محاورہ عرب ورلفظ راعنیا معاورہ کے مطابق اس تعظیے کے علاوہ مہودیوں کے معاورہ عرب ورلوں کے معاورہ عرب ورلفظ راعنیا معاورہ کے مطابق اس تعظیے کا سمع لا سمعت یعنی کے وقت میں کا بیت ہوئی ہوئی ہاں تعظیم و توقیر کا اظہار نہیں ہوتا ہے اورانصار کے محاورہ کے مطابق اس کے معنی یہ ہونے ہیں کہ آب ہماری ہائی ہمائی ہمائی

رے ملا مختقین واہل محبت بھزات نے اس کلم کو صنورعلیالسلام کی بیات ظاہری کہ نہیں ملکہ وفات نبوی کہ نہیں ملکہ وفات نبوی کے بعد میں ملکہ وفات نبوی کے بعد میں باقی رکھاہے تاکہ وہ علمت اور سبب بعنی اذبیت کا میں بوجہ کے دکیونکر حیات ابتی کا مقیدہ اس کا متقاصنی ہے۔)

اس سلسامي علمار كي عقلم اقوال عندين كين صنف عليالرحة فرات بين كريس ف

اس سلسد می مهویملار کاعقید فقل کمیا ہے علاوہ ازیں یرمانعت تعظیم و توقیر کے مطابق استحباب کے لئے ہے مذکومت کے لئے النواآپ نے اپنی کنیت اختیاد کرنے کی مانعت فرمادی را مصنوعلیا اسلام کے نام نامی کامعاملہ تواس سلسدمی خالق کا ننات نے صنورعلیا نسلام کا نام لے کر بِکارنے کی ممانعت فرمادی ہے ارشا و ربانی ہے۔

حنورعليالسلام كواس طرح نريكارو بعضكم بعضاء جب طرح أيس مي ايك دوسرے كو

لوتجعلوا دعاء الرسول كدعاء

رياع ١٥) يكارتي و.

يهى وحدسب كرتمام سلمان حنور عليه السلام كويارسول الله يانبى الله كرم فعاطب كرت تصادرهم أب ككيت سيمبن طاب كرتے تھے۔

حضرت انس صنی النوعنہ کی روایت سے علوم ہوتا ہے کی صنور علیدالسلام کے نام نامی برنام ر کھنے کی کرا مت کے احکام تودیئے گئے ہیں اوراس طرح عظمت و توقیر نبوی کو برقرار رکھا گیا کیؤ کھ ان الفاظ عظمت وتوقير كا اظهار نہيں ہوتا ہے۔ بينا مخد فرايا كرتم ابنی اولا د كا نام ميرے نام بر ر کھتے ہوا درا نہیں بُرا محبلا بھی کہتے ہو

ابوجينر في المرين المري

كولكها تصاكر صنور عليه السلام ك نام نامي ريبلين نام نركسي -عرب معدفر واقع بن كفليغه عادل جناب فاروق عظم في ايك فحص كو د مجيعا كرس كا المحمد تحادور أتفس اس كونام ك كركاليال وسے ريا تھا اور يھي كہتا جاتا تھا كدا سے محفوط تير سے ساتھ ایسا ادرایسا کرے۔ مینفوفیرت فاروتی سے لئے ازیان استہوا الدایپ نے اس وقت لینے بیٹے عدبن زیدبن خطاب سے فرمایا کوئی یہ نہ دکھیوں کہ بیرے سبب سے نام محد (صلی السُّر علی کم وگالی دی جائے۔ خدا کی قسم آج سے ناز ندگی میں تیجے محد کہ کر نہیں بیکاروں گااوراس دن سے ان کا

نام عبدالرحمان بدل دیا۔ آپ نے یعمی فرمایا کر حضور علیہ السلام کی طرح دوس سے انبھیار علیہم السلام کے خاص میں اس کے ناموں بریھی کسی کانام فرد کھا جائے کیونکہ ان کی عزیت و تحریم بھی تصفور علیہ السلام کی طرح لازم سے اوران کا اعز از واکرام بھی باتی رکھنا صروری ہے اس سے بعدی توگوں کے نام انبھیار سقیمین کے ناموں سے مطابق تھے ان کو تبدیل کر دیا ۔

الین بعدی جنا فارق الم کا بیان بعدی جناب فاروق الملم نے اپنی اس دائے سے بھی میں ہے کہ صنوطیال اللہ کی جیا ظاہری بعد کم اور قی الم کا بھا اور سے دور سے بھی ہیں ہے کہ صنوطیال اللہ کی جیا ظاہری بعد کی بعد اللہ اللہ کی جیا تھا ہم کی بعد اللہ کا اور صنوطیال اللہ کی بعد اللہ اللہ کا بھی ہے اس کا اور صنوطیال اللہ کی بعد اللہ کی کینے سے بھی الباللہ میں میں اللہ میں ال

مخرصادت صلى الشعليروعم نے فرمايا بي كرمناب مبدى على مبده مليالصلوة والسلام كانام اوركنيت حضورعليرالصلوة والسلام كے نام إوركنيت كمطابق مولى كے م

حضور علی السّلام فصحابہ کے فرزندوں کے نام رکھے نے بناب طلح عروبن عن مارد ثابت بن تعین کے صاحبزادوں کا نام محد کھا: پرصنور علیالسلام نے فرایا کہ اس بات میں

تباراكيا حرج بے كرتمار سے كھروں ميں ايك يادويا مين محد مول -

اس بسلسد میں گذشته دوالواب میں ہم نے تفصیل کے ساتھ مجت کی ہے۔

الفاظ منفیوں جناب صنف علیالر مرد مائی کلات کے بعد فراتے ہیں کہ وہ کلات الفاظ منفیوں کے بعد فراتے ہیں کہ وہ کلات میں الفاظ منفیوں کا بہونکلتا ہو۔ مثلاً کوئی شخص صنوعلی السلام کو برطا گائی دے یا ایسے کلات کہے جوعیب ہوئی کے لئے استعمال ہوتے ہوں یاان الفاظ سے آپ کی ذات اقدیں۔ آپ کے مبارک دین ۔ اسوہ یا شھائل ہیں سے کنج صلت ہوں یاان الفاظ سے آپ کی ذات اقدیں۔ آپ کے مبارک دین ۔ اسوہ یا شھائل ہیں سے کنج سلت

کورک پنجتی ہو۔ یا فات نبوی رکسی قبرم کی تعریف کرسے بااسی قبرم کے اور دوسرے العن ظ استعال کرے ایسے تمام الفاظ سب وتم میں شمار سول گے اورایسے الفاظ کہنے والے کے لئے یہی کم ہے ہوا بانت نبی کرنے والے کے لئے ہے تعیٰی واجب بھٹل ہے اوراس سلسلہ میں جن بائیں آئندہ بیان کریں گے۔

یہاں یہ امرفابلِ لحاظ و توجہ ہے کہ ایسا کوئی شخص کسی رعایت کا ستی تنہیں لبنزا ایسے کا گ میں نہ توکوئی استثنار گوارا کیا جائے گااور نہ صراحت و گنا تیکے لفاظ میں کسی قسم کا شک وشیرز' رکھا جائے گا ہے۔

ایساہی طرز کل اس خص کے ساتھ روار کھاجائے گاج بحضور علیانسلام کی ذات اقد س پر لعنت کے الفاظ استعمال کر ہے باحضور کے تی ہیں بدو عالی ہے کا اسے کا حات آب سے منسوب کرے جا آپ کے شایان شایان نہیں یا آپ کے نقصان کا نوایاں ہویا آپ کی ذات اقد س پر گزرنے والے مصائب کا تذکرہ کر کے بیٹرم ولا نے کی کوشش کر سے یا وہ عوارض بشری جن کا صدور ذات نبوی کے لئے جا کر یا معہود ہوان کی وجہے حضور علیہ انسلام کی ذات کو حقیر جانے بہتمام امورا یا نت و نقصت کے قبیل سے شمار کئے جائیں گے اوران کا مات کا وہی حکم ہے جس کا ذکر شدر مع بالاسطور میں کیا گیا ہے۔

(اوریر بناب مسنف کی رائے نہیں بلکہ دہ حقائق ہیں جن پر دُور صحابہ سے بناب مسنف کو ریہ ہی نہیں بلکہ آج بہ علما رکا اتفاق ہے اوراس پر اجماع ہے کہ تُرِّخص الم نت نبوی کا ترکمب ہواس کو آل کہ دیا جائے ) مترجم

الوکربن مندر فرمانے ہیں کہ تمام افل علم مثلاً امام مالک - امام احمد الیث اسحاق اور لمام شافعی دغیرہ کااس بات پراجاع ہے کہ تجنع شبی کریم سلی الشرطیر وسلم کوگالی دے وہ واحیب بقتل جس معتقف ملی الرحمۃ فرملتے ہیں کوعن اسلام جناب ابو کمرصدیق صنی الشرعنہ کے قول مقتصنیٰ جی ہیں ہے بان علمار کے نزویک ایسے اور بیرہ وہن اور گسانے شخص کی تو بھی تبول نہ کی جائیگی۔ یہی مسک امام اعظم اوران کے رفقار امام توری اور کوفد کے دوسر سے علارا درسلانوں کا بھی ہے اوران سب نے اس قول کی درستی پر مہرصد ایق بثت کی ہے اور ولید بن مسلم نے اس کی تُل امام مالک کا قول جی نقل کیا ہے ۔

سکن طبری نے امام ابر منیف رحم السّعلیہ کا قرل نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ احکام اس کے لئے ہیں جو حضور علیہ السلام کی شان میں کمی کرے یا وات نبری سے بیزاری کا اظہار کرے یا حضور علیہ السلام کی تکذیب کرے واثناتم یا ایانت نبی کرنے والا زیادہ سزا کا متن ہوگا۔

سحنوں فراتے ہیں کرشاتم ہی زندلی اور مری طرح ہے بہی دجہے کہ اس کی تحفیر اور تو برکی تبولتیت کے سلسد میں اہل علم صفرات مختلف الرائے ہوئے کہ اس پر جو صورشرعی جاری ہو گی آبا وہ صد ہوگی یا کنزکی بنا پر سزا۔ اس مومنوع پر ہم دو سرے باب میں تہ جب و کریں گے۔

جناب منتف فراتے ہیں کہ معنی کے معارکے اقوال میں ایسے ض کا توان مباح ہونے کے سیاسے میں ایسے میں کا فرادراس کے مل سیسے میں کوئی اختلافی قول نظر نہیں آیا۔ اکثر علمار کی تیت کے مطابق ایشے فص کے کفرادراس کے ملل کے سیسد میں اجماع ثابت ہے۔

بعض اہل ظا ہر شلا ابو محمد ملی بن احد فاسی نے ایشے ملی کی تحفیر کے بارے میں اختلات کی بہانہ الرحمۃ ) نقل کیا ج کی بہانہ اشارہ کیا ہے لیکن متفق علیا اور شہر قول وہی ہے جوہم نے (مصنف علیا الرحمۃ ) نقل کیا جمعر بن معنول فراتے ہیں کہ علیا اصلاح والسلام اللہ محد بن معنول فراتے ہیں کہ علیا اصلاح والسلام اللہ کی وعید وارد ہے اورام مسلم کو یکم انکی فات میں تعقیق ملاش کرنے والا کا فرہ اورام پر اکتفائی ہیں بلکہ ایسے وریدہ وہن اورگ تاج کے لفریں ہے کہ شیخی والا بھی کا فرہے ۔

شاتم رسول کے قتل کی دلیل ناتم رسول کے قتل کی دلیل نے اس بلسادی صغرت خالدبن ولیدرضی اللہ ہونے طرز عل سے عبت اور دلیل مصل کی ہے۔ سیعت اللہ خالد بن ولیدنے مالک بن نویرہ کواس لئے قتل کوا دیا تھا۔ کو اس نے گفتگوش سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب کم رقمہارے ساتھی ) کا لفظ استعمال کر کے تعریف کی فریق رخیرت سیعف اللہ استعمال کر کے تعریف کور داشت مؤسکی ا دراس دریدہ دمن کوفتل کرا دیا ۔ مالک بن نویرہ کے قتل کے سیلے میں تاریخ میں متعدد وجہات ملتی ہیں لیکن ان وجہ ہم میں سب سے زیادہ قابل قبول دجہ یہ جوجہا ہے مقتمت نے بیان فرائی گیونکہ مؤرخیون نے جو وجہ ہم کے قتل کا ہے جس کی خالد بن ولید جیسے مسلمان سے وجہ میں ان سے دامن خالد بن اللہ بن فورہ کے قتل کا سے جس کی خالد بن ولید جیسے مسلمان سے قتی بنیں کردہ ذاتی وجہ کی بنار پر مالک بن فورہ کے قتل کا حکم دیں ۔ متر جم )

ابوسلیمان خطابی فرماتے ہیں کدمیرے علم میں ایسا کوئی مسلمان نہیں قبیضی منہاد سلمان شام رسول کے قبل کے واحب ہونے میں اختلاف کیا ہو۔

شائم رسول افرونین کتاب ابن محنوں کے ذریعہ سے نقل کیا ہے کہ جو (نام نہاد) سان میں معبوط عقیبہ اور شائم رسول افرونی کتاب ابن محنوں کے ذریعہ سے نقل کیا ہے کہ جو (نام نہاد) سان کی تو یقبول نہی جائے بکہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کے معلادہ میں برگاہ میں گتانی کا فرکمب ہو یا آپ کی ذات افدس کو برا کہے گالی دسے یا اور سی قسم کا کوئی حیب لگائے با مصنور علیہ السلام کی شان گھٹانے کی کوشش کر دیا جا کا اس برا جاج سے کہ اس کو قتل کر دیا جا سے اور اس کے سے کہ اس کو قتل کر دیا جا سے اور آپ کے ساتھ اس کے سے یہ دلیل کافی ہے کہ الشر تعالی نے آپ کی تعظیم د توقیر لازم کی ہے اور آپ کے ساتھ حن سوک کا حکم دیا ہے اور اس کا نی خان حکام کا انگار کیا ہے۔

عثمان بن کنا مذنے مسبوط میں مکھ ہے کہ جو (نام نہاد) سلمان جنور طال سدام کی ایا شہا پہلے پھر بہاد اسلام کی ایا شہار کا میں ہوا در حضور طلیہ اسلام کی شان میں سکٹ بھر کرے اس کو قتل کر دیا جائے اور ایشنی میں تو رہمی قابل قبوان ہیں سولی برج پھا در ایشنی کی دو ایس کی روایت سے ادام مالک رحمۃ الشیملیہ کا یہ قول معلم ہوا کہ شان رسالت میں سب دشتم کرنے والا نواہ وہ مرحی اسلام ہویا کا فراس کی تو بہول مذکی جائے اور

اس كوتش كردياجائے كا .

انبيا عليهم السّلام كي بارگاه كے كتاخ كالهم اركاب ميں الله مالك بني الله عليه ك معتنقين كے والد سے مكہا ہے كه امام صاحب موسوت نے فرايا ہے كر و تعفر معى خواہ وہ كافر ہو يامسلمان نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى بارگاه ميں يائسى دوسر سے نبى كى شان ميں گستاخى كاار نكاب كر في اس كى توبركو قبول مركيا جائے بلكم اس كوفتل كر ديا جائے -

جناب امنسع نے فرایاکہ دریدہ دہن اورگت خ کوہرطالت می قبل کردیا جائے واہ اس فے ا ہا نت کے کلے برمال کیے ہوں یا چھیا کراس کی تو بر کو جی شظور نہ کیا جائے کیو نکراس کی تو ہر کی جی تہیر نہیں ہوسکتی اور ہی بات عباللہ بن حکم نے جی کہی ہے۔

مبارک کے بارے میں کوئی بری بات کہے یا عیب جوئی کے لئے یہ کہ کا تعنور طیا اسلام کی زرہ مبارك ميثي برئى باس كوهى برجيهورا جائي بلاقتل كردياجا ئے

جناب منتف فراتے ہیں کہ مارے علمار کا اس ساک پر اجاع ہے کوشنص نے انبیار عليهم السلام كے لئے كوئى بڑعاكى ياكوئى الانت آميز كلمدان كے لئے زبان سے نكالااس كوبغير توبرتبول كئة قتل كرديا جائے.

ا واقم الروث نے اپنے والد محرم ماج العدا رمغتی محرجم صاحب نعیمی قدس مرہ سے مجموط خولیت میں مثا موصوف فرفاقے تقے كرسركاردوها المصلى الشعليدي نعليين مبارك كي تقيم كرف والابعى دائره اسلام سعفارج ب معراطهر نيسى

مضورطيه الشلام كوبجيرا فضان والايا ابوطانب كالتيم كهاتحنا تتل كرن كافتوى وياتحاك ابد محد بن نیاس محبار کے بارے میں ابد محد بن نیاس محبار کے بارے میں مرا ابدال میں مات کا مرا اللہ میں مات کا مرا تذكره برداور وبال ايك ببركل اوربدنما والأصى والأكريسط وراس محلس كے صاحر بي يسي كرتي شخص ينهكم اگرصنورعلياللام كي صنعت جاننا چاستې بو تو د كهيوصنورعليه السلام دخاكم برېن)اس بورو وبهيئت كى طرح تصے رجناب ابو محد نے فرايا ہے كه اس گستا خ كى تو بر قبول نركى كيميا أيكى كيونكم اس نے حضور علیرالسلام کی ذات کے بارے می حبوث بکا ہے اس براللّد کی تعنت ہوالیہی بات كسى داسنخ العقيره مسلمان كي زبان سينهين كل سكتي \_ جنا ب محنوں احدب سلمان نے فرمایا ہے کہ جنتھ یہ کہے کہ صفور علیہ السلام کا لے تھے قبل کر دیاجائے معننف سحنوں نے ایشیض کے تعلق فرمایا کہسٹی خص سے کہا گیا کہ نہیں اور حق رسول الندسلى الندعليه والم كي قعم يش كراس خص ف كبددياكم الندرسول الندك ساقد ايسا ایسا کرسے اور کوئی برتمیزی کی بات کہدی اور حب اس کواس گساخی کی طرف توہر دلائی کئی تو اس نے بہت زیادہ سخت برتمنری کی بات کہی اور مزید رہیمی کواس کی کدیش نے رسول علالسلام كى دات كو بھيوستے شبيد دى تى - ابن ابى سيمان نے فرايا كرعب نے اس كتا خ كے بارسے يى ابسی بات دریافت کی اور می اس سلسامی اس دریافت کننده کاشا مباوراس سے عمل میں اس کا سشر كيب بعبى بول اس مُبلرسه ابن ابى سيمان كامفهوم يقعاكه أكر دريا فت كننده اس كتاخ أوتس كردي تواس كي قل كي أواب من ميرا بهي حسب

شاقم کے قبل کی وجہ اضاقم اورگساخ بارگاہ رسالت کے قبل کی وجہ بیان کرتے ہوئے اسلام مسیس نام الفاظر سے صفور ملیالسلام اللہ موجدہ و درمین نام ہنا داسلانی ستنتر قبل او فوکوا سلامی کے داعی صفرات نے ایسے ہی الفاظ صفر کی نبست

کے موجودہ دُورمی نام مناداسلامی متشرقین اور فکواسلامی کے واعی حضرات نے ایسے ہی الفاظ حضور کی نبست استعال کئے ہیں ۔ فاعتبروا یا اولی الا ابعدار ۱۲ ۔ محداط تعیمی

کی تقیر و تو ہین ہوتی ہے اور مذکورہ بالا تحض (احکام قرآنی کے خلاف بصفور علیہ السّام حضور علیت للم ك تعظيم دّوقته نهبيل كرتا البذاليشي كانتون مباح كبي نهبي ملكواس كانتون بهاما واحبب ہے اورمزيدران يركومرت الفاظوين تاويل كي كمغائش نهين لهذا اليشيض كوكميفركر داركوسجانا حزوري بج اعبالله بن الما المعن كى منزا المعن كى منزا كالمعن كى منزا كالمعنون كل منزا كالمعنون كل منزا كل كل منزا کے معظی جب وگوں نے اس سے جرح کی تواس نے کہ دیا کو عنر تو مجھے دیدو اگر تسکایت كرنى ہے توصفر عليه السلام سے عاكر كروا وراس طلب ميں اگركوئى تصور ہے تويد ميرى نا وانى ہے اوریہ ادانی معاذالت صنور طیالسلام کی وجرسے کیونکرانہیں کے کہنے سے می مانگنے کیا مول-فهائے اندنس اور ابن مطلی وہ قاضی اورانی ماہرعلوم اور اپنے دور کا مشہور شاعرتھا فہائے اندنس اور ابن مطلی اور ابن میں مشرکیب بهواكرتا تصاحب اس كتعلق ميعلوم بواكه وه بارگاه ضلاوندي انبيار عليهمالسلام اورخانم انتبيين صتی الله علیه ولم کی بارگاه میں گتا خیال کرنا ہے اور استخفاف اور استہزار کے کلمات استعمال کروا ہے تو قاصنی بن عمرو وغیر وفقہانے اس کوعدالت بس طلب کیا اوراس کی کوا بسیول کے ٹا بت ہونے کے بعداس کے قتل اورسولی کاعکم دیا جنا کچہ بہلے اس کے بیٹ میں چھری ماری گئي اور اس کے بعداسے اٹھاکرسولی برائے دیاگیا۔ نکین بعدیں اس کی لاش سولی سے آبار کر حبلا دی گئی اس البلميں يدوا قعرمي سايا گيا كرجب اس كوسولى سے آما راگيا اور لوگوں نے اس كوم تحرسے چورا توسولی کا تخة گهرم گیا دراس مردود کاچروست قبرے بھرگیا - یعرناک واقعراج محمل

اج عنی قریب میں برصغیر کے چند نام نہاد علانے شان رسالت میں گستا خیاں کمیں اور حب ان سے مواخذہ کیا گیا تو اس مواخذہ کنندگان محافظ ناموس رسول کوطرح طرح کے القاب سے فواز اگیا اور ان لوگوں نے بجائے اس کے کو اپنے الفاظ سے رج ع کھتے اس پر قائم رہے اور ان کتے بعین اُج بھی ان کا تنبی کر سے ہیں (مترجم)

ذموا تھاکدایک کتا آیا اوراس نے اس کاخون چاٹالوگوں نے مینظرد کھے کراللہ کی تجیر و تحمید کی مینظرد کھے کر قاضی کی بن عمرونے فرمایا کہ مخبرصاد ق صلی اللہ فلیہ وسلم نے درست فرمایا اور صفور علیا لسلام کی ایک حدمیث نقل کی ہے کہ سرکار دوعالم علیا سلام نے فرمایا مسلمان کے خون کوگٹا مہیں چاٹیا ہے۔

تاصی عبدالله بن مرابط نے فرایا کہ کوئی شخص اگر بیہ کہے کنبی علیہ السلام کوشکست ہوئی الاس سے قور کار سے قور کی تو بین کی سے اورائیس بات خصوصیت کے ساتھ سخندر علیا نسلام کے بارے میں کہنی جائز منہیں کیوز کر ذوات نبوی کو اپنی عصمت اورا پنے افعال کے تقییم کے بارے میں علم تھا۔ مہیں کیوز کر ذوات نبوی کو اپنی عصمت اورا پنے افعال کے تقییم کے بارے میں علم تھا۔ جمیب بن دیرے فردی نے کہا ہے کہ امام مالک اوران کے زفقاً رعلمی کا مسلک یہ ہے کہ

مجیب بن ربیع وری کے اہاہے کہا ام مالک اوران کے ربیار می کا مساک یہ ہے کہ چھن صنورعلیہ انسلام کے بالسے ہیں الیسی بات کیے حب ہیں ایانٹ کا بہباد نکاتا ہو تو لیشیخص کو بلا طلب تو نِبْس کر دیا جائے ۔

جناب معنف كي هن ال مونوع يرميرو كي بعد (معنف عليه الرعمة) كتي بيل كم المحاب معنف عليه الرعمة المحتي بيل كم الم

یعنی چنم سردر کا کنات مل النه علیه ولم کی ذاتِ اقدّن برعیب لگائے تحتی<sup>م م</sup>یزالفاظ عمران چرانے دالا اوراس کی مثل الفاظ کے یا حادو کے اثرات سے متاثر ہونے باکسی اور کلیف کی وجرسے جوزخم ملکے لشکر کے مزیمت الحلنے یا تکن کی ایڈارسانبول کی وجرسے جواذیت کی كواٹھانى راس سے عاردلائے يا خاكم بركن يران كر الشي كرے كراك كاميلان (اينى) عورتوں کی جانب زیا دہ تھا ان تمام صورتوں میں اس تقسم کی خرافات مجنے والے کے لئے یہ حکم ب كراس كونس كرويا جائے سٹر طبكه يوالفاظ تقيم كے طور ير كي بول-اس بادے میں علمائے است کے اقوال گذشتہ مطور میں بیان کئے گئے ہیں کین اس سلسدين مزيدشر كائنوسطوري بان كي الحكى -ورج ذین سطور میں ان دلائل شرعی کا مذکرہ کیا گیا ج قبل کے وہوب برولائل جن کی دوشنی میں شاتم رسول علیہ السلام کے قبل کا تھم مهالس مهالس مهال و مان بعددنیا و آخرت مین صفور ملیالسلام کے لئے اذبیت و تکلیف کا سبب بنے کیو بحداللہ تعالیٰ نے صنور ملیدانسلام کی اذیت کو اپنی اذلیت کے ساتھ تبھیر فرایا ہے الله تعالى كى بارگاه كركت في كن اقتل متفق عليه ب راسى طرح لعنت كامعاطيب كيو كالعنت

كاستوجب توده بهوما مع حوكافر بر ايسه دريده دبن كافر كاعكم قس بينا بخيارشا درباني -بے شک وہ لوگ جواللہ اور اس کے رسول کو ایدامینیا تے ہیں ان پر دنیا وأخرت مي الله كي لعنت اوران کے لئے دروناک عذاب مقرر کردیا

ان الذين يوذون الله و رسو لعنهم الله فى الدنيا والإخق واعدله وعذاب مهيئا-رپ ۲۲ع ۲۷)

مون کے قابل کا محم پردن کے قابل کے مبد میں ایمائی مکم ہے اور دنیا میل سوری کے قابل کا محم ہے اور دنیا میل سے ا يرلوك معون بي جهال مر بات ما ملعونين ابيخا تتقغوا اخذوا النيس بجر التل كرديا جلتے -وتسكوا تقتيلا -روائی محکر اکرنے والوں اور متحاربین کی منزاکے بارسے میں النہ تعالیٰ نے فرمایا ۔ یان کے لئے دنیایں رسوانہ ذالك لهرحزى فى الدنيا ولعم اورآخرت عن ان کے لئے دروناک ف الاخرة عذاب عزاب ہے۔ لفت عرب میں قتل مجمی تعنیت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جبوش اور والمجب اور والمجر تمثّل الخواموك الذين هم فى غفلت سي محبول رسيس غيرتهم ساهون ربيه٢عم) التدتعالي النبي قتل كرم كهال بير تاتلام الله انى يوفكون

(پ ۱۱ ع ۱۱) جاتے ہیں۔

ان آیات کامطلب برہے کہ الشرتعالے ان برلعنت فرائے اور ایک بات اور بھی توج طلب ہے کہ اللہ اس کے رسول اور مؤنوں کی ایزا بی فرق ہے کیونکہ اللہ کی بارگا ہیں مستخى كرفي والعاورمركار ووعالم صلى الشرعليه وسلم كواذبيت وسين والعالى باركاه رسالت يس ا کانت آمیرالفافواستعمال کرنے کی سرا مل ہے جبکہ مسمانوں کواذبیت دینے والے کی سزقتی نہیں ہے۔ ارشادر بانی ہوا۔

فداى قدم دوسلان بوينبين سكتاجب يك كرده الية علاون من آب كو حاكم زبنا مي مجراين داون مي آب

فادو رمک او يومنون حتى بحكموكفيما تنجربينهو شولايجدوا فى انغسهو

حرجا مها قصیدت ویسلموا کے نصلوں پر کوئی اثر زلیں اور ان قسلیما رپ ۵ ع ۲) نصدوں پر گردن اطاعت می کردیں۔ نرکورہ بالا آیت کر بیر میں اللہ تعالیٰ نے استخص کے بارسے میں فیصد فرادیا ہو صنور سکے فیصد بر پنگ دل ہوادراس کے ماننے میں بیں دیمیش کرسے اور حس نے آپ کی نقیص کی اس نے بلاشہ نقص جہد کیا ۔ ایک اور آیت میں اس طرح ارشاد ہما ۔

اے ایمان والوابی آواز کونبی السلام کی آواز سے بلندر کرواور نراک کے سامنے بلندا وار کے معلی کر دولیا کم آپس میں تم کرتے ہوکہیں اس باداش میں تمہارے اعمال الا کارٹ ہو بالی اور تہیں اس کا اصاب معی مزہو۔

سی مہارے اعمال اوکارت ہوجایں اور تہیں اس کا احساس مجی مزہور اعمال انسانی میں صرف کفر ہی ایساعل ہے جو اعمال کوضا مع کرتا ہے اور کفرکی سزا دسٹر یعت

یاایهاالذین امنولاتوفعوا احس اتکرفوق صوبت النبی ولاتجهوا له بالقول کجه بعض کولبعمن ان تحبیط اعمالکم و امنتم لاتشعوون رسع)

كفزاعال كواكارت كرتاب

اسلامیدیس قلب چنانچدارشاد خدادندی سے -

را، افاجاؤک حیوک بهسا لو یحیییک به الله .

رب ۲۸ ع۲)

رون حسبه وجهند يصلونها فبكس المصير ديد ١٤٢٨)

(س) ومنهر الذين يوذون البنى ويقولون هو اذن ربُّعما)

اورحب بدلوگ آپ کی خدمت میں استے ہیں قالستے ہیں جالاتے ہیں جالاتے ہیں جالاتے ہیں اللہ مجمی تحییت مہیں فرائی۔ ان کو وہ براٹھ کا برجم نم کافی ہے جس میں کہ وہ جھو شکے جا تیں گے۔ کو ایڈا وہ ہیں بحرنبی دعلیالسلام) کو ایڈا وہ ہیں بحرنبی دعلیالسلام) کو ایڈا وہ ہیں کو میں اور کہتے ہیں کہ

ده توكان يل -

بولوگ الٹدا دراس کے رسول کوایڈا ویتے ہیں ان کے لئے وروناکھا ہے ا درجب اسے وال کیا جاتا ہے تو کہ دیتے ہیں کہ تونوگفتگو تھے اور آپس میں کھیلتے تھے توکیاتم اللہ اوراس سے رسول سے تفتی کرتے تھے - اب بہانہ بازی نرکرولیٹیا تم ایمان النے رب ۱ع ۱۲) کے بعد مرکب کفر ہوتے ہو۔

رم) والّذين يوذون رسول الله للمعر عذاب البيع .

ده) ولمن سالتهم ليقولن ان کتا نخوجی و نلعب تلب ا با الله و دسوله کنتمتستمنون لاتعتذروا قد كغزتم بعد ایمانکم .

مغرين كرام نے فرمايا ہے كدان لوگوں نے جوكلات ا داكتے وہ كفر كے مترادف ميں البذا وہ کا فر ہوگئے اوراس بارے میں اجاع امت کا تذکرہ ہم نے پیلے سنوات میں کر دیا ہے کینے ایا ہے قرائی کے بعد عدیث کی روشنی میں اس سر کا جائزہ لیں ۔

ا انت المنت المنت

ہے کر سرکار دوعالم علیہ السلام نے فرما یا جو تف کسی نبی کو گالی دے اس کو قبل کر واور و تخف میر صحابی سے کسی کو گالی فیداس کو قرار واقعی مزادو۔

کعب بن مترف کافتل کعب بن اسرف کے سلسادیس سرکار دوعالم علیالسلام نے فرمایاکون سے جواس (دریدہ دین) کو جاکر سزاوے ج الشداوراس كے رسول كوليذاوتيا ہے محرب سلمكويسعادت على اور انہوں في اس وشن خدا ادرسول کودعوت اسلام نبیں دی اور الا تکاعث اپنی دانشمندی سے اس کوکین کر دار کو بہنجا دیا كعب بن الشرف كي وجراس كاكفرورشرك يرتصا بكراس كي قتل كاعكم سركار دوعا لم صتى النَّه على وتلم ف اس من ويا تعاكدوه النَّد تعالى اوراس ك رسول علي السلام كے لئے اذبیت روید : الله

ویا ابورا فع کافتل بدرگور کوآپ کی خالفت پرآباده کرتا تصادراس سلسلیس ان کی معادنت بمى كرماتحالبذاس وتش كراياكيا-

صير حس سے رسول السُّصلى السُّدعلية وسلم كى توبين برقى حتى . .

جناب خالد ورشاتم رسول كارتكاب كرناتها حضور عليالسلام في شان مي گتاخي

كون ہے جواس دريدہ دہن گتاخ كوكيفركر داركوميني ئے جنانچداس كام كے لئے جنا بنا لد فے اپنی خدات بیش کس اوراس درمیرہ وسن کاکام تمام کردیا۔

على بزالقياس بادى افلم على التدهليد ولم في مبت سے دريدہ دم ن اوركت في كافرون كى زبان بندى كاببي طرفية مناسب سمجها ا درعتبه بن ابي معيط و نفرين عارث وغير وكونس كرايا اس کے علادہ فتح مکے کے وقع پر اوراس کے بعد مجری بن اوگری نے الیے حرکات کیں تھی ان سب کے متعلق صور نے صحابہ کو ہوایت فرہ نئی اور ان جاں ٹٹاروں نے بارگاہ رسول کے گتا نول کو منزا كے طور رقبل كيا۔ ان لوگوں نے جنبوں نے حالات كا جائزہ ليا او قبل اس كے كەسلانوں كى گرفت مِن أنيس دائره اسلام مي داخل موسكة .

عقب بن الى معيط كافتل معيط نة تل سے يہد يكادكر كفار قريش سے زياد كاكر كم

وگرں کے ہوتے ہوئے ئیں جبر اُقتل کیا جارا ہوں بھنور علیا اسلام نے اس کی فریاد من کرفر مایا تیرے قتل کی وجہ بیری بعز مابی اوروہ کذب وافترار ہیں جو تواللہ اوراس کے رسول دھلی اللہ علیہ مرمی

بخناب زبيراورايك نتام رسول فيسرورمام ملى الدهدوسم كى بارگاه يس محتاخی کی صفورطلیا اسلام نے اس کی حرکت برفر ایا کون غیورہے ہواس دریدہ دہن محتاخ کواک کی حرکت کامز ، مجبجائے جناب زبیر نے عرض کیا میری خدمات اس کام کے لئے ما صربیں اور اس مردع ابر نے اس کتاخ کو کتاخی کی منزادی -

سيعت لنداورايك وتمن رسول المنهدا قعات مي سايك عورت كاواقد مشهور الميان وياكر قاضي م

حضورعليالسلام فففرما يأكون مسي ومجهداس اذتيت سي بجلي في بناب خالد بن وليدرض الشرعة ى فيرت وش من أنى اوراس نبيش كوفت كرويا.

ایک اور برتمیز کے قبل کے لئے سرور عالم صلی المنہ علی وزیر صفی الشرائم كومقر فرايا-ان هزات في اكراس كوقتل كيا-

ایک فیص نے پینے گتا خ باب وقتل کیا عرض کیا کرمیرا باب آب کی ذات اقدی

کی بابت بُری بری باتیں کہنا تھا۔ میری فیرت وحمیّت نے اس کوگوارا دکیا اور میں نے اس کو قل كر ديا اس كى يربات كن كرهنور ف الدارى كا اطارة فرايا -

جهاجر بن مير اورگساخ بارگاه نبوى اميرين مي اسلامي عدست كاور سقي جب اميرين مي اسلامي عدست كاور سقي جب انہیں بیوم ہواکہ بہاں ایک گانے والی ورت گیت گاتے وقت ایے گیت گاتی ہے جن سے

حضویلیانسلام کی تو بین ہوتی ہے۔ اس خیور حاکم کو اس کی برح کت گوارانہ ہوئی اوراس کو بلا کراس کے ناتھ کٹوادیے اوراس کے الگلے وانت تروا دیے۔ جب یہ اطلاع بارگاہ خلافت میں ہوئی توامرالمونین نے فرایا کاش تم نے برند کیا ہو تا تویک اس عورت کے مثل کا حکم دیما کیو بحدا نبیار عليهم السلام كم معامل مي حدود وي دوسرول سي منتهف بي -

بنی خطمه کی ایک ورت کو قبل کی منزل بارگاه می گتاخی کیا کرتی هی صنوبلیا اسلام ا

فصحابسے دریا فت کیا کون سے جواس دریدہ دہن سے برلد سے صنور علیالسلام کے فران کے مطابق اس قبید کے ایک شخص نے اس خدمت کو اپنے ذمر نیا اور اس عورت کو قبل کر کے بارگاہ رسالت مي آگر مطلع كيا توحنورنے استخص كوقبيل خطر كي تعلق بشارت دى كه اس قبيله يس أننده ود عبريان مي أبس مي سينگ ذي كوائيس كي اورسب لوگ اتحاد واتفاق سے دہيں گھے -

شائم رسول اورایک نابین اینای ام داریاندی صنوعلیا اسلام کی شان میں

گتاخی کیا کرتی حتی اوروه نامنیااس کواس فعل پر باز پری*سس کرتا*ا وروه نابینااس کواس فعل برگ<sup>اری</sup> جودكاتها چنامخدايك دات جب وه باندى صفورعليه السلام كى شان مي مستاخى كمررسي عقى تو اس المنا كوسف كي ماب شرمي اوراس ما بنيا في اس باندى كوفتل كرديا حب صنور طليالسلام كواس كے قبل كى حبر بوئى تواك نے اس عون كومعاف فرماديا -

ابی برزه المی کی روایت ابی ما مرقعال محبس می آب نے ایک مسلمان پرخصد درایا قامنی اساعیل اود دیگررادیان صدیث نے اس اصا فرکے ساتھ نقل کیا ہے کہ اس تض نے جنا ہ مديق اكبركى باركاه مي گشاخي كى ادرگالى دى تتى -

ف اللوب كاعجادده بي كوس مقام بردو كران عي سيك نداري وال كل امن داخوت كي ففنا برواري ت بمرجم

نسائی گی روابین : ام نسائی نے اس واقع کو اس طرح نقل فرایا ہے جناب ابی برزه اسلی فراتے ہیں کہ میں جناب ابی برور ہے اسلی فراتے ہیں کہ میں جناب ابی بروسدیتی کی بلس میں حاصر ہوا توات ایک شخص پر نارا من ہوئے سے اور دہ آپ کو جواب و سے رہا تھا اس وقت میں نے عرض کی اسے فلیفہ رسول اللہ اگر جھے لیجاز ہوتو الشخص کی گرون اڑا دول لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ عند نے فرایا کر بیھے موسیت صرف مرکار دوما کم صلی اللہ علیہ وکل کی ہے کہ ان کی بارگاہ میں گستا ہی کرنے والے کو قتل کیا جائے گا اور کرشن سے کے لئے پرمنا سب بنہیں کہ اس کو گالی دینے والے کو قتل کیا جائے گا اور کرشن سے کے لئے پرمنا سب بنہیں کہ اس کو گالی دینے والے کو قتل کیا جائے گا

قامنی ابر حد رُن نصر فرمات ہیں کہ تمام علار نے اس سند ہیں ان کی نائید کی ہے اور کسی نے اس سلسد ہیں اختلات بہنیں کیا ہے ۔ ائم حدیث نے اس صدیت سے بھی اشدلال کیا ہے کہ جو شخص نبی کریم علیا اسلام کے عصر کا سبب ہے تواہ وہ کسی وجرسے ہویا حضور کو زبانی یا عملی طور پڑتکلیف مین جائے وہ واجب العقل ہے .

جناب عرب العزريكا إلى عامل كومراسلم
خاب عرب فالعزريكا إلى عامل كومراسلم
خريد فرايا تقاكرسوك التخص ك جومرور مالم صلى التذعيد وللم كى بارگاه بي گناش كارتكب بو
ان ك علاده كى دور د ك كال دين كى دجرسة قتل نهيں كيا جائے گاء عال كوف في اورا بنين كالى باركاه بين كتاب كار كالى دور ب كوگالى دين معوم كيا تقاض في خفق اورا بنين كالى ويلى الله تعالى والله بين كالى ويلى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ويلى الله تعالى ويلى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ويلى الله تعالى الله تعال

وے دُہ بَنت اسلامیکا فرد نہیں رہا ایس شف واجب القتل ہے اور جوکوئی شخص اصحاب رسول صلی النّد علیہ وسلم کو بُرا کہے اور گالیاں دے اس سے کوڑسے مارسے جائیں ۔

معتقت علیه الرحمة فراتے ہیں کہ اس قیم کے بہت سے داتعات کا تذکرہ امام مالک رحمۃ الله علیہ کے مناقب میں ملا ہے جوا مام مالک کے تعلقین اور سیرت لگاروں نے ترتیب دیے ہیں اور ہیں نہیں جانا کہ عوا آن کا وہ کونسا عالم ہے جب نے کہ وہ بھی شاتم رسول کے لئے کوڑوں کی معزا بجویز کی حالا بحد علی عواق کا مسلک میں نے تحریر کیا ہے کہ وہ بھی شاتم رسول کے تنقی کو فرق کی منزا بجویز کی حالا بھی اور کئن کی مسلک میں نے تحریر کیا ہے کہ وہ بھی شاتم رسول کے قبل کے قبل ہیں اور کئن یہ میں ہویا ہے کہ رہ حضرت مفتی کو نی غیر عور وہ نے فیست ہوں یاان کے فتوی کو زیادہ اہمیت نہ دی جاتی ہویا ہے کہ اس مفتی نے اور الفاظ کو سے دیا ہویا ہے کہ اس مفتی نے قبل سے اس معاط میں نہ کرہ نہ کیا گیا ہم وور نہ اجماع تو اس پر رہ عاکم تو اس پر حری کر کے قو برکر لی ہویا مام مالک سے اس معاط میں نہ کرہ نہ کیا گیا ہم وور نہ اجماع تو اس پر جو می کر کے قو برکر لی ہویا امام مالک سے اس معاط میں نہ کرہ نہ کیا گیا ہم وور نہ اجماع تو اس پر جو می کر کے قو برکر لی ہویا امام مالک سے اس معاط میں نہ کرہ نہ کیا گیا ہم وور نہ اجماع تو اس پر جو عالم کر کے قو برکر لی ہویا امام مالک سے اس معاط میں نہ میں معاط ہیں۔

سفیان توری اور کوفہ کے دو سرے معارفے بھی کی ہے .

و مراقول کفر پردلات کرتے ہیں للذا صد کے طور پراس قائل کو قت اور قائل کے کو مراقول کے کفر پردلات کرتے ہیں للذا صد کے طور پراس قائل کو قتل کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں جب کرک قائل اپنے قول کا پابند نر ہواس دقت کے پیمکم نہیں کیا جاسکتا نمین اگر وہ اپنے قول کے رجوع سے انکارکر دیے یا ایسا کہنے سے بازنر آجائے تو ایسا شخص بیت نا کا فرہ میں نے کو برو میں بیا ایسا کہنے سے بازنر آجائے تو ایسا شخص بیت نا کا فرہ میں خواہ اس کا قول مرک کفر ہو میں تے کو رہ و بیا استہزار کے کلمات ہوں اور قائل ان کلمات کا خواہ اس کا قول مرک کو ہو میں تا کا خراج و فیرہ بیا استہزار کے کلمات ہوں اور قائل ان کلمات کا

اعتراف مجى كرتا بهوا در تائب نه بوا بهوية مام عوامل اس بات يد دلالت كرتے بيس كه وه ان كلمات كودرست اورملال جانتاب اوراي كاناكا فررست اورطل سمجنا كفراوران كافاكا فر ہے اوراس سلسلیں اہل علم اور ختیان کرام نے سی قسم کے اختلاف کا بھی اظہارہیں کیا ہے لیے لوگوں کے بارے میں خالق کا گنات نے بھی فرایا۔

وفيس كحاكراس بات سے الكار كرت بي كدا منول نے ايساكفرير كلمنبي كهاحالانكرامنون فياسل رب ١٠ع ١١) لانے کے بعد کفریر کھات کے۔

يحلفون باائله ما قالوا ولقه قالوا كلمة الكفن و كفروا بعداسلام لمعرر

است كريميه كى تفسير كام نے أيت كرير كى تغيير كے بارے ميں ينقل فرايا اليك كوري كاريتاكدوہ ياكمارتے تے کر جرکھیے (محد ملی اللہ علیہ وسلم) نے فرایا وہ سے ہے تو ہم گدھے سے برتر ہیں تعبن اہل علم حزا نے برفر مایا کرمعن لوگ اس طرح کہتے متھے کہ ہماری اور محراصل الله وسلم) کی شال السی بے بیا ككسى في كما كرتيراكما فربر اور طاقت وربوكر تحمي كوكات كلات كاور معن لوكول كا قول قرآن میں اس طرح مقل کیا ہے۔

الرمم مدينه كى جانب لوفي ترم عوت والحضرور مرسزت وسيل كونكال

ولئن وجعناالىالمدينة ليخرحن الاعزمنه الادل -

رب ۱۲ ع ۱۱) دی گے۔

ا بل علم حفرات فراياب كراي كامات كاكن والا الريكامات يوشيده طور يركباب تودہ زنرلت کی طرح ہے جووا جب انقتل ہے کیونکہ اس نے اپنے دین کو بدلاہے اوراس کی مائیر قول رسول ملى النُّدمليه وسلم سے ملتى سېخس مي كرمعنور نے فرمايا جوَّخص اپنے دين كو مبرك (ادرم تد ہوجائے اس کی گرون ماروواوراس کی ایک وجراو مجی ہے کدا حترام نبوی کا است کے افراد

کے احترام کے مقابلہ میں مرتبر بہت ارفع واعلی ہے اوراس کا کوئی مواز نہنیں اسی لیے افزاد امت کے احرام کو بابال کرنے والے برصرحاری ہوتی ہے اورا حرام نبوی کا لحاظ نذ کرنے مالے كوقس كيام السب اب ال ففط كا عاصل يدب كر توعف صفور عليه السلام كى الانت كالمركب ہواس کی مزاقت ہے کیونکر مصنور کی عزمت ومنزلت عظمت وحرمت نہایت ہی ارفع واعلیہ اور صنور کامرتب افراد است ہی مقابلہ میں نہیں بکوتمام مخلوق النیسے ان کامواز نہ نہیں کیا جاسکتا بعض میو نوی اور مناقبان کے عدم قتل کی کمت اعتران کرکوئ معترض یہ شاتم رسول یا الم نت نبری کا از نکاب کرنے والا واجب القتل ہے تو حضور علی السلام نے اسس ستخص كے قتل كائكم كىول نہيں دياجس في صنور عليه السلام سے السلام عليكم كے بجائے التا عليم (أب كوموت آئے) كہا تھا يا استخص سے درگذركىيوں فر ما ياجى فے صنورعلي انسلام كے فيصلہ کے بارے میں یہ کہ دیا تھا کر پرو مقسم ہے ب سے رضا البی طلوب نہیں حالا نکر یہ کامات مجی صور على السلام كى اذبيت كاسبب سبخ بحنو على السلام في فرا ياكرموكى على السلام كواس سي حنت كلمات كه كئے تھے اورامنوں نے مبر فروایا تھا داك لئے حضور عليه السلام نے اپنے مواقع ، ر

رہ معاطر من فقین کے ساتھ درگذر فرمانے کا تواس سلسلمیں یہ بات تو جوطلب ہے کہ ابتدار اسلام میں سرکار دو وعالم صلی الشرطیر و کم کوگوں کو مانوس اور عقیدت مند بنانے کے لئے اور ان کے تعلوب کو اسلام میں باب راجع فرمانے کے لئے ان منافقین کے ساتھ زمی فرماتے تھے جمنور علیہ السلام معابہ سے فرماتے تھے کہ الشر تعالیٰ نے اعلیٰ اضلاقی واقد ارکو مبذکر نے کے لئے مبدوث فرمایا ہے مجھے نفر ن بڑھا نے کے لئے مبدوث بنہیں فرمایا گیا للذاتم اسانی اختیار کر داور شقیت فرمایا ہے اور دو مرول کو می اطبینان ولاؤ، نفرت کا اظہار نہ کرواور دو مرول کو می اطبینان ولاؤ، نفرت کا اظہار نہ کرواور دو مرول کو می وقع نہ دو کہ دو میکھیں کہ محمد رصلی الشرطیم وسلم کی تو

ابنے ہم نثینوں کونٹ کرتے تھے۔

سفورعلیدالسالم کاطرز علی اسکوردوعالم صلی الشرعلیدوسم کفارومنافقین کی خاطر او اس عفرات ان کی است بیش است ان کی ان کے ساتھ میں اخلاق اور میں سوک سے بیش است ان کی طرف سے بینجنے والی اذبیوں کو محمل کے ساتھ برواشت کرتے اور ان کا لیف براس طرح مبر فراتے جن بیٹل بیرا ہونا آئے ہمادے ساتھ منوع اور ناجائز ہے اوراس طرعل کی وجریتی کہ اس وقت می ربی ہی یتھا فراک پاک شاہر ہے۔

اورآب ہمیشان کی ایک نمایک اور پر طلع ہوتے رہیں گے المذاان میں سے تفور سے درگذر فرالیں اورانہیں معاف کردیں اور ان سے درگذر فرائیں بیٹ ک اللہ اصان کرنے والوں کو پیند فرانا ہے۔ برائی کو عبلائی کے ذریعہ دورکریاس طرح کر تمہاداد شمن مجی دوست بن جلئے (۱) ولا تزال تطلع على خاسنه منظم الا قليل منظم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المسحسنين - المسحسنين - (پ ه ع ع)

 (۲) ادفع بالتی هی احسن فا دالنی بلینک و ببینه عدادة کا مشه ولح میسور و پ۲۲ ع ۹)

ابتداراسلام می صردت اس بات کی عتی کر دائره اسلام و میع موردت اس بات کی عتی کر دائره اسلام و میع مون سوک اور ما بیت این می مورد در ت اسلام بول ادران کی بیمادی کے لئے تالیون و قلب بی بہتر بن سخ تحا البذا طبیب بانسانیت ما دی افران کی بیماد میں میادی کے لئے تالیون و قلب بی بہتر باسلام ایک تناور درخت کی ما دی اور اور نصرت مداوندی سے تمام ادیان پر فالب بوگیا اور حالات می مرتبریل بوگے تو مرح بوالور نصرت مداوندی سے تمام ادیان پر فالب برگیا اور حالات می مرتبریل بوگے تو ایب نے برمماد ما لیق سے دیمست ان اسلام کو کیفر کر دار کو بہنچایا اور اب سب کو لینے و در

غيرون كوميعلوم ہوگيا كەاب حالات كيسرتبديل ہو چكے ہيں اوراسلام لقرز ترنہيں رہاہے جس كو آسانی سے گل بیاجائے ادراس طرعل کامشاہرہ ابن طل ادران توگوں کے ساتھ مواجن کے قتل كي على فتح محد كدن اداده فراياتها.

اسى طرح كامعاطدان بهودا ورودسرے وشمنان اسلام جواب بك مشرف براسلام ن ہوئے تھے کے سا تھ بیش آیا اوران میں جمعی قابر میں آیا اس کو کیفر کروارکو بہنیا ویا گیا ان یں کعب بن استرب - ابی را فع ۔ نصر وعقبہ دخیر ہم شامل ہیں ان کے ملاوہ اور لوگ مجی تھے جن كومعات فرما ديا كيامثلاً كعب بن زهبراورا بن زبصري وغيره اليسينوش قسمت مجى تصريم ان كونا بيول كے از كاب كے بعد ملق بكوش اسلام بروكر طبع و فرانبروار بو كئے .

منا ففنن كى دوملى فرات تصلين ان منافقين كدون مين اسلام ادرباني اسلام كى ذات اقدس سے تو مغض وعنا د تصااور یہ برباطن اپنی ملس میں بیہودہ اور نازیبا کلمات کہتے تھے

سکن جب بارگاہ رسالت میں حاصر ہونے تواہنے اقوال سے اپنی صداقت کے اظہار کے لئے قىيى كھانے سے گرند ندكستے تھے ان كى اس حركت كى بددہ درى كرتے ہوئے قرائن كرم م

السركي تسميس كهاكرابني صداقت كا ا فلماركمت يس حالانكرام بنول في يقيناً كاركفركهاب ـ

ويجلنون بالله ما تسالوا ولغد مشالؤ كلمة الكغر (17810-4)

ان منافقین کی مذکورہ بالاحرکتوں سکے باوجروحضور علیہ السلام کی نتوامش میم می کرمنافقین اسلام کی جانب رجع عکریں اور اپنی حرکات سے توبر کرلیں اسی لئے سرکار دوعالم ملی الله علیہ م ودسرے اولوالعرم انبیار کے طراقی کار کے مطابق ان کی ان رکیک حکتوں رہمبر کے دامن کو ہا تھ سے دھیوڑا اور کسس کانتیجہ بے نکلاکر بہت سے لوگوں نے ول سے اسلام قبول کیا اور

جس طرح بفا مرطوس كا الهاركرت تن باطني طور فيلص جو محسّ ( اور ان كافل مرد باطن كيسال بو گیا)اورالله تعالیٰ نے ان می سے بہت سے توگوں کو پیشرف عطا فرمایا کہ ان کی وجہ سے اسلام کوبہت نفع اورفائدہ ہوا اورمہبت سی مدیثیں اس مقبقت کو آشکا راکر تی ہیں کہ ان میں سے بہت سے اسلام کے حامی اور مددگارین کر نکلے۔

یہی دجرہے کہ جارے ائرنے فرایا کہ اس سلسلمیں اس بات کا امکان توج دہے کہ تصور علیه السلام سے جوبا می**ندست ل** کی جاتی تخیب دہ پایڈ ٹبوت کو نتینجی ہوں یا ان کے نافل کوگو کی شہادت سنزعی معیار براوری نه ہوتی ہومکن ہے کہ ناقل بیجے ہوں، غلام یا عور میں ہول کیوں کوٹٹر بعت کے احکام کے مطابق دہ شا ہر مدل کی شہادت کے بغیر کسی رقبل کا حکم عائد

التا كالم كى دايت دريده دان مهود جو كلمربحة تقداس ميں يدامكان موجود ب كم

طور پر د کہتے ہوں اور میہاں توجوطلب بات یہ ہے کہ ان کے اس انداز کا احماس صرف جناب صدیقه کوموا دوسرے لوگ ان کے انداز تنحاطب کو نرمیجیان سکے اگریواس کلمہ کو مها ف طور پر کہتے توکوئی دجہ دیمتی کہ دو سرے بھی اس ایماز تخاطب پر شوجہ نہ ہونے ادر اسی لے سرور عالم ملی النَّد علیه وسلم فے صحابہ کو اس طرف توجہ دلاتی کہ پرلوگ سلام کرنے میں سیتے۔ منہیں ہیں اوراپنے افعال میں خیاشت کا اڑ کا ب کرتے ہیں دہ سلام کرتے وقت صدق کے دائ و محيود كرزبان كومورت بي اوطعنه زنى كے انداز اختيار كرتے ہيں۔

السّام علیم کا جواب کمیں ان اللہ اللہ مناکم دیا کرونین عطائے تو اسام علیم دیا کرونین عطائے تو بقائے توبعی تم نے یفتروس نظریہ کے ماتحت کہاہے دیا ہی اجرتم کوسلے -اسوة نبوى اورمنا فقين : عمار بغداد في فراي كومن انساينت صلى الله عيدولم ف

منافیتن کے قتل کا اسنے علم کے مطابق می نہیں فرایا اور یہ بات نابت نہیں ہوتی کہ ان کے نفاق پرکوئی ثبوت شہادت وار دہوئی ہواوراسی وجرسے صنور علیا اسلام نے ان سے کوئی نعرمی نہیں فرایا ۔

عدم تعرض کی ایاف و مجر افاق باطنی تعاا در نظام ریدوگ اسلام کے بمع ادرایمان کا کی ایک اور در برہے کہ ان کا افاق باطنی تعاا در نظام ریدوگ اسلام کے بمع ادرایمان کی تقریقے ادراسلام کے در میں شامل تھے۔علاوہ ازیں حدیدالاسلام ہونے کی در سے کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کی در سے متہم بنفاق مونے اور کھوٹے میں امتیاز کی در سے متہم بنفاق مونے اور کھوٹے دیرادگ معامرہ میں معابی رسول افعاد اسلام اور مؤن شہور تھے ۔

اگرسیدهالم سلی الشرطیه وسلم ان منافقین کو اسین علم کے مطابق ان کے نفاق کی بنار پر
قتل کا محم صا در فرما دیتے تو ان پر و بگیندہ بازوں کو لوگوں میں نفرت مجیلانے کا موقع مل جا تا
اور لوگ اسلام سے بھڑ کے اور بد کئے گئے اور دائرہ اسلام میں دخل ہونے سے محتر زرہتے
اور ڈورتے اور بسورطن بیا کرنے والوں کو میرموقع مل جا تا کر مقتولین کسی مداوت یا کبیز کے
علاوہ کسی اور سبب سے قتل کی باکرایا گیاہے ۔

جناب صنف اورامام مالك رحمة الله عليه السيسارية فرائة بي كم السيسارين مين في تاثرات

کا افہارکیا تھا وہی رکئے جناب مالک بن انس رختر الشّرعلیہ کی ہے موصوت نے فربایا ہے کہ سرکار دوعالم صلی الشّرعلیہ وکم کی احتیاط میں ایک بہبوریھی عفر تھا کہ شرکین ورما ندین کوریروقع نہ کے دوریا بہب کو حدور کی استیاط میں ایک بہبوریھی عفر اللّہ کا کہ سے موسور ملیہ السلام نے بیعی فرمایا کہ بیروہ لوگ ہیں جن کے قبل سے الشّرتعالیٰ نے مجھے منع فرمایا ہے اوریدان ظاہری اسکام کے جوجاری وساری ہیں مختلف ہے شائل زماکی حد قبل کا قصاص وغیرہ کیو تحدافظ ہم کا اسمام کے جوجاری وساری ہیں مختلف ہے شائل زماکی حد قبل کا قصاص وغیرہ کیو تحدافظ ہم کا اسمام کے جانے میں مب لوگ مساوی اور بار ہیں۔

عمر مواز کی تعیق ان منافقین کے نفاق کی بول کھئ جاتی توصفو علیوالسلام ان کے قل کے اکر تقل کے اکا محاری فرا دیتے کی خاب قادہ نے اس آیت کریر کی تغییر سی نیا ہی انداز اختیار فرا دیتے کی خاب قادہ نے اس آیت کریر کی تغییر سی نیا ہی انداز اختیار فرایا ہے

بیشک منافقین اور جن کے داولی نفاق ہے اور مرینے میں بیٹھرکر باتیں بنانے والے اگر باز ذکئے تو آپ کو ان کے بالے میں برائیٹونہ کریں گے اوران کو ملعون ہوکر خصور سے نوں کے لئے بھی آ فامنت نصیب نہو گی اوران کو سزایہ سلے گی کہ جہال مجی یہ لوگ بجڑ ہے گئے وہیں قتل کرفیے جا تیں گے۔

لئن لدينته المنافقون وللذين في قلوبهد مرجن والمرجقون في المدينة لنغرينك بهد مشعر الا يجاورونك فيها الا قليب الا ملعونين اينا تقنوا اختطا وقلوا تقتيلا الخ

رب ۲۲ع ۵)

مغربے گای قدر فرانے ہیں کہ اس کی تغییراس طرح کی مبلے گی کہ وہ اپنے نفاق کو ظاہر کریں گئے ۔

سے مبیب اب آپ کفار و منافقین سے جہا و فرائیں -

يا ايها السبى جاهد الكفار

والهنافقين واغلظ عليهم

(پ ۱۰ع۱۱)

اس آیت نے اقبل میں نازل ہوئے والی آیت کے کم وشوخ کردیا -

ا جناب صنعت فراتے ہیں کہ راب سابقہ موضوع کی جانب کی مرز بر سے معنوع کی جانب کی مرز بر سے معنوی کی جانب کی مرز بر سے معنوی کی مرز بر سے معنوی کی مرز بر سے مرکز بر سے مرکز بر سے مرکز بر سے مرکز بر دوعالم ملیا افسان فرائے " ان جلوں سے سرکار دوعالم ملیا افسانی و اسلام نے دنیا وی حالاً ومعا ملات بر محمول فرایا ہو کو تھے معاملات میں اجتہا دکی گنجا کش ہے اورائیسی باتوں برعفوو درگذرف یا یا ۔

اور میں طرز علی آپ نے اس بہودی کے ساتھ افتیار فرایا جس نے رحفور علیہ انسلام کو) السام علیم کہر کرخاطب کیا تھا اس میں ناویل کی گنجا کش پیدا کی جاسکتی ہے کینوکھ اس لفظ کو مرک گالی نہیں کہا جاسکتا بلکہ بہ بدد عاکا کلمہ ہے جس میں مخاطب کی موت کی تمنیا ہے اور موت سے سے کو مغرجی نہیں ہے۔

اسام کے بخوی معنی اسام کے بعنی طال ہیں اس طرح اس قول کی تاویل ہیں یہ کہا العظم اس قول کی تاویل ہیں یہ کہا العظم اللہ ہے بہوسکت کے کم اپنے دین میں طول ہوا اس کا شمار مول ہوا اس کا شمار مرت کا لی مین نہیں کیا جاسکتا ۔ مرت کا لی مین نہیں کیا جاسکتا ۔

ام بخاری کاز حمر الباب الربام کے لئے یہ بات دل جی سے خالی نہوگی کا ترجم الباب الم بخاری نے اپنی سے علی نہوگی ان الفاذی کی تحریر کیا ہے کہ اس میں دہ واقع نہ کور ہوگا جس میں دی یا غیر ذی نے صفور ملا السلام کو اشار تا گالی دی ۔ اسی وجہ سے بعض علار صفرات نے فرمایا ہے کہ یہ الفاؤ اشار تا گالی نہیں بکداذیت کے الفاؤیس ۔

کالی اور افیت عنور کے حق میں استف علی الرحمة فرماتے ہیں کد میں نے ابتق میں یکھاہے کہ صفور ملیا اسلام کے حق میں

كالى اوراذيت دونون برابري .

قامنی عرف سے اس حدیث کے من میں خرکورہ جرابات کے علاوہ یکھی فرمایا بہاں دیکھنا ہے ہے کہ اس قابل اعترامن مُجلا کو کہنے والا میروی ذی یا معا ہمتھا یاحر نی کیونو محتل امور میں مقتلاً ولائمت کو کو خور کو کھنا مناسب برتا ہے المذا مناسب میرہ کے ایسے معاملات میں وہ طریق کار اختیار کیا جائے جس سے لوگوں کی الیعث قلب ہوا در دین میں لوگوں کے رجمان میں اضافہ ہو انگر ہے دائرہ اسلام میں دامل ہو جائیں۔

یهی وج ہے کہ امام بخاری رحمۃ الشّرطیہ نے ابنی میحے میں اس صدیثِ نبوی کاعنوان یا ترحمۃ الباب اس طرح محرّر فرایا " باب اس سلسد میں کہ خوارج کی تالیعت قلب ہوا در لوگ مور عالم کی ذات سے نفرت ذکریں "اس لئے بعض لوگوں کو صفور کا قتل زکرانا "اوراس سلسلہ میں امام الک رحمۃ الشّدعلیہ کا قول ہم نے ماسبق میں تحریر کیا ہے۔

اور صنور علیا اسلام کا پہودی کے جا دوادر زہر خورانی برصبر فرمانا یہ افعال تو گالی اور بدزبانی سے بھی بڑھ کر ہیں اورا للہ تعالی نے صنور علیا اسلام کی مدد و نصرت فرائی اور عکم رہی ہوا اگرآپ جا ہیں توان فسدین کونس کردیں اوراسی براکتفانہیں فرمایا بکرا للہ تدفعالی نے وصوف مجرموں کے قتل کا حکم دیا بکدا مانت جرم کرنے والوں کو بھی مشر کیے جرم قرار دے کران کے بارے میں جبی وہی مشرکیے جرم قرار دے کران کے بارے میں جبی وہی مشرکیے جرم قرار دیے کران کے بارے میں جبی دی کون ہیں دیے کہ دیا اس کے علاوہ یکم جسی ہوا کہ ان مضد میں ودیوں کوان قلعوں میں جہال برناہ گذین ہیں دی کال با ہرکہ دیا جائے۔

اس مکم کے بعد اللہ تعالی نے صنوعلیا اسلام اور سمانوں کارعب منکرین سے قلوب مرفی ل دیا اوران برنجتوں میں جن کے علق مشیقت البئی ہوئی اس کے لئے مبلاط فی مقدر فرما دی الن کو ان بستیوں سے نکلوا دیا جہاں وہ قیم تھے اور مزید سزایا مل کہ الن بستیوں کو زمرت سمانوں بلکران کے اپنے آدمیوں کے ہاتھوں تا راج کرا دیا ۔ ان پرعلی الاعلان سب توستم کیا گیا اور بھرر وخشریر کا بھائی کہر کرفیا طب کیا گیا اوران کا فیصل سمانوں کی ملوادوں سے کرایا اوران مضدین کو مزمرت ان کی آباد اول سے نکالاگیا بلک قریری بتیول سے ان کے ہم قرنوں کو مٹایا گیا اور انہیں مجی یہ امیازت نرمی کو دو ان قریری بتیول میں آفامت گزین ہول ۔ اعلائے کلتر الحق کہنے والوں پر انعام و اکرام کی بارش فرماتے ہوئے ان کی متروکہ اطاک کا ماک مسلمانوں کو شاد اگ

واكرام كى بارش فرمات بوسف ان كى متروكه الماك كا ماكه مسلما نور كو بنا ديا كيا . رجمت عالم كالطف وكرم دلامناين كمطالع كم بدالكركتي في المناين المرابع ا كى صديث سے توريعلوم بوتاب كرسرورعالم عليه العلوة والسلام بني ذات كے بارے مي طعن و تعريض كرف واول سے كوئى بداننيس ليا تا وقتيكسى في شعارُ اسلامي كويامال كيا يا احكام اللي كى خلاف درزى كى بور ادريه حالات مركوره حديث عائشر منى الدعنها سے مختلف نظراً تے بيل ) اس مزعوم کا جواب بہب کے ندکورہ بالاحدیث سے یہ بات مراحاً ظاہر منہیں ہوتی کہ تصورهليالسلام ني اليكسي كساخ يااذيت ومنده كوسزامنيس دى اوراس كى دجريه ب كظمت وتوقير نبوى حرمات اللى مين شائل ب اسى وجرسے صفور عليالسلام ايسے بدر بانوں سے بدله لیاکرتے مقص میں بندروا تع ایسے مجی سلتے ہیں جہا رحف وطیر السلام نے درگذر فرائی ہے میکن وہ ایسے امور مصح جن میں صنوعلیالسلام کوجانی یا مالی اذیت دی گئی اور وہ بات صومیت کے ساتق حضور عليه السلام كى ذات ميتعلق عتى ادرقاً ل كامقصد بحري حضور عليه السلام كواذيت مينجإ بازتها عبراداب عبس سے ناوا تفیت اِ عدم علم کی بنا پرایس فلطی ہوئی جیساکہ بالعوم ہمبال اور عرب مح بادرشینوں سے ہواکرا تھا مثلا ایک دیہاتی کا سادگی کی بنار صفور علیالسلام کی گردن مبارک سے اس طرح چا در کینیخ اجس کی وجرسے صنور کی گردن مبارک پرفشان پڑگئے تھے۔ یا لوگوں کا صنور على السلام كي سائف شورميا نا اور علاما اور محيرا كيب اور واقعه ايب احرابي كاسرور علاصتى الله علیوسلم سے محدودے کی فروخت کے معاہدہ کے بعدالکا رکر دینا اوراس فرونحت کے سلسار میں بغاب خزيمرى شهادت ديناء اس طرح ازداج مطرات كاحضو عليرا اسلام سعنان ونفقه كامطالب الداس فردنست كم معامده كدوقت جناب خزير موجود زقص كين جب اس اعوابي فيديك كوفي باقعدي

کرناان کے ملادہ اور بہت ہی باہیں الیں ملتی ہیں جی سے درگذر ستحسن وستحب قرار دیا گیا ہے۔

علائے است نے فریا ہے کر کر در والم صلی النّد علیہ وسلم کواذیت دینا حرام ہے اور کسی باح

یا غیر مباح نعل سے اس کا جواز ملاش نہیں کیا جاسکتا لکین صفور علیہ السلام کے ملادہ و در سروں کا
مال یہ ہے کہ دہ مباح افعال کے سمارے دو سروں کو ایزا دینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کے مدار سیسلہ میں آیت قرآنی سے استدلال کرتے ہیں۔
ادراس سیسلہ میں آیت قرآنی سے استدلال کرتے ہیں۔

ان الذين يوذون الله ودسك بولاگ التدادراس كرسول الله الدنيا والدخي كى ايزاكاسبب بفته بين ان بردنيا درخ من الله كى المناكى معنت بورد

جناب طمه كوايذا دينا حضورعليال الم كواندا ديناس

کے اس فران سے جی استدلال کیا جاسک سے حب میں حضور علیالسلام نے فرایا کہ فاطر میراجگر بارہ سے اس فرایا کہ فاطر میراجگر بارہ سے جس نے انہیں این اوں کو حرام سے جس نے انہیں این اوں کو حرام نہیں کیا ، جن کورب العالمین نے صلال کیا ہے لیکن یہ بات بھی سمجہ لوکہ اللہ کے رسول کی گفت جگر ادرا بھی کا فرا دراللہ کے دشمن کی میٹی کمجی ایک شخص کے پاس ایک عگر جمع نہ موں گی ہے۔ ادرا بھی کا فرا دراللہ کے دشمن کی میٹی کمجی ایک شخص کے پاس ایک عگر جمع نہ موں گی ہے۔

ر سے آگے ، ایساتنا بر دوج دہے جاس فروخت کے بائے میں گواہی دسے آواس وقت بناب خزیر نے گوائی
دسے دی کو صفوراکرم میں اللہ وظیہ دسم ب نے اس ا حوالی سے محدوث کی تواے مرکار دو عالم حب اللہ کی و صوافیت
نے ان سے اس بات کے بار سے میں دبیافت فرایا تواپ سے حق کی کرا سے سرکار دو عالم حب اللہ کی و صوافیت
کاہم نے آپ کی زبان مبارک سے میں کرا قرار کر لیا قود تاوی محالات میں بھی آپ کے فرمان کی تعمل ہم پرلازم
سے اس لئے بین نے اس خرید و فروخت کی شہادت دیدی اس جذب کی قدروا نی کے انعام میں جاب خور کہ کی
شہادت مدمود ل کے بلار قراد دسے دی جائے گی حکم مرور عالم نے معادر فرایا ۔ محواطم جوی 
لئے برمدیث اس واقعہ کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ جب حضرت علی رضی الشرعز نے دور می ویاقی صف بیری

اورده ایزائیں سرکا فردس سے صفور علیہ انسلام کو پہنچیں ادر صفور علیہ السلام نے اس افریت
دہندہ کے اسلام کی توقع پراس کو معاف فرادیا شکا اس بہودی کوجس نے آب پرجادد کیا دوسر
یہودی نے قتل نبوی کا ادادہ کیا ادراس بہودیہ کوجس نے مرکار دوعالم علیہ انسلام کو زہر ویا ایسے
مام ڈمنوں سے صفور علیہ انسلام نے مرف نظر فرایا ادران سے درگذر فرایا ان کے علاوہ
مام کی سے ادرمنافعین نے بھی آپ کو افریتیں دیں ان سے بھی صفور علیہ السلام نے صرف نظر
فرایا ادراس میں کے صفور علیہ السلام کے اس طرح کی کو دو کر دو سرول برا چھا
ارثر مرتب ہواوردہ اسلام کی جانب را غب ہول اس موضوع پر ہم نے گذشتہ صفیات ہی تبھرہ
ارثر مرتب ہواوردہ اسلام کی جانب را غب ہول اس موضوع پر ہم نے گذشتہ صفیات ہی تبھرہ
ارشر سے ۔

اورالندرب العالمين كى ذات اقدى سعم جزاك طالب يى -

ملاقصدو ارا وه تحمیر کے العا طرکہتے والے کا تم جو بالقصدوارادہ ایا نت آئیز استعال کرے یا صفور علیہ السلام کی فات اقدس میں حمیب ہوئی کرسے یا کسی امریکن وعال کی آڑلے کرمنقست کرے تو یا امورا لیے ہیں جن میں سابقہ ابحاث کی روشنی میں کوئی اشکال باتی نہیں رہا کو فرزگورہ بالا احکام کی روشنی میں بیبات ظاہر و باہر ہے کہ ایانت نبی کرنے والا واجب القتل ہے۔)

مین اگر کوئی شخص بلاقسد وارا ده ایسے الفا فرصنو علیالصلوة والسلام کی شان بین تهمال کرتا ہے جب سے اس کا اراده نرتو تقیمی کا تخاا ور در عیب جوئی کا بلکدان الفافو سے معافرالتالونت رو آئی ہے آگے ہ شادی کا اراده کیا تھا اور اس نئی منسو برکا ہا ہے کا فرہی نہیں بلکی تونت تم کا دشن اسلام تھا۔ یہ بات صنوع میرالسلام کوگوارا نہ ہوئی اور معنوع لیا لسلام نے اس شادی سے رد کئے سے لئے یکا ات ارشاد فر کئے تھے کوئی مناوی ہے اور المان میں مناوی ہے کہ مناوی کی ایرا حضور کو کسی حالت میں جمی مناور بھی ۔ الد معنی معزات نے کہ ایسے کے معنور نے اس کوئی کوارا یا تھا ۔

سب قوتم نبست کذب یا کوئی ایسامفه م متصور بوتا برخس کی نبست سرکار دوعالم علیالسلام کی فات اقدس کے ساتھ مناسب نہیں یا اس نے الین حصومیت کی نفی کی جوناصه نبوت بین شابل جونٹلاس قائل نے کئی گناه کمیرو کی نبست حضور کی ذات سے کی یا شان نبوت یحضوط السلام کے نشب یا باسلام میں ما بست یا حضور طیالسلام کے کلام کی تکذیب اورا حاویث متوازه میں شب کیا یا شب پیوا کرنے کی گوششش کی یا اس خص نے ایسا کلم استعال کمیا جو بطا ہر گرے مفہوم میں استعال بوتا ہو گوئین اس نے اس کلم کو ندست و منقصت کے طور پراستعال نہ کیا ہو نواہ یہ جہالت کے معبب سے ہویا حالت سکر میں بے قابوہ کو کراس جوم کا از کا ب کیا ہو قلمت حفظ یا زباں کی لغزش کی دجرسے یہ کلم زبان سے اوا ہوگیا ہو۔

ان تمام حالات میں ایستی خص کے سلے بھی وہی کم ہے جی اکداس پہلے خص کے لئے عبی کا مذکرہ سابقہ صفی استی کی کا مذکرہ سابقہ صفی استی کی نظر ش میں گزر کیا ہے جی ایستی کی دوسری وجہ سے انسان کو کھڑ میں معذور نہیں سے کسی دوسری وجہ سے انسان کو کھڑ میں معذور نہیں سے جا سکتا اور زعم سلیم رکھنے والے کا کوئی عذراس سلیم میں موع ہوگا۔

سیکن سترعی طوریاس امرکالی افار کھا جائے گاکہ یفعل اس سے فیرا منطراری طوریہ بلاجرو اکراہ سرزد ہواہے اسس میں اصطرارہے یا جبرو اگراہ کا خطل ہے یا زبان سے الفاظ تو اواہم کے لیکن قلب اس منظم کن نہیں اور نفرین ہے کئی علائے اندنس نے محد بن حاتم کے حق مینی مئی میں ویا تھا کیونکر اس نے سرکار طلیہ السلام کے زبر کی نفی کی تھی اوراس کا نزگرہ بھی ماسبق میں کیا جا چکاہے۔

محدان محنون استضف کے بارہے ہیں جو دشمنوں کی قیدیں ہواوراس مال میں صفور علالسلام کی تقیمی کرسے یاسب رشتم کا آرلکاب کرسے فرائے ہیں وہ داحب القسل ہے صرف اس کی بچت کی ٹیکل لکالی مباشختی ہے یا تو اس کا اصطرار ظاہر ہوجائے یا اس کا لفرانی ہونا تا بت ہو لیکن محدان زید فرائے ہیں کہ ایسے معاطلت میں نغرش زبان کا اعتبار نہیں کہا جا آیا اورالیشے ض

بناب الوالحسن قالسى في الشخص كے بادسے ميں جونشر كى حالت ميں صفر عليالسلام كى توبين كريد فزايا تضاكه ايستفف واحب القتل بي كيو كونش كى صالت مي اس كى زبان سدويى فركلا ہے جو پہلے سے اس كے ذبي مي تھاا دراى وجرت سرنويت اسلام كے احتكام كے مطابق اگرکونی تخص نشه کی حالت میں کسی جرم کا ترکحب ہوا تواس برصد دوٹر عیجاری کی جائیں گی نتواہ دہ حدود ف سيقعلق بويا اوركوني دوسري ـ

اوراس کی وجریہ سے کو نشاس فے خوطاری کیا ہے انذااس رہی وہی مکم جاری ہو كالبوقصداكسى كام كے كرينے والے كے سلسلميں كيا جاتاہے يشراني كمتبلق يربات سلم بےكم نشعقل ومبرش كوزائل كروتيا ہے اورنشر بازايسي حركات كااتر كاب كرتا ہے جومشر ما ممنوع ہيں اسی سنے مزاکے طور پوطلاق ادر دیکے صدود کے احکام اس منظبی مسکے جاتے ہیں۔ جناب مره اورسركار وعلم عليه السلام كاطروك واتدلال كيطور بر

بیش نزی کیا ماسکتا جبر مصور علیالسلام سے امنوں نے کہاکہ آئب دھفور ملیالسلام)معاذاللہ توميرے باب كے فلام ہيں - يرالفاذاكم ل كرحنور عليرالسلام واليس تشريب ك أف اورير فرایا کریر تواس وقت نشر می مجرانی، یا درہے کریر واقعد حرمت سراب کے احکام سے پہلے كاب اس الن اس تول بيروافذه نافراياك العامت حرمت سكرب اوراس بريشامي بابندى بر بھی للذا اس کے تما مج با بندلوں سے تعنیٰ ہے اور حالت سکریں جوبات واقع ہوئی وہ قابل معافى بوكى اوران كوعبى ابنى احكام كے تح ي تجها جائے گا جو نيندى حالت ميں ياكسى فيدور دواكى وجرسے بيش كسئے مول -

منکر فرمان نبوی اور کم انتریت ایست ایسی بی در درجره گآخ بارگاه نبوی کے اسلام ایک اور کم انتریک ایست ایسی منکر فرمان کا منازی ایست منکر فرمان کا منازی ایست منکر فرمان کا منازی منازی ایست منگر فرمان کا منازی منا

ادر بھی ذہن میں آتہ ہے وہ یر کہ اگر کوئی شخص ان احکام سٹر عیر کی جو محفور ہے کر آسے تھے ان کی سیکٹریب کر است یا آپ کی نبوت ورسالت یا سحفور علیہ السلام کی ذات اقدس کی نفی اور ان امور کا انکار کرناہے کہ ایساشخص وائرہ اسلام سے خارج ہو کرکسی دوسرے دین کا بتیع ہوسکتا ہے یا فہرسیں ؟

ا فنت بور او المعظم افتوى الفنت نبرى عليني والتناكرك الركوئي شف البنداس المنتوري الماكانوري المنتوري ا

سیدا تفقہار امام ابوضیف اوران کے اصحاب بر فرماتے ہیں کہ اس کی تو بر قبول کرلی جائے گی ور نہ اس کو قتل کردیا جائے گا۔ امام مالک کے ایک شاگردا بن قاسم نے اس نام نہا و سلمان کے بارے میں فرمایا جو بیعقیدہ رکھتا ہو کہ جناب سرکار دوعالم فرنبی متھے نہ رسول اور نہ آب بر قرآن اللہ کی جائب سے نازل ہوا بکہ وہ خور حضور علیہ السلام کی تصنیعت ہے اس کی سزایہ ہے کہ اس شحض کو قتل کردیا جائے ۔ ابن قاسم ہی نے فرمایا کہ جڑھن اسلام اور بانی اسلام کا منکر ہودہ مرتد کی طرح سے موصوت کا ایک ارشاد رہی مقاہمے کہ البتراس کی توریقبول کرلی جائے گی اوراس تھجوتے ہے۔ موصوت کا ایک ارشاد رہی مقاہمے کہ البتراس کی توریقبول کرلی جائے گی اوراس تھجوتے

می نہوت کا ہو نرع خواپی نبوت کا قائل ہوا در پہجتا ہوکہ اس پروگ آئی ہے ہہ کا ہو دو اس کا ہوا ہو گا کہ دہ

یہ قول ہوسطور ہا لا ہیں گذرا بخا ہے خون سے نقول ہے لین ابن قائم نے فرمایا کہ دہ
خود ساختر نبی ہو نبوت کے ملنے اور وجی ہے نے کا قائل ہوا وروہ اس کا اظہار پر طاکر اہو یا پوشیدہ
طور پر بلا شبہ بعول بنیا ہ اصبغ مر مرہ ہے ہو نکہ اس نے اللہ پرافتر اکیا ہے اور کتا ہے اللہ کا
منکر ہوا جنا ہے اصبخ سے اس ہی ہودی کے تعلق فرمایا ہو نبوت کا وجوئی اور اپنی بعث کا بیقین
کر ہی اجا اس طرح اس نے عقیدہ فتم نبوت کا انگار کیا کر سرکار دوعالم کے بعد کسی اور نبی کا
کر ہی شاتھا اس طرح اس نے عقیدہ فتم نبوت کا انگار کیا کر سرکار دوعالم کے بعد کسی اور نبی کا
آن ممکن ہے توالے نی نوالے اللہ اور اس کے بعد بھی وہ ہے دھری کا منطا ہرہ کرتا رہے تو اس کو قرار واقعی منزا دی جائے گی
این نار اس کو تنل کر کے نفتہ کا انساد اور یا جائے گا کیونکہ اس نے سرکار دوعالم صلی اللہ ملیہ وہلے
ادر اس کو تنل کر کے نفتہ کا انساد اکیا جائے گا کیونکہ اس نے سرکار دوعالم صلی اللہ ملیہ وہلے
اس صری ارش دوانبی بعدی کی تحذیب کی ہے علاوہ ازیں اس نے اللہ ورب العالمیس پر
این نبوت کا دعوی کر کے بہتان باندھا تھا۔

محدا بن عنون نے کہا کھیں نے فران حنور علیہ العسادة والسلام کے منزل من اللہ سے فران اللہ سے منزل من اللہ سے مارج ہے اور حنور طالسلام کی گذریہ کرنے والاجمور کے نزدیک واجب اجمال میں ہے۔

جناب محنون کے مصاحب احدین انی سیمان فرات ہیں کوش نے میں کوش نے صور علیا اسلام کے بارے یں کہا کہ آپ کی رنگت سیاہ محقی اس کونٹل کر دیا جائے جو کا حضور علیا انسان دلہا کہ سیاہ دیگہ دریا جائے ہیں کہ جن اور ایسے بہتان سیاہ دیگہ در کھتے محقے ۔ (اور اس کا یہ کہنا واحت بنوی پر ایک بہتان ہے اور ایسے بہتان با ندھنے والے کی مزافتل ہے ) اسی سے مل جاتا قول جناب ابوعثمان مدا دکا ہے۔ موصوت فراتے ہیں کراگرکسی نے یہ کما کوحشور علیا العملاۃ والسلام واردھی کیلئے سے قبل ہی دائی ملک فراتے ہیں کراگرکسی نے یہ کما کوحشور علیا العملاۃ والسلام کی بابت بھوٹ ہولا ہے اور حضور کے وجو د با جود ہے کیونکراس نے بی علیم العملاۃ والسلام کی بابت بھوٹ ہولا ہے اور حضور کے وجو د با جود

کرتے ہوئے کھا ہے کھنوط العسلان والسلام کے مقان اور صفور ملیالعسلان والسلام کے سہنے

کر کے ہوئے کھا ہے کھنوط العسلان والسلام کے مقان اور صفور علیالعسلان والسلام کے سہنے

کر گرکا بدن کفر کوشنزم ہے الیستے علی سے تو برکرائی جائے اگر کوئی شخص ان صفات کو علائیہ

ہنیں مکر چیپا کر ہے تواس کا حکم زوری کا ہے الیستے علی کو بلا دعوت تو برقتل کر دیا جائے ۔

ہنیں مکر چیپا کر ہے تواس کا حکم مرشوعی

مخت اور وجورہ کے جوما سبق میں مذکور ہوئیں

مخت اور وجورہ کے بواست کل مرسون کی انتظام تعلق وجویہ ہے کہ قائل دوران کلام مجبل کھنے کو کرے بامشتہ الفاظ استعمال کر سے جن کا انتظام تصفوط پر السلام یا کسی دور سے نبی پر ہو سکت ہو اور نہیں مقامات پر جہدیدین میں انتظام کر وزیل کا مرب ہو اور ہو ہے اور انہیں مقامات پر جہدیدین میں انتظام نہ کہ دو ہے وال و کیل ان حضرات نے اپنے تقلدین کی رہنائی کے لئے اصول وضع کئے ہیں تا کہ زور دہ سہنے والا و کیل ان کر رہنائی در آل و راہیں ان کورٹنی ہیں ذندہ سہنے اور جوراہ سے جنگے وہ جبی اپنی لغزش کے بارے میں والا میل و کراہیں کی رہنائی کے لئے اصول وضع کئے ہیں تا کورٹندہ سے والا و کیل کی رہنائی کے لئے اصول وضع کئے ہیں تا کورٹندہ سہنے والا و کیل کی رہنائی صفور کھا ہوں کورٹیل کورٹنی میں دائل و راہیں کی رہنائی صفور کی بیان کورٹندی ہوں دائل و راہیں کی رہنائی صفور کی کورٹندی ہوں کورٹن کی سے اور جوراہ سے جنگے دہ جبی اپنی لغزش کے بار سے میں والا کی رہنائی صفور کی کورٹنے کی ہونے کورٹندی ہوں کورٹندی کی رہنائی صفور کی کورٹندی ہوں کورٹندی ہوں کورٹندی کورٹندی کورٹندی کورٹندی کورٹندی کی رہنائی کورٹندی کور

ان معارومجتہدین میں معنی صزات تووہ ہیں جنہوں نے حرمت نبوی علیجیۃ والتنار کا پاس
رکھاہے اوراسی دجر کو ترجیح دی ہے اور ایسے ضی کے بارے میں حب گنظی سے ایا نت نبوی
کاشائر بھی گزرا ہواس کے قتل کے حکم میں کوئی تردونہ فرایا لیکن احتیاط کے دائن کو مضبوطی
سے پکرشے والوں نے احتیاط کا دائن ہاتھ سے نہیں چھوڑ اور شتبراد تو تی قول کے بارے میں
حرمت دم احترام کوئیت اوراس کے قتل کوئی میں اور شبہ کے شائر کے سبب مزا کے حکم میں
احست یا طاکی ہے۔

بغاب مصنف فراتے ہیں کہ ایسٹیض کے بائے میں علمانے افتلات رائے کی جسسے (مقدین) اس کے قرمن نواہ نے کہا تھا کہ توسر کار دوعالم علیا اسلام کی ہارگاہ میں مدید درود پیش کر بین کراس نے جاب دیا کہ خدا اس پر درود نہ قصبے در حمت نه فرمائے ، جس نے صفور کی ہارگاہ میں

درود برهامو-

جب جناب محنون سے اس بارے میں دریانت کیا گیا تراکب نے فرایا کہ یہ اس شخف کی طرح خیال کیاجائے گاجس نے صفور علیالسلام کوئرا کہاہے یاان دشمنوں کو جربارگاہ نبوی میں ہور درد د دسلام پیش کرتے ہیں بیناب سحنون نے حواب دیا ہوجالت کہ بیان کی گئے ہے اس<sup>سے</sup> عفدكى حالت ظاہر دوتى بے ليكن درحقيقت اس كامقعدسب شتم مذتحاريمي وجهدے كدالر ابو اسحاق برتی اور اصبغ بن انوج نے کہاہے کہ ایسے خص کونس ندکیا جائے کیونکماس کی گالی مضمعین کے لئے بہیں مکدوگوں کو دی ہے اوراس کا بطا مرمقدنی کریم علی الشعليہ والم كى بارگاه میں گشاخی مذتھاا ورجناب محنون نے شاتم نبی ملی الله ملیہ دسلم کے قول اوراس سے عفیر ك مذركو قبول نهي كيا بي كين ذكوره بالا وا قعر مي سناب عنون في مضروفيره ك مندكو قبول نہیں کیالکین موصوف نے اس امر کو طوز خاطر رکھاہے کہ جب کلام اچھائی یا بائی سب شتم ياعدم سب وشم كمحتمل بوتونيصله كيمعا مارس احتياط لازم سيركيونكمه ياتوايسا قرميز موتوثر الوجس سے میعلوم ہوتا ہو کہ اس سے صنور علیا العلاق والسلام یا فرشتوں کو مراد میا گیاہے یاسابق سے کوئی ایساماحول موجود ہر حسب سے کلام میں اشتبا ہ بیدا ہوجائے اور ندکورہ بالا واقع بھی اس امر پردال ب كريهان ية قريم المناه كراس كام سے اس قال كاحضور عليا اسلام اور فرشتون کے علاقہ ادر ہوگ مراد ہیں کیونکہ دوسر تے ض نے اس سے کہا کہ تو بارگا ہ نبوی میں بید درود پشیں مرتواس كاية تول يان الغاظ كى ادأتيكى اس ماسول بيعول بوگى كەجاب آب رحضوعلالصلاة والسلام) کی وات اقدس پر درود مصیح کیونکه اس دو سرستی فسے اس کوعف کی حالت میں اس كواس بأت كاحكم دباتها معنعت فرات بين كديراس مغمون كافلاصد بي جرجناب مخون اوران مے دونوں احباب امنع ادربر تی نے اس وضوع بربان کئے گئے ہیں میکن ابن محنون کے برخلا قامنى حارث بى كى كى تىتى بىرى كالسيقى كوقى كوقى كرنا بى مرورى سے -بخاب الولحس قالبي كي رائے د اس موضوع ربخاب اوامس قالبي في رائے

ا بوحدین ابوزید نے دالے کا بھی ابنی ابوزید نے فرایا ہے کہ اگر کمتی شون نے ابنی کر اگر کمتی شون نے ابنی کر کر بی بالٹ کی تعنت یا بنی کر کر کے اس کے اس کہنے ہیں انبیا طبیع السلام مراد نہ ہوں گے اور کلیات تعنت سے ظالم ہی مراد لئے جا ہیں گے ایسٹی خوس کو صلطان وقت کی سائے کے مطابق مزادی جائے گی۔

مغدور مجاحا اسکتا ہے توالیہ خض کر سخت سزادی جائے کیونکم نظا ہر میں توالٹدرب العالمین در سول مغلم کو گالی دینا اور براکہنا نہیں با باہے بلکہ اس کا مقصد تواس کو براکہنا تعناجسنے لوگوں ہی فتوسے کا اجرار کیا ہے لیکن ان اقوال کوجی جنا ہے سخون اوران کے رفقار کی تحقیق کی رفتنی میں پر کھا جائے گا ۔ اوراس مزب المثل کوجی مدنظر رکھا جائے گا کہ " اسے ہزاروں سواروں کے نیچ اوراس سے علاوہ اور دوسری اشال جومروج ہیں اگر بادی النظریں اورا سے سوکنوں کے بیلے اوراس سے علاوہ اور دوسری اشال جومروج ہیں اگر بادی النظرین و کھھا جائے توان اعداد ہیں آبار واحداد کی فہرست میں انبیار ورسل جی آجا ہے ہیں اور جون نے کی جائی مانی مزودی ہے اوراس جو السلام کے ساتھ اوراس تو ہی جائے اوراس کو تو ہوت کی کہائی مزودی ہے اوراس تو ہم کی جہالت آئیز باتوں سے لوگوں کو جرت دلائی جائے اوراس تی کہاست کے ساتھ اوراس تو ہی تواس کے ساتھ سے جو آبار وا جداد میں شامل ہیں تواس کے ساتھ کہتے ہیں اس فائل کا مقصد وہنول انبیار ورسل ہے جو آبار وا جداد میں شامل ہیں تواس کے ساتھ کہتے ہیں اس فائل کا مقصد وہنول انبیار ورسل ہے جو آبار وا جداد میں شامل ہیں تواس کے ساتھ کہتے ہیں اس فائل کا مقصد وہنول انبیار ورسل ہے جو آبار وا جداد میں شامل ہیں تواس کے ساتھ کہتے ہیں اس فائل کا مقصد وہنول انبیار ورسل ہے جو آبار وا جداد میں شامل ہیں تواس کے ساتھ کہتے ہیں دور نے رہنے میں دوران رکھی جائے اوراس کو قبل کیا جائے ۔

لیمض مواقع است یا ط میں مواقع است یا ط میں کسندہ کو اُسکال پیا ہونا ہے شالا کوئی شخص اگر بنویا شم پر بعنت کرے یہ کہا ہے کہ میری ماو تواس سے بنویا شم کے ظالم مرادیس یا صفورعلیہ السلام کی اولاد وامجاد ہیں سے سی کے بارے بیں یہ دسے کہ اس کے آبا روا مبدا داس کی نسل میں ہی بری با میں صیلی امری ہیں اورقائل کویہ بات معلوم بھی ہوکہ شیخص صفور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں شال ہے ۔ اس مجدی کوئی اغما من زیندا وراستمال ایسا نہیں جو شاطب کے آبار و اجداد کی تضیم کا عققی ہو جس کی بنار پراس برگوئی سے جن کو وہ بُراکہ ہر ہا ہے صفور علیہ السلام کا استثنار کیا جا ہے جن کوئی

سناب صنعت فراتے ہیں کوئی نے جناب اور کوئی بن مناص استحض کے بارے میں

سناہے کہ اس نے کسی سے کہاتھا تھ رِاً دم علیا اسلام یک اللہ کی تعنت ہوا دراس فقروسے اس کی نیتت نابت ہوجائے قوق خص داحب القتل ہے۔

انبيار برهجى تېمىت لگانى گئى تقى ايك ئىسى كەلكىم قىرىك سېسلىرى مۇلى يا مۇما ملىر اور گواہ کے ابین جرفظ کو ہوئی وہ قابلِ احتراض تھی اس بارسے میں ہمارے اکا بھارنے مختلف آرار کا اظهار فر مایا ہے۔ واقعاس طرح پیشس آیاکہ ایک مقدر میں ایک فر بق کے گواہ نے دوسرے کی مخالفت میں شہادت دی توفرنی نخالف نے گواہ سے کہاکرتم نے مجدر اتہام لگایا اس برگاہ نے کہا کہ یہ تزکر ٹی خاص بات نہیں رہات تر مامنی عصصے ہوتی ملی آر ہی ہے المبیار ميلهم السلام كى مقدى ذاتول كوهبى متهم كياكياب يشيخ ابواسحاق جفركى رائ كمطابقاس كلمشيغ كى دجسية فيخف واجب القتل بالكين قاضى الوحد بن منصور ف الشّخص كقتل ك حكم مي توقف فرايلسے اوران كى دليل يرسے كداس جمله ميں اس بات كا احتمال موجودسے كه التخض كى مراديه بهوكد كفارني ابليا وليبهم السلام كومتهم كيا تما ادرّفا مني الوحدكي تاسية قرطبه كم قامنى الوعبدالله محدين الحاجسة بهى كى ب البترة المنى محدين مصورة يظم فراياكم السيقي كو طویل قیر بامشقت دی جائے اورایا ہی کیا گیا بھرقامنی موموف نے استی صلاف فرحی کے ساتھ عہدلیا کر جو کچھاس کے خلاف کہاگی ہے وہ فلط ہے اوراس صلعت کی وہریقی کہ اس کے خلاف گواہی دینے والوں میں معبض ایسے افرادشامل تھے جن کی شہادت مترعی معیار شہادت پر دری مذ اترتی تحی اوراس عجبت سرعی کے بعداس تحض کو قیدسے ماکرا دیا۔

بناب معنقف کامشا ہرہ ایس معنف فراتے ہیں کہ میں اپنے شیخ ابر عبداللہ عیدی کی خدمت میں اپنے شیخ ابر عبداللہ عیدی کی خدمت میں عبداللہ کے پاس ایک شیخس کو لایا گیا جس نے عمر زامی کمشیخس کے متعد کر میں کہ اوراس سے بعداس نے ایک بیمٹے ہوئے شخص کو متعد کر ادار کا کیا گیا جہ ان میں در ران سا صت مقدر اس نے اپنے اقوال سے الکارکیا لیکن شہاد توں

سے ان کلات کاکہن آبابت ہوگیا تو قامنی صاحب موصوت نے اس کوجیل بھیجنے کا عکم کرکے یہ مزین تین آل کی کا کم کرکے یہ مزین آل کی اس کی است و برطاست بدند مبول بی تو نہیں رہی جب یہ اس کے احتمام جاری فرا دیائیں ان کلمات کے کہنے کی وجہ سے اس کو کوڑے گوائے۔

مری او جوب قتل کے سبسلہ میں جن وجوہ کا ذکر میں مرتی کے الواب میں کیا گیاہے ال میل کیک رم صرب الامثال كي ذريع بي بالخوي وجريه ب كمان الفافوسة قال كاراده ماتو تحذيب كابوس كى نبست أب كفات اقدس کے ساتھ عالم دنیامی جائز عتی اور اس کو بطور عزب المثل لینے باکسی دوسرے کے منے تطور دلیل پیش کرے یا تہیں کے طور پر فکر کرے ملاوہ ازیں مظالم ونقصا نات کا مذکرہ جوحضور عليه السلام كى ذات اقدى كوميخي بي ان كامواز زايني ذات سي كرسا درات فكره سے اس کا مقصد اقتدار اتباع اور جنرات کا اظهار نہ ہو ملکر اس سے اپنی یاکسی دوسرے کی شان كورُص المقصود مويا بربطوراستهاد بربيل شيل باعدم توقير نبوى مويا رقرعا كمكسى فران مص و مزاح مقسود مروشلاکسی فس کا یکهناکه اگر کسی نے میرے ساتھ برائی کی ہے توکیا بات ب ایساتوانیا - کے ساتھ بھی ہواہے اور اگراس طرح کہا کہ مجھے اگر جھٹلا یاجا تا ہے تو یہ کوئی خاص بات بیس ہے کذیب تو بیول کی بھی گی کے یا صدور گناہ مجرسے تنها نہیں ہواہے میرے علاوہ بھی سب ہی لوگ ارتکاب گناہ کریکے ہیں یا کوئی شخص اس طرح کے میں کیو تحرفوں کی زبان سے محفوظ رہوں گا جبکہ الشرادراس سے رسول مجی ادگوں کی زبانوں سے محفوظ مذرہ سکے یا بول کے میں نے والیامبرکیا ہے میساکدادوالعزم رووں نے کیا تھا یا بول کے میں نے توايسامبركياب عيدياكر صرت ايوب عليرالسلام نے كيا تھا يا يوں كھے كرسير عالم ملي اصلاة والله فے اپنے دیمنوں کے مظالم براس سے زیادہ مبرفرہ یا تھا میں کو می نے اپنے او پر مجد فرالے مظالم پرکیاہے مبیار متبنی کا کیاہے۔

ای طرح کے اور اشعار جو کلام میں مرح کے وقت طن سے کام لیتے ہیں یا عدو دسے عماد رکھتے ہیں اور لا پرواہی وسستی کا ارتکاب کرتے ہیں جیسیاکہ معری کا شعر ہے۔

كنت موسى وإنسة بنست شعيب عليران ليس فيكها من فعشير

آپ موسیٰ کی طرح ہیں جن کے پاس صرت شعیب کی صاحبزادی آئی تھیں گریات مرت آئی ہے کہ دونوں میں کوئی نقیر نہیں ہے ۔ اس شعر کا دوسرا مصر و سخت اور قابل احتراض ہے سو کے اس سے صنور علیالسلام کی منقصت کا پہنو تکلیا ہے اور غیر نبی کورسول فعراصلی اللہ علیہ وسلم رفضیات دینے کی طرح ہے۔ اس طرح اس کا دوسرا شعر بھی ہے۔

لولا القطاع الوحى بعد عسم تلنا محسمد عن ابيه بلال القطاع الوحى بعد عسم المردية كراب ابن والدك بدل بي والرح بعد الفضل الا اسنه ثد يا ته برسالة جبرس وه فنيلت مي ان كي شل بي ما سوااس ك كرجريل ان كي إس بينيا م رسالت كرنبين اكرنبين الكرنبين ال

خرکوره بالا دونوں اشعاری دوررے شعر کا مصرع ثانی نا درست و نامناسب ہے کیؤیجہ شاعر نے غیرنی کوئبی خدا معلی النّد فلید دسلم پرتربیح دی ہے اوراس مصرع میں دواحقالات کی مخبائش ہے ۔

(۱) بہلی دج قویظ ہرہے کوشاعر نے معدد ح کا تذکرہ اس طرح کیا ہے جس سے معدد ح کی ذات میں نقص نظراً آ ہے

(۲) اوردوسری درجرجواس وجرسے زیادہ سخت محسوس ہوتی ہے وہ یا کم ممدوح کواس کی

پروائی نبیس ہے ادراس مغبوم کا ایک اورشعر بھی سناگیا ہے ۔

ادا ما رفعت را یا ست ه مفقت بین جناب جبومیل اوراس کا برجم بندگر کے جناب جبومیل کے دونوں بازووں کے درمیان امرا نے کے قصب کر دیاجا آہے اوراس کا برجم بندگر کے جناب جبریل کے دونوں بازووں کے درمیان امرائے کے قصب کر دیاجا آہے ہورات کا اظہارا س طرح کیا ہے ۔

وفرمن الخلال نا فاستجا ر بست فصل اللہ قلب رضع ان اس نے فلد سے آگر ہماری پناہ حاصل کی ۔ اب اللہ تفالی وضوان جنت کو مبرع طاف کے ۔

اس نے فلد سے آگر ہماری پناہ حاصل کی ۔ اب اللہ تفالی وضوان جنت کو مبرع طاف کے ۔

یہاں قصیرہ گوئی کے موضوع پر ترجم و مقصود نہیں ) البتہ اندلس کے ایک شاعر سمان سے میں ملاحظ کریں ۔

کے جواشعار کے تھے اس کی جبک اس شعریں ملاحظ کریں ۔

ان شوار (عرب) میں معبن لوگ تومهت می دریده دسن ادر کشام میں ان میں ابن یانی ا ندسی ابن الموی سرفہرست ہیں اور ان دونوں کا کلام سخفاف توہین امیر الفاظ اور تعقیص کے علاده معن جگر ترصر مرتب مینج گیائے اور ہم نے رہنا ب صنف نے اس کا جواب مجی دیا ہے مردست میرار جاب صنف، مقصدصرف اتناب کرجوشالین میں فربیان کی بیرمون ان كے بارسے ميں مزيد كھيے كہول اور بيجائزه اول كدية مام كاتمام كام كالى ورسب فحتم ہے ياس میں اجمیاط اسلام اور ملائکہ کی جانب نقص کومنسوب کیا ہے اس جائزہ سے معوم ہوتا ہے كربيرا كلام فابل اعتراض نبيس مكرمعرى كالفركورة أخرى مصرصيقينا قابل اعتراض ب اس فطابر اوتاب كراس فرركاردوعا لم طيالعسادة واسلام ك ك توبين أمير الفاظ كاستعال كياب اس فے دا تومنصب نبوت كانيال ركھا اور دعرمت وكامت كاكرام كيا- روانى كام مي اپنے مدوح کے لئے یا حاضر می ملس کوٹوٹ کرتے کے لئے حس طرح جا اِالفاظ کی رنگ آمیزی سے كسى كي منقفت كروال اوكسي كے لئے غلويي تجاوزكركے اعلى ترين مخلوق اللي كے بار كر ديا لائكم ايسى ذات حس كى قدر دومزلت كوالتدرب العالمين ف زياده فزمايا اورامت مسلم براس كى دايعى لازم قراروی ان کی تدرومنز است کا ندازه اس سے کیا ماسکتا ہے کہ المدرب العالمین نے ان کی بارگاہ میں مبند آفاز سے بولنے کھی ممانعت فرمائی اور جطاعمال کی دھیر فرمائی کیکن شاعر نے ان باتول کاخیال نرکیا اوران کی دات اقدس سے اپنے عمدوے کو تشبیہ دے کر مس سوراد بی کا

اله جناب معنف نے شعرار کوهموی طور پر کھاہے ہارے اردودان شاع جن کا تعلق برصغ مند دیا کہت ن سے ہا ہی یادہ کوئی اور مرزہ مرائی میں کسی سے کم تنہیں ہیں بلکہ تعبین گر تشعرار عرب کو بیتھیے چھوڈ نے کی کوشش کی ہے شاق (مولدی) رشیدا حمد کنگوری کسے مرش کا ایک شعر طاحظ ہو شمردوں کو زندہ کیا و ندوں کو مرف من ویا ۔ اس میصائی کو دیکھیں درا این مرب بی جناب میں علیا اسلام کی تو ہی صفت تھی کردہ مردوں کو زندہ کرتے تھے میکن تو ہی صفت تھی کردہ مردوں کو زندہ کرتے تھے میکن تو ہی صفت تھی کردہ مردوں کو زندہ کرنے کے ملاحہ زندوں کو مرف مردوں کو زندہ کرنے کے ملاحہ زندوں کو مرف میں بیس دیے تھے ای طرح وہ صفات میں ابن مرب سے بھی آئے تھے۔ ناحتمردا یا ادایا البصار (محدا طردیوی)

افهارکیاہے اس کی سزالازم دمنردری ہے ایسے مواقع برحم مشل تونہیں دیا جاسکتا البتہ اس کو قیدیا مشقت کی سزاد دے کراد ب کھانا صروری ہے لیکن سزا دیتے وقت شفاعت الفاظ اور ایسے الفاظ کے استعال میں کا کھادت کا لحاظ مردری ہے اور یھی دیکھنا صروری ہے کہ قرینر کلام کیا ہے یا اپنے کے موٹ براس کواحیاس نمامت ہے یا نہیں ۔

علار متقدمین نے ایسے اقوال کی بہیشہ گرفت کے ہے اوران بر مواخذہ کرتے رہے ہیں بخانج ہارون ارشیہ

بارون الركشيد كاكارنامه

فے ابونواس کے اس شعربی وافذہ کیا۔

فان بک یاتی سعر فرع ون منکد

اگرتم میں فرعون کا جادوا بھی ہاتی ہے توصلتے ہوسوی بھی دست کشادہ میں انجی ہوتو ہے

البزواس کے اسٹ شعرکوس کر جادون رشید نے اس سے کہا اسے ابن خنار (پلید کورت کے نیچی توصل رہوسوی علیجہ دالتنار کے ساتھ استہزار کرتا ہے لہٰذا تو ہماری علبسے کل جا۔

مرخ نیچی توصل رہوسوی علیجہ دالتنار کے ساتھ استہزار کرتا ہے لہٰذا تو ہماری علبسے اشعار میں فرملتے ہیں گربہ بات ابولواس کے لئے کوئن نئی زختی اس کے بہت سے اشعار پر برواخذہ ہوا اور شہزادہ محملا میں کی تعریف نے ہوشتہ اس استہدد دے والی ہے کیونکہ اس نے شہزادہ امین کو تصور علیم العملاق والسلام کی فات اقدس سے تشبید دے والی ہے کیونکہ اس نے شہزادہ امین کو تصور ت وریرت میں جھگڑا کیا اس کے بعد وہ دولوں الیستہ منا ہم دولوں احمدوں نے صورت وریرت میں جھگڑا کیا اس کے بعد وہ دولوں الیسے مشا ہم ہوگئے جیسے کئے ہوئے دولیں الیسے مشا ہم میں مومون کواہل محب مومون کواہل محب دوموں نے سیسے کراچھلا کہا ہے۔

کیف دو بدانیک من اصل من رسول الله من نفره تحد دو بدانیک من اصل من رسول الله من نفره تحد کوه و منزل مقصود کر کیول کریم فائم کی مدوح کی نبیت سرکاردوعالم صلی الله علیه اس شعر می قابل اعتراض بات به سب که ممدوح کی نبیت سرکاردوعالم صلی الله علیه

وسلم کی جانب کی جاتی متی نه که رسول ضلاحلی الله علیه دسلم شان رفیع کے با دہر دھنور کی تعربین ممدوح کے ساتھ لکھی گئی ہے ۔ اورا لیے اشعار کے سِلسدیں مکم ٹرعی امام مالک رحمتہ الله علیه اور ان کے تلاندہ کے فتووں کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے ۔

معنور علی اسلام کی طرف نبست اورام مالک و شرکا الله و مقال کی طرف نبست اورام مالک و شرکا الله و مقال کیا است کو ایک شخص نے دورے کو فقری اورغربت برسترم دلائی۔ بیس کو اس غریب و فلوک الحال شخص نے دورے کو فقری اورغربت برسترم دلائے۔ بیس کو اس غریب و فلوک الحال مشخص نے کہ ایک تم مجھے غربت سے عار دلاتے ہو حالان کو سیدالا نبیا ملیہ م السلام نے بھی کمریاں جوائی تحقیل اس قال کے قول کے بارے میں امام مالک و ثر قالت علیہ نے فرایا کہ اس غریب نے محضور ملی السلام کا ذکر ہے ہو قد کیا ہے لئذا شیخص قابل سرود ہوئی ہیں۔ ہے کہ شیخص نے کہ تم ہے کہ میں کہ حب اسلام سے نطا میں مرزد ہوئی ہیں۔

عمر بن عبالعزیز اورائترام منصب سالت کرمیرے کے ایک محرود پیکارایسا ماس کرد کرجوع بی اورائترام منصب سالت کرمیرے کے ایک محرود پیکارایسا ماس کرد کرجوع بی اوراین معان موجاب عمر بن عبالعزیز کی فرائش من کرمنتی نے کہا کرمرکار دوعالم صلی استرطیر وسلم کے والدرزرگوار بی توسلمان نہ تھے استیفی کی زبان سے یہ کے صفوط السلام کے کہائے متعان علی دمت کی تحقیق یہ کریوزات کا قرز تے جا ب معند نے مل کتاب میں اور النبی کا فوالیکن میری یہ منہ بیس کری مسندن کے نعل کردہ الفاظ کا نفیلی ترج کرمیک اس واقع میں ایک بات یہ بی توجوط ب ہے کو جناب عرب عبدالعریز نے اس قائل کو مرکار رسالتا ہو جوالی مناسب ہے۔ دمتر جم )
کی فات اقدی مناشمت کرنے پر زور و تو بی خوالی۔ لہٰذا اضالایات تے طبح نظر کرنا ہی مناسب ہے۔ دمتر جم )

جناب سحنون اورادب بارگاہ نبوی المالات الم منون کو بارگاہ نبوی کے احترام کا آنا المالات منون کے احترام کا آنا ملا السلام کی ذات اقدس ترجیب کے دقت درود مرابیت پڑھنے کو بحروہ جانا البتہ موصوت نے یوزیا کہ اگراس وقت بخی افہار توظیم و تو قیر اور برنیت اجرو ٹواب درود کی تلادت کریے تو کرت ہے اوراللہ تعالیٰ نے می تنظیم و توقیزوی کا حکم فرایا ہے المذات میں ایسا کہا جا سکت ہے۔

فرشوں سے مما نمنت کا مکم الی ایس نے سے استی میں دریا دنت والے فرشتے سے مما نمنت کا مکم الی الی ایس نے سی برصورت کو بحیر د قبریں سوال کھنے والے فرشتے سے تشییر دی اورائی عفیہ والے فض کی واروغہ دوز خے سے مثا بہت بتائی ۔ حب قالبی نے وریا فت فرایا کہ اس کہنے سے استی کی مراد کیا بھتی یا تواس نے یہ تشہیہ اس سے دی کہ ان فرشتوں کو دیکھ کر ہیں بت اور خوت کی جو کیفیت طاری ہوئی ہے یا ان کی بھورتی کی وجہ سے انہیں براجان کر تمثیل دی ہے اور اس کا قول بروج تانی ہے تو بری بات اور قابل سزانعل ہے کیونکہ اس سے فرشتہ کی تحقیر و نقیق لازم آتی ہے جو نا قابل معانی بات اور قابل سزانعل ہے کیونکہ اس سے فرشتہ کی تحقیر و نقیق لازم آتی ہے جو نا قابل معانی عرم ہے گئی ای برانغظ اصل میں مخاطب کے جم ہے استعمال ہوا ہے اور سزا کا حکم بے طم اور بے وقوت صفرات کو جرت دلانے اور استی خور بیائی ہے۔ کو بر نانی کی سزا کے طور پر دیا گیا ہے۔

سکین اس خفی نے داروغہ دوزخ کوایک برصورت خف سے تشبیہ ندست کے طور پر دی سے اور کا کھا ہے اس تشبیہ سے شبر برحکم کیا کیونکہ ہر ترر شروا در برخو کو داروغہ دوزخ سے

تشير اس ك دى كه ده غفنب كامتطرب اورير بات غلطب اسطرح كمناكه ما لا كاغفنب توالتدرب العالمين كي تعيل ارشاديس بعقواس فأئل كى يهات بعى ركيك بع كياس طرح كيف يرمحا خذه مذكيا عبائ كالميكن اكر بيلتى كومالك كيصفت بناكر تشيل دى اور فخاطب کی بخنتی میں اس کو دسیل مجی بنایا تو وہ قائل ستی سزا ہے حالا بکد اس سے براہ راست فرشتہ کی ندمت بنیں کی لین چرجی غیر ذمروارا زالفا فلکی وجرسے اس کومزادی جائے گی لین اگر اس قائل کی نیت فرشتا کی ذرست کی ہے توالیا شخص واحب المنتل ہے ۔ ا جناب ابرالحسن کے سامنے دواشنی اص گفتگولفل افغلامی بی اورغیر نبی کے لئے ایک ٹی کم ایک ڈی ٹیم اوراچھی شہرت والے شخص نے کسی دورر سے خص سے کوئی بات کہی تو مخاطب نے اس سے کہا تم خاموش رم کرونکر تم ای رجابل) ہواس براس مزکور پھن نے جواب دیا کیا سردرعالم امی مذیحے استیفس کا پرجواب لوگوں كوبإمعلى بروا وراس بيكفر كالطلاق كيا كيات شفى كوابين الفاظ يه ندامت بوئي ادروه خوفزدہ ہوگیا کہ اس کی زبان سے غیرومروارانہ الفاظ نکل سکتے اس معاملہ کوس کر جنا بالحسن نے فرایا کہ اس برکفر کا حکم درست بنیں لیکن صنور علیرانسلام کی اس صفت سے استشہاد غلطی ہے کیونکر صنور علیالسلام کاائی ہونا تو معجز ہ ہے جبکہ عدم علم دوسروں کے لئے لقصان اور عیب ہے اور اسی جہالت کاسبب ہے کہ اس نے حضور علیہ انسلام کی صفت کواس کے غیر عمل میں استعال کیا میکن حب اس نے اپنی کو ماہی اور ملطی کا اعترات کر لیا تواب اس کو کچھے مذکہ ا مبائے مائے گا اوراس کا یہ قول اس کے لئے دجو تق ذینے گا اورسزااس کواس لئے ہزدی مائے گی كيونح اس في اپني ملطي كا اعتراف كيا اورنداست كا اظهاركرا ا

ا درس کا ایک قدم استراندس کے ایک فاضی صاحب نے قاضی شیخ ا بو محد بن نصور اندرس کا ایک قصر کے بارے میں استنسار کیا جس نے کشی پر تعریف ادراس کی عیب جوئی کی قواس دو رسی شخص نے کہا کہ مجھ میں توعیب تاش کرتا ہے مالا تکوتمام

بشر بیوب سے خالی نہیں حتیٰ کہ رمعا دَاللّٰہ سیالبشر بھی ۔ یہ کُن کر قامنی الوقحہ بن نصور نے فرایا کہ اس خُض کوطویل قید باشقت دی جائے ادریہ فرایا کہ اس فقرہ سے اس قائل کا مقصد سب ختم نہ تھالیکن اندنس کے دوسر سے فقہ انے اس خُض کے قتل کا حکم دیا تھا۔

(4) كفريرالفاظ كونقل كرفے كالمم نقل كرے ايسے دواقع برقرينداور على كلام كو مذظر دكھاجائے اوراس مي كم ديتے وقت منجمداور وجوہ كے ان چارباتوں كو مذنظر ركھاجائے گا۔ واحب متحب محروہ عرام ۔ اگر کشی نے کسی کے كلام كو بطور شہادت یا قائل كو جوائے ناقل منزا وارین ہے یاس سے نقل كيا ناكہ دوگوں كو اس کے اقوال سے آگئی ہو

جائے اور وہ اس سے محاط ہو جائیں تو ایساعف سراوارتحسین اور قابل سّائش ہے کیے

رد و تردید یا محم شرمیت بنا نے کے دئے نقل کیا اوز فائل یامصنف کے بارے ہی اس کے حسب حال محم شرمیت بنا تعفی حالت حسب حال حکم کا اصرار کیا توریٹا قل مجی منز دارتھیں ہوگا - اور اس اقتباس کو نقل کرنا بعض حالات میں واجب اور بعض میں سخب ہوگا .

وبوب واستحباب کی اشکال استخاب کی اشکال استخباب کی است کی استخباب کی

ل شیخ سعدی نے فرایا ہے اگر بیٹی کن ابسیسنا دمیاہ است ۔ اگر خابوش بنشینم گناہ است (محالم نعیمی)

اوروگوں کواس کی حرکات ومیم سے مطلع اور خبروار کرے اور توواس ساعت کی شہاد ہے

كراس كوموكدكر شيه اس حطرت ان حصرات ائر ربيحي لازم سهدكر ده جب اس قول شينع يا تخريه ذمیم سے داقت ہوں تواس قول یا تحریر کی قباحت اوراس کے نساد سے لوگوں کواس لئے اً گاہ کریں ماک نقتر وفسادنہ چیل سکے اور نقصان رفع ہو کرانٹدا دراس کے رسول علیمالسلام کا حق قائم ہوجائے اور موجودہ دور میں وخطین کرام اوران اِستادوں برلازم ہے کہ وہ الیسے معاملات یں کمی کو آنا ہی کے مرتکب نہوں اوراسے اتنحاص پر نظر کھیں کہ جولوگ اسپنے خبت باطن کی جم سے شریعیت باصاحب شریعیت علیه الصلاة والسلام کی تحقیر و مقصدت کرنے کے مادی ہونیکے ہیں ان پراگر نظر نرکھی گئی تولوگ ان کے معزت رساں افعال سے کس طرح محفوظ رہیں گے المذا تمام ذمر دار حضرات کی براخلاقی اور برعی دمر داری ہے کہ وہ مشریعیت اورصاحب مشریعیت اسلام كے حتوق كى حفاظت كري .

ملین اگر قاُل معیاری منہیں تب بھی حق کی حایت اور حقوق نبوی کی حایت کے لئے کھڑا بونا لازم دواجب سے ادراس کی وجریہ سے کم افراد ملت مسلم کے لیے صفور علمیالسلام کی حیات ظاهرى اورحيات باطنى مين أب كى حايت ونفرت واجب ولازم بي كين أكركوني ايك فرو بجى اس فريعند كواد اكرف كے ملے كربست ہوكيا اوراس كى دجەسے تى واضح اور تقيقت ينكشف اور خنید رفع وفع بوگیا تودومرول سے فرمن ساقط مرحیا تا ہے اوراس صورت میں تحییر شہادت ادروگوں کوڈرانے بنبردار کرنے میں استحباب باتی رہ جاتاہے۔

علائے سلف کا اس امر براجماع ہے کہ وہتھ ص روایت حدیث میں متہم ہواس کے مال کی اشاعت لازم ہے اورائ تخص کے حیوب جو کفر تحقیر مانتیم وغیرو کا مرکمب ہواس كے حال كا أخل رتو بدرج اول لازم وخرورى وكا -

الومرك زيد كافتوى كالبابر مربن زيد اليضض كماك من دريانت الومرك زيد كافتوى كالبي بي المربي الم

کے سے یہ جاڑنے کہ و شخص اس کی بابت شہادت وے توجناب ابو محد نے فرایا اس کو اگر یا اس کو اگر یا اس کے اگر عامی کی شخص یا اس کی شہادت سے بنا فرام ہوجائے گا تواس کے لئے لازم دوا جب ہے کہ شخص شہادت وے کراپنے فریف سے سبکدوش ہوجائے کیا اس کو شہادت سے میعدم ہوجائے کہ اس کی شہادت پر قامنی یا ماکم فتل کھم نہیں دے گا یا اس کے رجوع وانا بت کو قبول کرے گا یا اس کے رجوع وانا بت کو قبول کرے گا یا اس کے رجوع وانا بت کو قبول کرے گا یا اس کے رجوع وانا بت کو قبول کرے گا یا اس کے رجوع وانا بت کو قبول کرے گا یا اس کو تعرف رکزے گا۔ ان صالات میں صبح اس کو شہادت دینی صروری اور اوا نے شہادت الذم ہے۔

بناب مصنعت فراتے ہیں کہ بہاں ایک مہاد مباح ہونے کا بھی نکل سکتا ہے اور اسس سلسد میں میری تھیت یہ ہے کہ اس معود کو ندکورہ بالا مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد وانداز کے ساتھ میان کرے اسی طرح میرے خیال ہیں اس کا تعلق ان امور میں باتی نہ رہے گا جب سک کہ کوئی امر شرعی ہی اس بارے ہیں واضح نہ ہو۔

ادر دہوہ ندکورہ کی شالیں احادیث نبوی سے جی است ہیں۔ ائر سلف علمار و محدثمین کا طرع کی جی رہا ہے کہ دہ کفار و محدثین کے اقوال کو در مرت اپنی کما اول میں نقل فرائے سے ہیں گیر اپنی مجانس میں بھی تعلیم است کے لئے ذکر فرطتے دستے ہیں۔ فرقہ جمیداورا مام احمد بن حلیل الیکن امام احمد بن صنبل کے طرزعمل سے یہ ثابت ہے فرقہ جمیداورا مام احمد بن حلیل الیکن امام احمد بن صنبل کے طرزعمل سے یہ ثابت ہے

كرأب في حارث بن اسركالعبل امور مي رد وزما ياب ادراس كى وجريب كوخود امام صاب موموت نے ان اوال کی تروید فزائی جودہ عوم الناس کو بہکانے کے لئے کہتے مجرتے مقے۔ يبرت نبوى قصد ياكهانى كى طرح ان وجه و دا تعات مذكوره بالاكونقل كرك يالى كالى يامنقست كم ببلوكواس طرح بيان كريسة صرطرح تصركهاني ياعوامي تفطيك كي طرح حبس میں رطب دیا بس مبی ہوتی ہیں اور ننسی دل مگی بھی اور سے علم ناسمجر لوگوں کی رکیک اور سفیها مز حركتول كوبيان كياجانا سبعيه باتيس زمرت ممنوع بكرمعن أوقات توميبي بآبيس مما لغت اورعقوبت می سحنت بھی ہیں اگرایسی باقل کا ناقل اسی باتوں کو سمجھے بغیر اوراس کے عواقہ معلومات سے بے نجر ہو کرفقل کر دنباہے یا خلاف عادت اس سے انسی حرکت بسرز دہوتی ہے یا وہ گفتگو آئنی قابل اعتراض منہیں ہے یا ناقل کی حالت سے بیز طاہر منہیں ہو ما وہ جان برجج كرابياكرراج ب ياده الكفتكو يطعن ب ادراس كوليندكر ما ب لكين اليقيع كوبر حالت میں اس نعل سے روکا جائے اوراس کوزجر و تیزیخ کی جائے تاکہ وہ اس ح کت کے اعادہ ہے بازرہے اگر ناقل کے الفاظ قابل اعتراض ہیں قرزم و توزیخ کانی نہیں بلکہ وہ سخت سزا کا

مسكر خلق اورا مام مالک رحمة الشرطیرسے ایک شخص نے سوال کیا کہ فلاں شخص قران مجد کو نفون کہتاہے میں کرام معاصب نے دنوایا شخص قران مجد کو نفون کہتاہے میں کرام معاصب نے تواس سے فامن کے فرمان کوس کر سائل نے کہا کہ صفرت میں نے تواس شخص کے قران کوس کر سائل نے کہا میں نے تواس سے سناہے۔ شخص کے قول کوفقل کیا ہے۔ تب امام معاصب نے کہا میں نے توتیری زبان سے سناہے۔ مصنعت معلیالرجمة فرماتے ہیں کہ امام معاصب کا یہ فرمانا زج و تو بیخ کے لئے تھا کیز کو بعید میں آبس نے اس کو قتل کو نہیں کر ایا تھا کہ کے مدنظراس بات کو دور رہے کی جانب سنوب کر دیا یا ایسی باتیں قوخود کیا تھا لیکن مالات کے مدنظراس بات کو دور رہے کی جانب سنوب کر دیا یا ایسی باتیں

اس سے قبل بھی ظاہر ہوئی ہیں یادہ ایسی باتوں کو اچھا ہجتنا ہے اور ایسی گفتگو کا شیلائی ہے کہ دہ ہتک آئیز گفتگو کا شیلائی ہے کہ دہ ہتک آئیز گفتگو کر سے بالیسی باتوں اور ہجو یہ اشعار کی تلاش ہیں رہتا ہے قوم منزی یہ ہے کہ اس کے ساتھ دہ میں رویز اختیار کیا جائے گا جو قصد آگا کی دینے والے کے ساتھ اختیار کیا جائے گا جو قصد آگا کی دینے والے کے ساتھ اختیار کیا جائے اور اس کا ایسا کوئی عذر موج مز ہوگا جسے وہ اصل تو والی کو تو و کو صرف ناقل نابت کرے بکہ ایسے شخص کو قتل میں کے مجلدار جارجہنم واسل کر دیا جائے گا۔

ابومبیدبن قاسم فراتے بی کرتے والے کا محم ایسے اشعار ایر کرنے بی کرتے میں کرتے میں کرتے میں کرتے میں ایسے اشعار ایر کی کرتے ہوں کا فرائے والے کا محم کی تو بین ہوتی ہودہ کا فرہے ۔

اجاع کے ذیل میں بعض مؤلفین نے دوایا کہ امت المحاس المحاس کے دیل میں بعض مؤلفین نے دوایا کہ امت المحاس المحاس کا طرز مل کا طرز مل کا طرز مل کا اس براتفاق ہے کہ ہرائی ہویا مخری کا در ہس کا شائر ہوتا ہواس کا نقل کرنا زبانی ہویا مخری کا در ہس سے محریکا ٹرچھنا اور جہال کہیں یعبارت مخریہ ہواس کو مٹائے بغیر بھیوڑ دینا حرام ہے ۔ جناب مصنف فرائے ہیں اللہ درب العالمین ہمادے مالے اسلاف برائی رحمتوں کا نزل جناب مصنف فرائے ہیں اللہ درب العالمین ہمادے مالے اسلاف برائی رحمتوں کا نزل

جناب بمستف فرائے ہیں اللہ رب العالمین ہارے مالے اسلات پرائی دم توں کا نزول فرائے کیؤ کہ ان با برکت بھزات نے دین کی تفاظیت کے لئے احتیاط کے دامن کو مغبرطی کے ساتھ ایسی تمام روایات بحرروا ہ کی وجرسے بوعل نظر برکتی تھیں ادراس زمرہ بس آئی تھیں نواہ ان کا تعلق مغاذی وسیر ہی سے کیوں نہ ہوسا قط کیا در بہت ہی کم تعداد ہیں د نہایت احتیاط کے ساتھ اوراتیوں کا نذکرہ کیا اور فذکورہ وجاول کی بنار پران کا ذکر کر نا بھی آنا نامن بن نتھا اوراس کی وجر بھی یہ تھی تاکہ لوگوں کو یمعلوم ہوجائے کہ ایسے لوگوں پر عذاب الہی کس فرح ہوا ہوں کی بادر بر بر بخبت کیوں کر اپنے گن ہوں کی بادر شری کی کو دیس کر ایسے ان پر ہوا خذہ فر مایا اور یہ بر بخبت کیوں کر اپنے گن ہوں کی بادر شری کی کو دیس کر ایسے گن ہوں۔

قاسم بن سلام کا مختاطرویته فرائی اورو بی بطور شدنقل کرنے کی صورت بیش آئی کئین دورت بیش آئی کئین دورت کے معاورت بیش آئی کئین دورت محالات کے معاورت کے معاورت کے معاورت کے معاورت کے معاورت کے اس کی معروضہ کیا گئی مراحت سے بنا طلب کی آئی معاورت کے اس کی معروضہ کیفنت سے مخاطب کی آئی کہ خوکسی ہجو سے معاول ورش اورشاع کے ہجویش محرکا معدات معروضہ محباجات اورخود ناتل کا دائی معنوظ رہے۔

جب دوسروں کے ساتھ ان کا یہ عالم ہے توسیار لرسین میں انٹر علیہ وسلم کا مرتسب گرای تو بہت املی وار فع ہے۔

امور خلف فیر کاخم امور خلف فیر کاخم علیالسلام پرطلقا منطبق کی جاسکتی ہیں یاجن کی نبست صنور علیالسلام کی جانب کرنام کا ندکرہ کیا علیالسلام پرطلقا منطبق کی جاسکتی ہیں یاجن کی نبست صنور علیالسلام کی جانب کرنام کا نتیج ہے یا ایسی باتیں ذکر کی جائیں جن ہر صفور علیالسلام پر آز اکانسٹوں کا تذکرہ ہو یا ان واقعات کو باین کیا جلے ہے جس سے صفور علیالسلام کے مسرؤ سکر کی کیفیت کا اظہار سرقا ہو یا ان شدا کہ گاذکرہ جوابتداریس آپ کورد انشت کرنا پڑے اور وشموں کے ہا محصول جو لکا لیف اٹھائیں ان کو بیان کیا گیا ہو۔ اس قرم کی تمام باتیں یا تو بطور حکایت نقل گئی ہوں یا علی خاکرہ و محا کم کے طور پر یا ایسی باتوں کا معلوم ہونا جس سے صمحت انبیار ثابت ہوتوان صور توں ہیں گرفتگو یا وجسا بھ چود جوہ سے علیادہ اور خارج ہوگی ۔

کیونکمراس کیفنیت سے دلوا ٹانت مقصود سے خانجارِ منقصوت کو جیب بی ہے اور خاسخفاف نہ تو تحقیر آمیز الفاظ میں اور ڈیٹکلم کا مقصدا ٹانت ہے لیکن یہ بات قابل کھا فاسے کریر تمام دجوہ نہ کورہ میں مخاطب صاحب علم وبھیرت ہویا ذکی فیطین طالب ملم جرمقصد کو سمجہ سکے یااس کے نوائد کی تحقیق وتجسیس میشخول ہوایسی باتیں نا داں اور حبال کے سلمنے بيان نه كى ما مين ماكدوه فتنول مفصفوظ راي -

اندگورہ وجوہ کی بنا و پر بعض ابل علم نے عور توں کے لئے سورہ سورہ کی بنا و پر بعض ابل علم نے عور توں کے لئے سورہ سورہ کی بنا و پر بعض ایسے داقعات کا ذکر موران کے ناقص فنم اور نعیف عقل سے ماوری ہن جن کے نہ سجھنے کی وجہسے دوعوزیمی فقد میں طریسکتی ہیں ۔

نبی آخرالزمان کی حیات طیبه کاایک میلو ابتدائی زندگی کے بارے می فرایا

کی میں نے اس دور میں بحریاں چرائی ہیں اور مرحت میں نے ملکہ ہرنبی ہنے کمر ہاں چرائی ہیں اور التدریب العالمین نے حضرت موسی علیا المسلام کے متعلق ہیں بتایا بھی ہے اور اسی کی شل اگر دور رشی تخصیت کے بارے میں اگر کوئی واقعہ بیان کیا جائے جس میں تو ہیں دمنقصت کا کوئی ہیں وزنے تھے تو اس میں کوئی مضائعہ تہنیں میکن اگر شخص کا ادا دہ ہی منقصت وتحقیر کا ہو تو اس کی بات دور ری ہے جیسیا کہ تمام عرب والوں کی عادت ہے۔

بکر ماں مالنے کی حکمت انبیار علیہ اسلام کی اس محنت وشقت بیں ایک فورس کا ماں مقدس محزات کواللہ تعالیٰ ان مدارج کی طرف تبدر بج بہنچا تا ہے اور عالم اسباب میں اس طریقہ ( کجری مافی) سے ان کو جہان بانی تحقیم دیتا ہے حالا تک ان حفرات کی کو مت وبزرگی اور دو سری اعلیٰ خصوصیات

ملم زلی البی میں پہلے سے مقدر سوچی مقی۔

حضوراكرم على الله عليه ولم كاعيال دارم ونا على دمالك جل وعلان حضور المرم على الله على الله على المربونا على المربونا على الله على الله المربونا المربونا والمربونا والمربونا الله المربونا المربونات المربونا

تذکرہ کے طور پر بیان کرے تعجب کا اظہار کرے تواس میں (بظاہر) منقصت کا کوئی ہیاہ نہیں انگلاً بلکہ اس سے قوطله اس بروت ادرا قوال نبوی کی صحت ہوتی ہے کیونکداس طرح محدور علیالسلام کا مناویز عرب اور برسان برائے داروں پر غلبہ کا اظہار ہوتا ہے اور برمعلوم ہوتا ہے کہ عالم اسب چھٹور علیالسلام کس طرح بندر کج اورصنا دیرع رب پر غالب ہوئے اور پرمعنا دیرا پنی طاقت و قورت ہوئے کے باوجو دمناوی ہوئے اور مان کے خزانوں کی کھنیاں معنور علی السلام کے تبضیری قورت ہوئے اور پرمعنا دیرا السلام کی تبضیری آئیں اور ابن کے علی خلامان مصطفے میں الشرعلیہ وئم کے معلوب ہوئے اور بحضور علیالسلام کی فرات اقد س بلکم فتح ونصرت میں الشرکی مدوشا مل صال بہی اور و مرف صفور علی السلام کی ذات اقد س بلکم مسلانوں کو بھی فتح ونصرت سے فوازاگیا اور سالانوں میں محبت والفت بیدا فرمائی اور ملائے کے ذریعی سلانوں کی مدود تا شبر فرمائی گئی۔

اگر حضور ملیہ انسلام کو بیہلے سے کسی ہادشاہ کی ابنین ماصل ہوتی اور اگر آپ بہلے سے جاہ دحثم اور تشکر کے مالک ہوتے توجہلا یہ گمان کرتے کہ اکسس فتح ونصرت میں ہم عوال کا دہنے ما ہیں۔

مرک شاہ روم کا ابوسفیان سے سلوال اور خاب ابوسفیان شعلیہ وسم کا نامیارک اسے سوال سے سوالات کئے تھے ان اور جا با اور خاب ابوسفیان سے سوالات کئے تھے ان سوالات میں ایک سوال یتھاکہ صفر علیوالسلام کے ابار واحداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے جب کا جواب جناب ابوسفیان نے تھی ویا تھا اس پر بادشاہ ہر قل نے کہا تھا کہ اگر ان کے ابار واحداد میں بوتی تو یہ خیال کیا جا سکتا تھا کہ ابنوں نے اپنے آبا دُ احداد کے ملک کی وابسی میں بوشاہ سے بوتی تو یہ خیال کیا جا سکتا تھا کہ ابنوں نے اپنے آباد احداد کے ملک کی وابسی کے لئے دسب کچھ کیا ہے۔

مخد صفر علی اصفور علی العبارة والسلام کی صفات کے بتیم ہونا حضور میں میں میں اور آم ماصنی اور کتب سابقیں میں میں اور آم ماصنی اور کتب سابقیں

مصنور مليالسلام كي نشانيول ميسساس كوايك نشان فرطياكياسها ورارمباري صنور عليرالسلام كآنذكره اسي صفّت كے مائھ كيا گياہے اور ذي نيران نے جناب عبدالمطلب سے اور يحيره رابب في جناب الوطالب سے اس صفت كے ساتھ معنور طبيالسلام كا تذكره كيا تھا اور حصنورطيهالسلام كي تعريف وتوصيف بيان كي حتى -

ای بہونا معنور کی صفت بھی انکورہ بالاصفات کی طرح جب آپ کی صفت بیان الی بہونا معنور کی صفت بیان کائنات نے آپ کی ذات اقدس کی صفت بیان فرائی ہے اس لئے یہ جی آب کی صفات ہی میں شار ہوگی اوراس لفظ سے آپ کی فضیلت بھی نابت ہوگی اوراس کومجی معجزات نبوی میں شمار

معزات نرم کا بھی مجزات میں شمارہ ہے قرآن کرم کا بھی مجزات میں شمارہ ہے قرآن کرم کا بھی مجزات میں شمارہ ہے حاوی ہے اوراس میں وہ فضائل شمائل خصائل ہیں جن کے ذریعہ الندرب العالمین نے حضور مليالسلام كى تعربيف وتوميعت فرائى سى -اس سلسله مين مبداول من كلهاجا جكلس -تيجب كى بات سے كر شخص نے تعليم حاصل زكى اس كو زلكھنا أمّا ہے اور ند بڑھنا اور مذكسى مدرسه ميكسى استا دكے آگے زانوئے ادب تدكيا بروز معلم انساينت بن كر فضي موني انسانيدت كوراه برايت دكهائے گرتے بردئے اخلاق كوسهارا دسے اور بے علموں كوملم كى دولت سے نوازے اس سے ایسے کارناموں کا طور تعجب کا قیام ہے اس طرح آپ کے امی ہوتے م كوئى منقصت وتوبىي نبيس بكداس كوتوم فزات مي شماركيا حبائے كا .

تعلیم کامقصد کے وسل اور ذریع برصل میں اور ٹی نفس تصود بالذات نہیں المذااگر

د ایک تاب کان کے

وسیرا در ذر میرکے بنیز بینیجرا در نم و حاصل ہوجائے تو مطلوب و مقصود کے حصول کے لئے ذریعرا در دسیر کی کیا حاجت باتی رہ حباتی ہے۔

سرکار ابر قرار سلی الشدعلیه و سلم کے علاوہ دوسروں کے لئے امی دیے علم ) ہونا نقص عیب بس شمار ہوگا کیؤنکہ یہ جہات کاسبب اور ناسمجی کی علامت ہے۔

شرا الما المندرب العالمين تمام خوبيون اورتع بفول كائزا وارجيح بسف مرور عالم مردي المردي في المردي المرد

شق صدر کی صلحت ایسی زائرا در ناقابل نهم انسانی خوامشات کے اخراج کی صلحت

 يهان يدبات بعبى قابل لحاظ ب كروه اخبار دواقعات سوحضر عليه الصلوة والسلام ياددس انبيار عليهم السلام مصقعلق بي اوران مي كسى قسم كى كوئى ايسى بات حوتشريح و تاويل طلب بو تواس سلسله مي صرف احاديث معيم سي مستنا دواستنباط كيا جائے گا اورو واحاديث بو فِن حرج وتعديل كےمطابق معيار محسب برلوري مزاترتي ہوں ان سے استنا دورست زہوگا جناب مصنعت فرمات بي كدالله تعالى ام مالك رحمة الله عليه بريابني حمتين نازل فرائد انبول فے كمال احتياط محوظ ركھتے مدتتے يد فروايك ايسے شك ميں والے واقعات كونقل كرنا مكروه ب اورشرع عكم كے بيان كرنے كے بعدامام صاحب موسوف نے فرمايا كم اليسة ك وشبه مي والن واله اورنت مي مبتلاكر في واله وا قعات كوبيان كرن في کی مزورت بی کیا ہے۔ امام صاحب موموت کی رگفتگوس کرعاعزی میں سے سیمنظف نے استغسار کیا کہ ابن عملاً میں توایسے واقعات بیان فرمائے تھے سکین سائل کے جہا۔ المُ صاحب نے حواب دیا کہ وہ فقیہ نہیں تھے کا مش اس قسم کی احادیث و واقعات مح بیان کوترک کرنے میں لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے کیونکر ان مادیث سے کوئی بات الیی بنیں معلوم ہوتی عب سے کوئی على سرعي معنى ہو- ام صاحب نے فرماياكہ اسلات كاكيك جاعت ہی نے نہیں مکران کی اکثریت الی احادیث کے نقل کرنے کوش سے احال تأبت بنیں ہوتے نقل کرنے کو ( بلاصرورت رشرعی ) کروہ جانتے تھے اور اس کی وجر نبطاہر يمعلوم بمرتى ب كدكلام رسول عليالصلوة والسلام كے مخاطب عرب تھے اوروہ اپنے يہا س مردج اسلوب كلام سس بخوبي واقعت تصے برخلاف دوسروں كے انہيں معلوم تحاكد كہاں حقیقت مراد موتی ہے ادر کہاں مجاز- اور کس مقام ریاستعارہ و بلاغت ہوتا ہے ادر کہا<sup>ں</sup> ا کیجا زوانقصار استعمال ہوتا ہے اوران کے لئے یہ کوئی نئی اور تعجب نیز راست دعمی لکین حب حالات برسے اور اسلامی تهذیب رچمبیوں کا غلیم تواجوع نی ادب ادران کی تهذیب الدام ولک کے اسادر سے محدالل فیمی کے بنوامیک بعد بنوعیاس کے دور معجی برشعر زنرگی می اُرونود کرائے تھے۔

وتدن سے بیدی طرف تف نه تقے تو امنوں نے برحبلہ وعبارت میں مرف مرتع اور صاف ظاہر کو سمجھاا دروہ اشارات ہوا بجا ذوحی کی وجرسے نبہاں تھے اور جن میں تبلیغ و لو یکی مفمر تھی وه اعاجم كى مجد من ندا سكے لنذا وه ان اشارات كے عمل وّنا ديل ميں مختلف الحيال ہو گئے ان میں تعبن نے حق وصواب کی راہ اختیار کی اورایماں کی دولت سے مالا مال ہوئے اورین ان میں ایسے بھی نظر آئے جورا وحق سے معنکے اور انکار وجود کو اپنا کر کفر کے مرتکب بوئے۔ دہ احادیث جرفن جرح وتعدیل کے مطابق معیاضِ عت کو نہنچیں ان ال کلا کا کربیان ذکیا جائے اوراس موضوع پرگفتگوسے احتراز کیا جائے اور ان کے معانی کی ناویل کے بارے میں ملاش و شبس ندکیا جائے اور متر یہ ہے کہ اس طر امنهاک د توجه نه کیا جائے اور ایسے مومنوعات کو تحییر نظرا ندا زکر دیا جائے بلکہ توگوں کو تبایا جا کہ پر مدست صعیف اس کے راوی تاقابل اعتما واوراس کی سندواہی ہے۔

الجر بربن فورك اورث كل علائے املام نے البر بحربن فورك كى كاب شكل بر جرح الجربن فورك كى كاب شكل بر جرح الجربن فورك اورث كل مرحة میں انکارکیا ہے جمیاتوان کی کوئی اس نہیں یاان احادیث کوان اہل کتاب نے تقل کیا بے حنبیں تق وباطل میں امتیا زکی صلاحیت بنیں یا وہ تی کو غلط کے ساتھ ملانے کے عادی مجرم بیں ان کے بارے میں تومہی بات درست اور سیحے سے کہ الیبی اعادیث منعیت یا موس ہیں اوراس بات کی احتیاج منہ یہ متی کدان رہیمرہ کیا جاتا اور کا احادیث کو نقل کرنے کا مقسدادلیں یہ والب کران کی وجرسے پیا شرالے شبہات کا ازالہ کیاجائے اورشبر کی حراکہ سراي سير بي الهادميديكا حاسة اوريات رفع شبه سيرهي انصنل واعلى شمار بوتى بي يخي ربات طانیت قلب کے لئے زیادہ و را ہوتی ہے

جاب صنعت کی والین و مین کو منبیم جاب صنعت کی والین و مین کو منبیم والین و مین کو منبیم

کروہ کلام کرنے سے پیلے اس امر بیغور ذفکر کریں کہ کون کی بآمیں اورموضوعات ایسے ہی جن می منبست حضور علیہ الفسلوۃ والسلام کے ساتھ جا گزسپے اورکون کی بآمیں ایسی ہیں جن کی نسبست حضور علیہ السلام کی جانب کرنی جا ٹرنہیں ۔

وکر رسول کا اوب ان میں کچھ باتوں کا تذکرہ ہم نے گذشتہ ضعول میں کیا ہے ان ظیمی و کور رسول کا اور ساب کا لحاظ رکھنا چلہے کہ بیصنوات ابنی گفتگو میں خواہ دہ برسبیل ندائرہ ہویا تعلیم جب بیرت طیبہ کو بیان کریں تو تعظیم و تکویم نبوی کو مرفظ رکھیں اور اپنے کسی انداز سے اور تفتگو کے کسی پہلوسے فیر فرمر واری کا نبوت نہ دیں اور اپنی زبان کوشتر سے جہار کی طرح دھیوڑ دیں انتہائی فررواری کے ساتھ صفور ملیا اسلام کی بیرت طیبہ کے بہاؤوں کو اجا گرکریں اور اس وقت اوب واحترام نبوی کو برقراد رکھیں ۔ سیرت طیبر بیان کرتے قوت کو اس کو اجا گرکریں اور اس وقت اوب واحترام نبوی کو برقراد رکھیں ۔ سیرت طیبر بیان کرتے قوت ان کی کیعفیت اس طرح ہوئی چاہیے کہ جب و محضور علیا السلام کے وشمنوں سے نفرت محتات کا اظہار بھی ہونا چاہیے ۔ اور جب صفور علیا اسلام کے جان نثار دوں کا تذکرہ کریں تو ان حضور علیا السلام کی وارت اقدی کے ساتھ قلب میں یہ جذر بھی موجز ہی ہوکہ اگر جھے صفور علیا السلام کی وارت اقدی کے صابح واری کا موقع میں یہ جذر بھی موجز ہی ہوکہ اگر جھے صفور علیا السلام کی وارت اقدی کے ساتھ جان نثاری کا موقع میں آجا ہے تو تین شی ان صفر کا کہ وہم میں اور خطر السلام کی وارت اقدی کے مواد واری کے موروں وقع میں آجا ہے تو تین شی ان صفر کی کا خور میں اس می واری السلام کی وارت اقدی کے موروں واری کو میں میں ایک تو تعلیم کی واری کے موروں کا موروں کو میں میں ان موروں کے موروں کی موروں کی موروں کی موروں کو میں موروں کی موروں کی موروں کو موروں کی موروں کی موروں کے موروں کی موروں کو موروں کی موروں کی موروں کو موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی کو موروں کی موروں

عصمت نبیارک ندگره کا انداز کی مست کا ندگره جویا سرکار دوعالم علالسلام کا دورے انبیاطبہالسلام کا معلالسلام کا دورے انبیاطبہالسلام کی مست کا ندگرہ جویا سرکار دوعالم علالسلام کے اقوال واعمال کی بہت بیان کناچ توجی الاسکان ایسے الفاظ کے استعمال سے گریز کیا جائے جومتبوح اورقابل اعتراض ہیں شائم جہل کذب اورمصیت دخیرہ م

اقرال نبوی کا ندگرہ کرتے وقت ایسے الفاظ استعال کرتے ہائیں کہ جراس بات کو ظاہر کریں کر آپ کو خلائی فلط بیانی سے عمداً اور مہواً ( دونوں حالتوں میں معصوم و محفوظ متی اور معالم اللہ معصوم و محفوظ متی اور معلوملیا لسلام کی ذاحت اقدس کے لئے ایسے الفاظ مرے سے ماکر نہیں

اور لفظ كذب سے توضوص اُ احتراز كري اس طرح دوسر الفاظ كى تعبير يرسمي احتياط كو دان ا

اقرال واعمال نبوی کے مذکرہ کے وقت احتیاط کے دائن کو یا تذکرہ کرتے وقت احتیاط کے دائن کو یا تذکرہ کرتے وقت احتیاط کے دائن کو یا تقریش کے اوراقوال رسول بھلے اصلاہ فقل کرتے ہوئے بھی احتیاط کے دائن کو یا تقریش کرتے ہوئے بھی احتیاط کے دائن کو یا تقریش کرکیا یہ بات آپ ادراگر کوئی آلیا موتع کا جہال عوم نبری پرتبھرہ مقصود ہوتواس طرح کہیں کہ کیا یہ بات آپ کے سے جائز دمناسب ہے کہ آپ اتناہی علم رکھتے تھے مبتنا کہ آپ کو تعلیم فرائی گئی محتی اور کیا یہ بات کیا یہ کہ اس وقت بر نہ کہیئے کیا یہ کہ اس وقت بر نہ کہیئے کہ آپ کوان باتوں کا علم نہ تھا معنور علیہ السلام کے لئے جہل اوراس کے متازد دف قبیم الفاظ کا استعمال نہ کریں کیونکر یہ بات اوب واحترام کے منانی ہے۔

افعال نبوى كأنذكره المجتنب المراكم ملى الله عليه وسم كا نعال سريدكا تذكره مقدود العالم المري كركيا لعض ادام ونوابى

یں آپ کا مخالفت فرمانیا صغائر میں ابتلار ممکن ہے؟ اس گفت گرمیں یہ طرزا نمتیار ذکر ہے کہ اس طرح کے کر یہ بات جائز ہے کہ آپ کی دات اقدس سے نافر مانی سرزد ہو آب آرکاب معصیت میں مبتلا ہوں یا فلال فلال گناہ آب میں تیں یہ باہمیں آپ کے اعزاز داکرام عقیدت و محبت کے منافی ہیں اور بہترالفا فو وہ ہیں جن کے بادسے میں یہ بتا یا گیا کہ اس موضوع میں اس موقوع کر ان ہو تو محلول الفاظ الفاظ استعال کئے جائیں کہذ ہے صفوع کی العملاق والسلام کی عظمت و

ہ احترام برسلمان پرواجب ولازم ہے۔

بخاب مصنعت فرواتے ہیں۔ امتیا فکو مزافر ندر کھا توان کے اس طرز علی کو دوگرں

نے: سرا فاورنفرت کے ساتھ دیکھا اوران کی نفلی تبیرات کوبیند نرکیا۔

معنف على الرحمة فرات بين كرتمي نے لعبن غير منصف صفرات كے طرز عمل كو دركيما ہے البخوں نے السے خصر کے طرز عمل كو خطار و فلطى سے منسوب كيا ہے كيونكر قائل نے الفاظ ميں اس اس يطعن دشين على گئے ہے كيونكر اس كا قول قبول احتيا و كو طوظ نہيں ركھا اور اسى وجرسے اس يطعن دشين على گئے ہے كيونكر اس كا قول قبول نہيں كرتا جس سے قائل تى كھنے بھى كرتا ہے اور مزيد برال يہ كہ يبطر يقط عوم كے باتمى اُواب عن معام عليه السلام كے لئے ان كا استعمال تو بدرجہ آئم لائم محمار مناسر مناسلام كے لئے ان كا استعمال تو بدرجہ آئم لائم موركا ور ايك سلم بات ہے كو الفاظ كاميح متعمال من كرتا ہے اور حق قبے ميں طرز عمل واوا كا جرا وصل ہوتا ہے ۔

مرورعا لم عليا لتحية والذنار نے فرطيا إن تُعِمَى البَيانِ لِسَورا يَقَينًا لعمل بيان جادو كا اگر من كھتے ہيں ۔

رہیں وہ باہی جن کی حضور علیہ السلام کی ذات اقدی سنیفی کرنی مقصود ہوا ورحضور کی

ذات اقدی سے ان کی بائے خلا ہر کرنی ہوتو اس بلسند میں قائل کو آزادی ہے کہ وہ مقصود کوجس
طرح جاہے بیان کریے خواہ اس میں صراحت اختیار کرے یا کنا بیسے نفس مطلب کو واضح
کریے خواہ اس طرح کے کہ آپ پر کذب کا اطلاق بالکل جائز نہیں اورکسٹی کل ہیں مجی کہا کر
کاارتکا بے مکن نہیں اورحضو علیہ السلام کے احکام میں کہی ظلم نہیں ظاہر ہ تو ماتھا۔

سکین باین ہم ذاکرو فائل کے لئے یہ بات لازی ہے کہ وہ ایسے کلمات استعمال کریے جن سے قلمت واسترام ہوی کا اظہر اور جب عام گفت گوی حضور کی عظمت کا اظہر اور کر مزری ہے تو ایسے سائل کے بیان کے وقت تو لیتینا اظہار عظمیت واحترام لازمی ہوگا ور ذکر سرکار دوعالم علیہ السلام کے وقت اسلام پرج کیفیت طاری ہواکر تی تقی اس کا مذکرہ اس کا مرکار دوعالم علیہ السلام کے وقت اسلام یہ جو کیفیت طاری ہواکر تی تقی اس کا مذکرہ اس کا ترکہ والی تا بی کی گیاہے۔

مصنّف علی الرحمة فراقے ہیں کرسف کے تعبق زرگوں کا برطریقہ تھا کر جب وہ ایسی آ آیت سنتے جس میں رب تعالیٰ نے وَثَمنان اسلام کے اقرال آیات الہٰی کا انکا را ورحضور علیانسلوٰہ والسلام پلان کے کذب وافترار کونقل کبا گیاسہاں آیات کوس کروہ اپنے رکئے ہم کی مبلانت اوراس کی عفریت وکبریائی سے اپنی آوازوں کو پست کر بینے اوران رپنو وفی لمرس طاری ہوجا آ اور پنیال کرتے تھے کہ ہیں ان گسّاخوں سے مشابہت نہ ہوجا سے جنہوں نے اڑکاب کفرکیا تھا۔

جناب منف فراتے ہیں کر سابقد اوراق میں ان امور کی نشاند ہی کی جا چی ہے جو حضور علیہ السلام کے تق ہیں سبب اذبیت اورا ہائت بغتے ہیں اور ملائے امرت نے ان انعال و اقوال کا ارتکاب کرنے کے لئے تش کا حکم دیا ہے اور قامنی وامام کے اس اختیار کا بھی نذکرہ کیا ہے کہ وہ ایسے کورہ ایسے بچم کریا تو بھانسی کی سزاد سے باقتل کو ئے اور اس سلسلمیں ولائل وراہمین بھی نقل کئے ہیں ۔

اس تہدیکے بعداب بیتانا مقصود ہے کہ امام مالک ان کے ساتھیوں اور سافت کے معلی کا فران ہے بعداب بیتانا مقصود ہے کہ امام مالک ان کے ساتھیوں اور سے مہیں کا مرائا خران ہے کہ ایسے بدر بان اور ایا نت کرنے والے کواس کے کفر کی وجہ سے مہیں کا مرائے طور پر اس پر صرحباری کی جائے اور اس کو قتل کیا جائے باوجود مگر اس نے تو بھی کہ لی ہوگی اور مذاس کا رجوع اس کے لئے نفع کخش ابت ہوگا اور پر بات بھی اسبق مجت کے من میں ذکر کی گئی ہے میں تقت میں ماری کے ساتے موالے ہے کو کر کو تفی رکھتا ہے خواہ علیہ الرحمة ذواتے ہیں کہ اس قائل کا حکم اس و زریت کا سا ہے جوا ہے کھر کو تفی رکھتا ہے خواہ علیہ الرحمة ذواتے ہیں کہ اس قائل کا حکم اس و زریت کا سا ہے جوا ہے کھر کو تفی رکھتا ہے خواہ

اس کی توبرگر فتاری اوراس کے کفریر اقوال برشها وتیں گذرینے کے بعد ہی کیوں نہر مادہ گرفتاری کے بعد ہی کیوں نہر مادہ گرفتاری کے بعد بغل ہریا ول میں توب کرتا ہوا استے ۔ اوراس کی وجربہ ہے کہ یصدوا جب ہے اور دوس کی صدوں کی طرح اس سے عرف نظر نہیں کیا جاسکتا ۔

موصد کی گساخی کی منزا موصد کی گساخی کی منزا انداریمی کرای حب می اس کورزائے تق دی جائے گا دراس کی توباس کو منزاسے نہیں انداریمی کرای حب می اس کورزائے تق دی جائے گا دراس کی توباس کو منزاسے نہیں مجاسکتی۔

اگر زندی وبرکرے تواس کے بارے یں ملار مختلف المائے ہیں جناب قاضی اولی اس بی مار مختلف المائے ہیں جناب قاضی اولی اس بارے میں ود قول تقل کئے گئے ہیں۔

دا)اس زندین توقل کردیا جائے کیونکراس نے اخفار کی تدرت کے باد جود لینے ول کا حال ظاہر کیا ادر محمق قس کے حبیب سے اس نے توب کی لنذا اس کی یہ بات توج طلب اور قابل قبول نہ دگی۔

(۲) اس معاطر میں یہ بات تر نظر کھی جائے گی کہ تو بران بت کے بعداس کاعلارسے رہے اس بات کی خازی کرتا ہے کہ اس کے در سے اصاب کورج ہم اس کے دل کے حال سے واقعت ہوگئے برخلاف اس کے کھیں پردلائل درا ہیں قائم ہوتے ہوں۔

معنف كتاب بناب قاصى عياض فرماتے ہيں كد ذكوره قول جناب اصبغ كاسبے را مسوشاتم دگت خ بارگاه نبوی کا توده توصاف اورظا براورآنای ایم سے جمین شک وشبر کی گنجائش مئنبی سے کیز کرسالیہ صفات میں بیان کردہ اصول کی رفتنی میں اس سے ختلات والخرات بنهي كياجاسكا كيونكه يرمعا ماحقوق نبوى مضعن ہے اورهنوركي ذات اقدس كے ا قدامت كے حقوق مى مرتبط ميں جن كوتورسا قط نہيں كرتى -

گرفتاری کے بعد توب کی مقبولتیت اگرفتاری کے بعد آگر توب کرے توامام

مالک - اسحاق - احمد ولیث رضی الله عنم کے فتووں کے مطابق اس کی توبر قبول مذہر گی البتہ ا ام شافعی رحمة الشُّدعلية فرما تے ہيں كه اس كي تو بر تبول كر لي جائے گي سكن ا مم اعظم وا ام الوروث نے اس سے اتفاق نہیں فزمایا۔ البتہ ابن منذر نے حضرت علی جنی النّدعنہ کا قول قبولیت توبہ کے بارے میں نقل کیاہے۔

عدم قبوليت توبركي ايك ورايل دنام نهاد معان سے توبر نزائے تق كو

باطل نہیں کرتی جسنے ہارگاہ رسالت میں گئاخی کی ہوا دراس کی دمیں برہے کہ اس شاتم نے اكب ين كوهيو ركر دوسرا دين اختيار بنبي كيا البتراس نے دہ جرم كيا ہے جس كى سزاا سلامى معاشرے می قبل ہے اوراس میں کسی معانی کی گفجائش نہیں سے کا کہ ذعریت سے بھی اس معامد میں درگذر ذكيا جائے گاكيونكروه ايك ظاہرى حال سے دوسرے ظاہرى حال كى جانب راجع

اور بارگاہ رسالت کے گناخ کے درمیان فرق مشہور قول کی بنام پر توبر کا قبول کرناہے اوراس

کی وج بیہ بے کرسرکاردوعالم علیاست الم نوع بشرسے ہیں اور مبشر تیت کاخاصر ولا زرتقی سے ماسواان نفوس قدسیہ کے بنیں السُّدرب العالمین نے نصب ببوت برسرفراز فرایا ہوا اور السُّد تعالیٰ عیوب و نقائص سے منزہ و مبرا ہیں اوراس کا تعلق اس قسم و مبنس سے نہیں ۔ جس کو بنسیت سے سب نیقص لاحق ہوا لبتہ بارگاہ رسالت میں گٹ خی اورار تعاوی طرح سے منہیں کمیز کمہ مرتدار تعاوی کے عنی میں منفرو ہوا ہے اوراس ہیں کسی افرخص کاحق متعلق نہیں ہو المنظم المنا اس کی توبہ قبول کی جا کتھیں ہو المنا اس کی توبہ قبول کی جا کتھیں ہے۔

مین سرکار دوعالم علیالسلام کی بارگاہ میں گتاخی کرنے دانے کا معاملہ دوسراہے کیؤنکہ اس می صفور علیالسلام کاحق می تعلق ہوگیا اور بیات اس طرح بھی جائے گی کرعب نے اپنے انداد کے دفت کسی کوفل کیا ہویا کسی کو تہمت لگائی ہو۔ اس طرح اس کی تو بداس مرکمب جم سے صد قبل اور تہمت کوسا قعانہ ہیں کرسکتی۔

ورسل عدم قبولیت کی ایک ورسل ایمان به بات می توجوطلب ہے کہ مرتد

جرائم کی دجہ سے جوصد ور شرعیہ جوری ۔ زنا دغیرہ اس پر قائم کی جانے والی ہول تو دہ اس سے

ما قول نہیں ہرتا ہیں اور بہاں سے مسلمیں جوصداس گتا خ دشاتم پر قائم کی جارہی ہے وہ

اس کے کفر کی دجہ سے بہیں ہے بکر صرقائم کے جانے کی دجہ سے ہے کہ اس شے ظلمت و

مرشت نبوی کو کم کرنے کی گوشش کی ہے اور بہی دجہ ہے کہ تو بداس صدکو خم نہیں کرتی ۔

مصنف علی الرحمۃ فرماتے ہیں اگراس قائل کی مرادیہ ہو کہ اس کے گتا تی کے کامات اواکر فا

مفریکا اس کے کارالہ کے لئے تھا لئین اللہ رب العالمین دلوں کے حال ہے اقت

کے ظاہری کفریکا ت کے ازالہ کے لئے تھا لئین اللہ رب العالمین دلوں کے حال ہے اقت

ہوان قابس نے درجایا ہے کہ بعد ) گتا خی کا گنا ہ اوراس برحکم مرزعی بجنسہ باتی کہ ہو کا اوراس برحکم مرزعی بجنسہ باتی کرنے گا ۔

ابوعران قابس نے درجایا ہے کہ بست نے سرکار دوعالم علیہ السلام کی بارگاہ میں گتا خی کی بعد یں

ابوعران قابس نے درجایا ہے کہ جسنے مرکار دوعالم علیہ السلام کی بارگاہ میں گتا خی کی بعد یں

ابوعران قابس نے درجایا ہے کہ جسنے مرکار دوعالم علیہ السلام کی بارگاہ میں گتا خی کی بعد یں

ابوعران قابس نے درجایا ہے کہ جسنے میں کوری کے ملیہ السلام کی بارگاہ میں گتا خی کی بعد یں

ابوعران قابس نے درجایا ہے کہ جسنے مرکار دوعالم علیہ السلام کی بارگاہ میں گتا خی کی بعد یں

ده دائره اسلام سے جی فارج ہوگیا تواس کی مزاقش ہے ادراب اس کی تو برجی قبول نہ ہوگی ادراس کی دجریہ ہے کہ شخص کوگا لی دینا اس کے حقوق کی پامالی ہے ادراس گالی دینے والے کے ارتداد سے کسی دور سے کاحق باطل نہیں ہرتا بصنف فرائے ہیں کواس جُزّیہ کی بنار پر ہمارے مشاکخ کا فرمانا یہ ہے کہ اس قائل کو صدکی بنار پرفش کیا جائے گا۔ ارتداد کی بنار پر نہیں ادر رہ بحث تفصیل طلب ہے۔ رجس کی اس خفر ت بیں گنجائش نہیں۔)

آسے اب امام مالک اوران کے رفقار جمہم اللہ کے اس قول کا جائزہ لیں جو دلیدبن مم سے نتول ہے جب کا خرکرہ ہم نے گذشہ صفیات ہیں کیا ہے کہ معاد کا صریح وزانا یہے کہ اس گتاخ کے قبل کی وجرا از ماد ہے جنا کیز علا رکھتے ہیں کہ اشخص سے توبہ کرائی جائے اگر وہ توبہ کرے تواس سے درگذر کر دیا جائے کین اگر دہ توبسے انکار کرے تواس کو قبل کیا جائے کیز کھ وہ مرتد کے کم میں ہے دا درق م ترک جارے ہیں ماسیق میں فعیل بحث کی جائجی ہے گین وہ ہم کی وجرجس کا ہم خرکرہ کرآئے ہیں نیا دہ ظاہر ومشہور ہے ادراس موضوع پر درج فیل لائل قابل توجہ ہیں۔

معتقف علید الرحمة کی تحقیق ارتداد کوئی نظر قرار دیتے ہیں کہ جو صفرات اس قائل کے ارتداد کوئی نظر قرار دیتے ہیں تر بعبورت و بگروہ مد کے . طور براس کی سزاکے قتل کے قال ہول گے اور ہم تو دونوں حالتوں میں اس گشاخ کے قتل کا حکم کرتے ہیں ۔

اگردہ قائل ارتکاب جرم کا منگر ہے اوراس پر شہادت شرعی قائم ہو گئی ہے یا وہ توبہ د
انا بت کا اظار کرتا ہے تو ہم مدمشر می کے طور پر اس کے قتل کا فتویٰ دیں گئے کیو کمراس کے
فلاون کلر کھڑ کا کہنا تا بہت ہو چکا ہے اور آس نے سرکار دوعالم علیا نسلام کے اس بن کی تحقیر
کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اعظم قرار دیا ہے۔ اس طرح ہم نے برات اور دیگر امور میں اس کے
لئے وہی کم دیں گے جو کسی زندین کے لئے دیا جا آہے کیو کھ اس کا انکاریا تو ہر کرنا تا بہت ہو

ميكا ہے .

ایک وراعتراض کی کافرین استان اگر کوئی عرف استان کو کافر ایک ایک استان کائل کو کافر ایک استان کائل کو کافر کائل کو کائل کو کافر کائل کو کافر کائل کو کافر کائل کو کائل کو کائل کو کافر کائل کو کائل اس کے دوازم کے مشدمی فاموشی اختیار کرتے ہیں اور کوئی کم بنیں لگاتے اس کی وجریا ہے؟ بوالعبت راض الاتراض كاجواب يدب كرم في اس كى وجرفس كفركو قرار وياب كين اس سيم اس كي توحيد ورسالت كي اقرار كو حب کا دہ اقراری ہے قطع نہیں کرتے باوجود کیروہ قائل اس کی شہادت کا جواس کے لیے لازی ہے منگراوراس بات کا معی ہے کہ رکامات اس سفلطی اور معمیت کی وجہ سے صاور ہوئے ہیں اور وہ ان کلمات سے تخرف ہی نہیں بلکہ نا دم تھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض انشخاص پر کفرید کلات اوران کے احکام کو ٹابت کرنااس بات کو مانع نہیں كداس كى دوسرى صوصيات كوهبى تابت تنهي كيا جار بإجيب كة تارك صلوة كانتل مكي حرفض کے لئے بیعدم ہوجائے کراس نے گئے خی سے کلمات اس اعتقادے کئے ہیں کہ معاذ اللہ رکار و وعالم على الصلولة كوگالي دنيا اوران كي بارگاه مين گتاخي كارتيجاب جائز ہے ليذا اس اعتماد كي بنابراس كي قتل كي حلم ميكس شك وشبرك كنجائش منبير . شقم رسول کا فرہے صفر علیا سلام کو کالی دینا اس طرح کفرہے کی رمعاذاللہ ا کنریے کرنا باآب کی شخصیت کا انکاراوراسی طرح کے دوسرے امور۔اب یہ بات شک شبر سے بالا ہے کہ اس مائل کلمات توہین کو صد کے طور رِقل کیا جائے گا با وجود کی کماس نے لینے قل سے رجوع کیا ہواور توب کی ہوکیو نکر ایسے کا ت کہنے واسے کی تو برجی مقبول بہیں۔ اور توبر کے بعدمجی اس کواس کے ساتھ قول کی بناریرا درسابقہ کھزیکلمات کی وجہسے قتل کیا جائے گا۔ رہاس کی توبر کامعاطر تو وہ شینت الہٰی ریخصرہے جو دلوں کے حال سے واقعت ہے خواہ

وہ اس تربر کو تبول فرائے یار و فرائے۔

اب رہائی کی ما ما وجی نے تو بر کا اظار نہیں کیا اور جی سلسد میں اس کے بارسے میں شہادت بیش ہوئی اس کا معترف جی ہے اور اس پر قائم بھی رہا تو پینی سار پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی حرمت کو طلال جان کر قربین کا ارتکاب کیا ہے کھڑا تمل کیا جائے گا۔

اس کی تفصیلی بحث کے بعد بینا ب معتنف فراتے ہیں کدا سے عزیز گرائی آپ کے سلے ان کی تفصیلی بحث کے بعد بینا ب معتنف فراتے ہیں کدا سے عزیز گرائی آپ کے سلے لازم یہ ہے کہ معلی را علام کے فرمودات کو اس کی تفاصیل کے ساتھ قبول کریں اور وہ مختلف ابتی ہوئے ہیں ان کو اختیار کریں اور وہ مختلف آزار سجو وراثت وغیرہ کے ہائے مناقل ہوئی ہیں ان کا احرار انہیں طرق پر کریں اس طرح انش مالٹ صبحے مقصد تک رسائی مال لیے موصائے گی۔

توبه کی کیفست اوراس کی درت کسطرے درست ہوگی۔ درخیفت اصل فرع کوب کی میان مرتب کی کے میان کا کی درخیفت اصل فرع کا کہاں کو کی کہاں مرتب کی ترک البت اسلاف نے توبر کی کیفیت اس کے وجوب اوراس کی درت میں البتہ اختلاف کیا ہے۔ بینا نیخ جمبور ملار کا فرانا ہے ہے کہ پہلے مرتب کو توبہ کورنے کے لئے کہا جائے لیکن افتالات کیا ہے۔ بینا نیخ جمبور ملار کا فرانا ہے ہے کہ پہلے مرتب کو توبہ کورنے کے لئے کہا جائے لیکن ابن قصار فرائے ہیں کہ طلب توجر کے سلسد میں سیدنا عمر صنی اللہ عندے فران اور طرزع کی تمام صحابہ سے تعدیل کی حیاب مراس قول فاردتی سے کسی نے اختلاف نہیں کیا اور ہی مسام حیات مشلا وعمان وابن سعود وضی اللہ عنہ میں کہا ہے۔ اوراس قول فاردتی سے کسی نے اختلاف نہیں کیا اور ہی مسام حیات مشلا وعمان ابن ابن رہائے نحنی - امام مالک اوران کے دفقار - امام اوزاعی ۔ شافنی - احمد و اسحاتی وی کا معہم نے بھی کہا ہے ۔

کین بناب طادّ مبیدبن عمر اور من (بھری) نے اس سے اختلات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے کہ ایشے میں اور کہائے میں اور

لينة ترل كى دميل من منزت معاذ بن جبل كاقول تقل كيا ميكن جناب معاذ بن جب سے ایساکوئ و ل منقول نہیں ہے - اور سی طلب و برکی بات امام طحادی نے اہم ابد پوست سے نقل کی ہے اور ملائے ظاہر کا مسلک بھی ہی ہے کہ اس کی تو بی خداللہ تو کا را مدتا ہم گی میکن اس توبر کے سبب سے اس کے قبل کے حلم پر کوئی اثر نہ ہو گا اوراس کی دہل مرور عالم علي السلام كا وه ارشا وسيعمن مبدل د يند قاقتلوه بوتخص ابنا وين تبديل كرس اس

ادر جناب عطامے تقل کیا گیاہے کہ اگر و تی فق می میرا ہو آتو اس سے قربطلب ن كى جائے البت نومسلم سے توبطلب كى جائے۔

م تدم دوعورت ایک می بی ایس مردوورت کے ایک بی علی

سیدناعلی کرم الندوجرنے فرایا ہے کرم تدعورت کو قبل ندکیا جائے البتراس کوباندی بنالیا جائے ادر مین سلک جناب عطا وقیادہ کامجی ہے

مرتد کی سزا اورا م عظم کاملک عورت کواس کے ارتدادی دجھے قل نہ کیا

جاتے۔ الم ابرمنیف نے حزت ابن عباس رضی النازعند کے قول سے استاد فرمایا ہے اور امام مالک رمنی النته عندسے مردی ہے کدار تداو کی سزامیں آزا دمرد دعوریت اورغلام مرد دعورتیں سب

ملئ مين مزت مرض الدونك اس قول ساختلات مي كياكيا ب.

ادر مین مسلک امام شافعی رحمة الله عليكا ب اوراس كى تائيد بناب مدواسحاق نے

بھی کی ہے اوراس معلک کی بیندیدگی کا اخلار کرتے ہوئے امام مالک نے مزید فزمایہ ہے کہ تاریر وانتظار میں محبلائی مفتم ہے میکن ود سرے اہل علم نے امام مالک کی کائے سے اتفاق نہیں گیا ہے یشنخ محموالک بن زمیر سے امام مالک کے قول کی مادیل کرتے ہوئے فزمایا کہ اس سے امام مالک کی مراد میں دن کی تاخیر ہے۔

امام مائک نے مرتد کی سزا کے بادھ میں معترت فاروق اعظم بنی الندون کے قول سے شد کی ہے کہ اس قائل کو مین دن مجموس رکھاجاتے اور روزا نداس کو اسلام کی جانب توجہ دلائی جائے اگروہ اس مین دن کی مرت میں دوبارہ اسلام قبول کرے تو فبہا در ندار تدا دیکے جرم میقت ل کرویا جائے۔

وجوب و التحباب كامسله بوئ والكياب كامسله بوئ والكياب كذنين دن كي ما فيرستحب به ياواجب ؟ ان سوالات كاجواب ديت بعث في خاب مسنف في في المسلم ما مساحب موصوت سد دورواتين منقول بي مكين اصحاب بنا مرسوس في المنظم كوتين دن قيد ركف اور معما المرسوس في المنظم كوتين دن قيد ركف اور السروران اس سے توبر كوان في لين في اور اس دوران اس سے توبر كوان في لين في الم

بناصر بن کاطروکی ایک عورت کوتری کاطروکی الدونی الدونی الدونی کی ایک عورت کوت بن کاطروکی ایک عورت کوت بن کاطروکی کوترناب صدیق اکبر نے اس کوتر کی کوترناب میں کا کروی کر دیا ہے کہ اس سے ایک مرتبہ تو بہ کے لئے کہ اس سے ایک مرتبہ تو بہ کے لئے کہ اس سے ایک مرتبہ تو بہ کے لئے کہ اس سے ایک مرتبہ تو بہ کے لئے کہ اس سے ایک مرتبہ تو بہ کہ اس کی مرتبہ تو بہ کہ میں مرتبہ تو بہ کی دوت دی جائے اگر دہ تو بہ کر کہ کا کہ ایک مرتبہ تو ہا کہ ایک مرتبہ تو اس کوت کی دوت دی جائے اگر دہ تو بہ کر دیا جائے ۔

قر برکر سے تو بہا درجناب علی وضی النہ عند اللہ میں مرتبہ تو اس کوت کی دوال کے برطلات صند سے مرتبہ تو بہا کہ ان انسام اقدال کے برطلات صند سے مرتبہ تو بہا کہ انسام اقدال کے برطلات صند سے مرتبہ تو بہا کہ مرتبہ تو بہا کہ دیا گر دیا جائے ۔

علی کم الندوجرفے فرمایا کہ اس کو توریکے لئے دوماہ کی مرت کاموقع دیاجائے اور بناب نخی نے مدت کاموقع دیاجائے اربخاب نمار مدت کا تعین ہی تین کے انہاں کا تعین ہی نہیں کیا رجناب توری نے فرمایا جب کام نظام کیا جائے۔ کیا جائے۔

ابن قصارا ورقول امام عظم ابن قصارت الم عظم عليه الرحمة كاقول اس طرح نقل كيم ابن قصارا ورقول امام علم المحتمد كم ستن من دن كمد روزانه يا مين مجعة كم مرجمة كم مرتبرة وبرك سائة كها مباحث من محمد كم المحمد كم

ابن قائم نے امام محدوثی الند عنہم کی گتاب کے حوالہ سے نقل کیاہے کہ مرتد کو تمین مرتباطام کی دعوت دی جائے ۔ کی دعوت دی جائے اگروہ اس برجعی اپنے قول پر مصررہے تو قائل کی گردن ماردی جائے ۔

توبر کی مرت کے دوران طرز عل طرز علی کے سید می می انتقلات کیا ہے آیا ان

دفول می اس کے ساتھ زجر و تو بیخ کی جائے یا نہیں ؟ ناکہ وہ تو بہ کرے - اس سلسد میں امام ماکک وحمۃ الشّد طیر نے فرمایا کہ مَیں تو بہ لینے کے سلسد میں ایسے غض کو زجر و توزیخ ہی کا نہیں بلکہی قدم کی کلیف پینچا نے کا قائن نہیں بلکہ اس دوران اس کو غذا بھی ایسی دیجائے ہواس کے لئے مصرت رساں نہو۔ بخاب اصمع نے فرمایا ہے کہ تو بہ کی مرت کے دوران اس قائل کوفتل سے ڈرایا جائے اور نبلیغ اسلام کی جائے۔

جناب الجالحس فالسبى نے تکھاہے کہ استی خس کوال مین دون می تعبیعت کی جائے جنت کی ترفیب دی جائے ادرعذاب جہنم سے ڈرایا جائے۔

جن ب مہینغ فراتے ہیں کہ اس کو قدیضا نہ میں رکھنے کے سلسد میں اختیار ہے نواہ اس کوقید تنہائی میں رکھا جانے یاد ومرے قیدیوں کے ساتھ خواہ اس کو یا بندسلاسل کیا گیا ہو یا نہیں یہ اس کا اس کا میں میں ا

زندیق کے مال کامسلم چیرامائے البتراس کے کلانے بینے کے اخرامات اس

کی رقم سے کئے جائیں اوراس مرت میں اس کوتور کی ترغیب دی جاتی ہے اور تکین اگروہ بار بار تو ہہ کے بعدار تداد کے جرم کا ارتکاب کرے تواس سلطے میں دوبارہ اور سربارہ تو برکوائی جائے اور س بات کا نبوت سرورعام میں اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ماتا ہے کہ آپ نے بہنان سے چار کا بخ مرتبرتو ہم کر آئی ادروہ باربار ارتداد کے جرم کا ترتک ہوتا رہا۔

ام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول این دہیب سے مردی ہے کہ جناب امام نے فرایا کہ حب حب کی وقی خص اس جرم کا ارکاب کرے اس سے قوبہ کرائی جائے اوراس کی تا نیدام شافی دہم وی اللہ عنی مرتبہ کرائی ہے ۔

وی اللہ عنی مرتبہ کرائی ہے اوراس قول کو ابن قائم نے اپنی تا نید میں فتل کیا ہے ۔

وی اللہ عنی مرتبہ کرائی ہے کہ اور بجہ دین کوام نے فرایا ہے کہ اگر ایسا شخص بی می مرتبہ قور نہ کرے قور اس خوال کر ایسا شخص بی می مرتبہ قور نہ کر سے قو اس کو نوب مارا بیٹیا جائے اوراس وقت کے بدون قور اس کو قور کر اس وقت کے بدون قور اس کو قور کی مرتبہ قور نہ کر اس وقت کے بدون قور اس کو قور کی اس کی جانب سے صدق دل سے قور کا لیسین ہوجائے ۔

قدر کھائے جب بھی کر اس کی جانب سے صدق دل سے قدر کا لیسین ہوجائے ۔

ابن منذرنے فزایا کدمیری فظریس ایسا کوئی مفتی، عالم دقامنی نہیں گذراجس نے پہلی خطا پر قربر کے باد بجدد مرتد کو منزادی مواور بہی مساک امام البھنیفر - امام مالک امام شافنی اور دوسرے ائم احذاف کاسے ۔

ویے سے قبل اس خص کی داتی شہرت اس کھالات تدین ۔ ثقا ہمت اور دوری حیثیات کونگر رکد کراس سے تعتق اپنے ابتھا درائے سے کوئی فیصد کرنے جا کہ ہوگا۔ اہم اس خص کو دلیے قید کی سخت سزاد سے کا مجاز ہوگاجس کو کرفیرم بر داشت کرسکے اگرا مام نے اس کو یا بندسلاسل کرنے کا کم دیا ہے قواس بات کا نتیال دکھا مبائے گا کہ وہ ضروریات نغسانی صنائے ماجت دعیرہ کے ملاوہ نمازیس قیام د تعود کرسکے ۔

واجب القتل من كے لئے كم الدي مرافل اس داجب القتل كے لئے دواركا اللہ واجب القتل كے لئے دواركا ما حاجب القتل كے لئے دواركا ما حاجب اللہ ما كا من منا اللہ من منا لات اللہ ما اللہ من منا لات اللہ منا اللہ من منا لات اللہ منا اللہ من

كة تقامنوں كے ماتحت سزاوجزا كے احكام ال محتى وز مى روار كھى جائے گى .

ام مالک اور اوزاعی کے اقوال کو جناب ولید نے نقل کرتے ہوئے کہاہے کاذور بحث )
قول ارتداد کے حکم میں شف مل ہے لیکن اگر قائل پینے قول سے ربقہ عکر سے تواس کو مزادی جائے
امام مالک کا ایک اور قول امام محمر نے اپنی تعنید میں اور جناب میں بہنے بناب الشہب کے حوالد سے گفت کیا ہے کہ جب دند قور کرے تواس پر مواضعہ نہیں اور اسی قول کی تا کیہ جناب سحنوں نے بحری کہ ہے۔

ایک شخص نے بارگاہ نبری میں گتا فی کاس کی اس کی اس کی گتا فی کی اس کی گتا فی کاس کی گتا فی کاس کی گتا فی کاس کی گتا فی کوشہادت دوا در میں سے دی بن بناب ایک شخص تو معیار شہادت پر بیرا اتر تا تھا داور وور انہیں ) جب اس محص کے بارے میں بناب الموجد اللہ عناب سے فتوی طلب کیا گیا تو موصون نے فرایا کہ اس کو تھید کیا جائے اور اس قت کی شدیر مزاہیں دی جائیں حجب کے کوہ قرب کی طرف دارج مز ہو۔

شاتمان رسول کومنرایس انگرسی گستاخ کوتل کی مزادی گئی ہوادر کسی دج سے مزاقتل کی

سزادی گئی ہواورکسی وجرسے سزافت میں اُسکال داقع ہوا اور سزائے قتل نددی جاسکتی ہو قوالیسی حالت میں تواس کو توالات سے ندچھوڑا جاسئے جلکہ اس کو سخست ترین سزادی جائے اور قید کی مرت بھی طویل کر وی جائے اور با بندسلاسل بھی کر دیا جائے یہاں کک کر دوسوں کو عدد ہو جائے کہ اسٹی فن کو کس جرم میں سزا دی جارہی ہے۔

سے اب قابی نے یعبی فرایا کرجب کہ معاطرصا ف اور دوائع شکل میں ظاہر نہ ہوسرا جناب قابسی نے یعبی فرایا کرجب کہ معاطرصا ف اور دوائع شکل میں ظاہر نہ ہوسرا قتل دینے میں مبلدی نہ کی جائے المبتداس کو والات میں محنت ترین سزادی جائے اکر حقیقت کھل کوسامنے آجائے ۔ جناب قابسی کا یہ قول میں منقول ہے کہ کوڑوں اور قید کی سزاتو بیو قوفوں اورائن وگوں کے لئے ہے الیوں کو وشریز ترین سزادی جانی چاہیئے دعود و سروں کے لیے عبر

كالبيب بنے -)

ما کم کو احتیا طرکا کم اورانبوں نے سابقہ مداوت کی وجے سے اس کی شکایت کی ہوا دراس کے خلاف تعنیہ بو اورانبوں نے سابقہ مداوت کی وجے سے اس کی شکایت کی ہوا دراس کے خلاف تعنیہ بنایا ہو۔ ایسی حالت میں ان گوا ہوں سے خوب جرح کی جائے اوراگر ان دونوں گوا ہوں کے علاوہ اور کوئی شخص بجرم کے جرم کی شہادت و بینے والا نہ ہوتوان گوا ہوں کی شہادت و بینے والا نہ ہوتوان گوا ہوں کی شہادت و بینے والا نہ ہوتوان گوا ہوں کی شہادت و بینے والا نہ ہوتوان گوا ہوں کی شہادت و بینے کا کوئی گواہ ہے ہی نہیں لندا اس خص پر فرد جرم (قتل یا سزا) باطل مصور ہوگی۔

کین اگرمجرم کے معلق بربات معلوم ہے کردہ خر ذرر دارانہ حرکات کا ترکحب ہوتا رہا ہے یا
اس سے الیں حرکت متوقع ہے توالیش کل میں ان دونوں گوا ہوں کی شہادت کو ان کی تمنی ہجرج
کے با دجو درستر دنہیں کیا جائے گیا جائے گا البتہ الیسی حالت میں قمل کا حکم دینے میں امتیا طربرتی
لے اصطلاح میں حوالات الدونو خانہ میں ذرق ہے کو زریماعت قدی یہ درت میں عوالات میں کہی جاتی ہے اور فیصلہ کے
بد جب بریزا سنادی جاتی ہے تواب اس کو تبد کہ اجاتا ہے حالا کر دھجن زیریا عت قبدی مجی احاط جو میں خالے میں ورثر جم

جلئے گی اورگوا ہوں کی شہادت برسجانی کا گمان باتی رہے گا اب اس حالت مرصا کم مجاز اپنی صوابرید ك مطابق مزاد جزاكا فيصله كرف كا مجاز بوكا -

التُدتِعا لَيْ مَنِي كَي تُونيق عطا فرمانے واللہے۔

ونام نهاد المان اگر بارگاه نبوت می گتاخی کا آرکاب فروت می گتاخی کا آرکاب فروس کی استقام کی گرشته فسل می استکام سترعی کوبیان کیا گیا ہے لین اگر ذی ایسی حرکات کا از لکاب کرے ادربارگا ہ نبوی میں گتاخی کا تر کمب بونواہ دوکسی اٹرازسے بوسوائے اس کے کہ وہ وجر قائل کے وجر کفر کے علاوہ برواس لی كة مق من جمارك وجناب صنف كى نزديك كوئى وجرانقلات نبيل مع بشرطيكه وومشرف باسلام نہ وا ہوکیو کم ہم نے اس سلساس اسسے نکوئی عہد کیا ہے اور نکوئی ذمر داری قبول کی

ہے ادر آین مسلک تمام علار سوائے امام اظم سفیان وری ادران کے شاگر دوں کا ہے۔

وی کے عدم قبل برعلمائے استان کی دلیل استحاد اور شاتم دی کے قتل کا حکم نہ

بنانی کدرہ جس مشرک دکفر پرتائم ہے وہ وجرسب شتم سے بھی زیادہ ہے لیکن ایسے لوگوں کو مشتر بے مہار کی طرح رجیحوڑا جائے گا بکد ان کو تا دیب و تعزیر مزدر کی جائے گی ۔

عکم قبل رہائے مالکیر کی دلیل نے ایسے گناخ ذی محقل کے علم پر قرآن کیم

كى اس أيت التدلال كياب -

ا دراگر ده اینی قسمول کو توری ادرعهد وان نكتوا ايمانكم من يعد شکنی کرکے آپ کے دین کمبانے عهدهد وطعنونى دينكم يى بركوتيان كري -رباعم

اس آبت قرانی کے ملاوہ ان ملات الکیدنے سیرعالم ملی النّد عید ولم کے عل سے محلیمتال

کیا ہے کی وکر صفور علیہ العسارة والسلام نے تعب بن ائٹرف کواس کی گتا خیوں کی وجہ سے قتل کرایا تھا اوراس گتا خے سے مطاوہ اور دو مرسے گتا خے بھی تعمیل کام نبوی بن قتل کئے گئے تھے بہاں یہ بت تھا اوراس گتا خے ہم مناوہ میں یہ کہا تھا کہ ہم نے اس سیسلہ میں ان ذمیر سے مذکوئی معاہدہ کیا ہے اوران حالات میں ہمار سے لئے یہ مناسب بھی نہ تھا کہ ہم ان سے کوئی معاہدہ کرتے یا کوئی ذر داری قبول کرتے امذا جب وہ الیں حکت کے ترکم بیرے اوران حالات میں ہمار سے کوئی محالہ دو اور ان کوئی معاہدہ کوئی معاہدہ کوئی خوارد ان کوئی در داری قبول کرتے امذا جب وہ الی حکت کے ترکم بیرے کے حس کے بار سے میں کوئی معاہدہ کوئی کے ترکم بھوکر حربی کھاری حل ہوگئے اور ان کوان کوئی وجہ سے قتل کی جا سے معاہدہ کئی کے ترکم بھوکر حربی کھاری حرب ہوگئے اور ان کوان کے کوئی کو درجہ سے قتل کی جا سکتا ہے ۔

قت کے تم پر ایک اور دلیل کے الان کے علادہ ایک بات اور دجو ہ قتل کے لئے کا نی ہے کو ان سے ماسلامی احکام کو ان سے ساتھ انہیں کرتا بلکران پر اس گستانی کی دجہ سے رشرعی احکام وحدو دنا فذہوں گئے ہیں ماری کئے جا با اور قل کے بدلے میں قتل و قصاص کے احکام جاری کئے جا با اور قل کے بدلے میں قتل و قصاص کے احکام جاری کئے جا با اور قل کے در ہدیں وہ آئیں جائز وروا ہی کیوں نہ بوں اور اس کے مطابق شام برچکم نافذی کے جائے گا اور اس گستانی کی بنار برگستانی فری کوقتل کردیا جائے گا ۔

مصنف علی ارج فراتے ہیں کہ ہمارے علار د ماکیہ سے بعض رواتیں ایسی جی ملتی ہیں ہوقت فی کے خلاف ہیں کوئی ذمی اگر از باکلات کے اور حضوراکرم علیا انسلوہ والسلام کا ذکر اسیے انداز ہیں کرے جوا بانت کا بہلو سلتے ہوئے ہوں اوروہ کلات کفر کوظا ہر کرتے ہوں یا اس عقیدہ کوظا ہر کرے جوا بانت کا بہلو سلتے ہوئے والا اوروہ کلات کفر کوظا ہر کرتے ہوں یا اس عقیدہ کوظا ہر کے جس عقیدہ کی بنار پروہ کفر پر تفاقہ ہے بصنف علیہ الرحمۃ فواتے ہیں بین اس سلسلہ میں ابن محزن اور ابن قائم کے اور ان تعاملے میں اس سیسے جو اقوال تعاملے ہیں اس سے جمع عقدہ کی اور بعد میں مشرف ایک اختلافی مورت ہیں اس میں مان کی ہے کہ اگر کسی ذمی نے بارگاہ رسانت میں گھتا تھی کی اور بعد میں مشرف براسلام ہوگیا اس طرح بیان کی ہے کہ اگر کسی دمی من براسلام ہوگیا اس طرح بیان کی ہے کہ اگر کسی دمی من براسلام ہوگیا

قریعن صرات کے زدیک اس کواس سے قبل رکیاجائے گاکہ اسلام بابستی کی تو اہیموں اور خلطیوں کوختم مسند یا دیتا ہے سیکن اس کے برخلاف اگر کوئی نام مہان سائی کار است ہیں گتا ہی گائی ہو ہوات ہواتو دہ صرور مرزایا ب ہوگا اور اس کی درجریہ ہے کہ کا فرکی طاہری وباطنی عالمت قربین معلوم ہے کہ اس کے فلب میں مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیدت و مجمت نہیں ہے جگر نجن و مناو پوشیدہ ہے گئی ہو ہے کہ وہ اپنے سابقہ دین سے اسلام کی جانب دہری ہواتو اس اور انس کے اس اظہار کے تھا اور اس کے اس اظہار کیا ہے اب جب کہ وہ اپنے سابقہ دین سے اسلام کی جانب دہری ہواتو اس سے اس کے دوگا ہوئے سے اس کے دوگا ہوئے ہواتو اس سے اس کے دوگا ہوئے ہواتی سے اس کے دوگا ہوئے سے قبل کئے تھے اور اس بارے میں قرآن میں اس طرح فرایا گیا ہے۔

اسے عبوب آپ فرمادیجے ان فرون سے کہ اگریر کا فراپنی رانتہا پندی سے بازا کئے توان کے گناہ معامن کردیے مائنی سگرہ

کین سمان (گتخ ) کے معاطر میں حالات اس کے برخلاف ہیں کیؤ کداس کے برخلاف ظاہر اس کے خلا ہر ترج رح رقوب ) کوشطور ذکر ہتے ہوئے اس کے باطن برجی اطبینان ہیں کو گئے کو کو اس کے دل کا حال (ادراس میں چھپا ہوا بور) ظاہر ہوگیا لنذا اس بارے میں اس برجن احکام کا اجرار ہوتا ہے وہ باتی رہیں گے اور کسی طرح بھی دہ اس کام اس سے ساقط نہ ہول گئے۔

مرک میں کا احرار ہوتا ہے وہ باتی رہیں گے اور کسی طرح بھی دہ اس کام اس سے ساقط نہ ہول گئے کہ کہو کہ میں کہ سے تو می کا اصلام قبول کرنا ہے ہیں کو گئے تو کم قبل اس سے مرتفع نہ ہوگا کمیو کہ وہ بی کریم میں اسٹر علیہ وسلم کی تنظیم ورن ہی کریم میں اسٹر علیہ وسلم کا فیٹر سے جو اس برج رست نہوی کے ذکر نے بھنور علیہ السلام کی تنظیم و تو ہیں اور جو میں اسلام کی افتیت کی دم سے دا جد ہے ہوا ہے النذا اس کا قبر لی اسلام اس جوب

حرت کوئم ذکرے گا اور اس کو اس بات پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اگر اس دی کے ذمر کمی مسلان کا حق بسند قتل یا قذف کے سلسلامی واجب تھا تو وہ بعینم اسلام کے بعد جبی واجب رہے گا اورایات بات بھی توج طلب ہے کرجب ہم اس گستانی کے بادے میں اپنے مسلمان سے درگذر نہیں کرتے تو چرکا فرکوکس طرح معامن کردیں گے۔

ابن درب نے صرت عبداللذبن عرض الله عنها كاليك قالم رسول اور سباب ابن عمر الله كيا ہے كدايك داس كا مذكر دوعالم عليه مساؤة دالسلام كى بارگاه ميں گساخى كى حب جناب ابن عمر منى الله عنها كے سائند اس كا مذكر مدكيا گيا تواكب

نے فروا کر اسمین نے اس کونٹ کیوں نہیں کیا۔ الکار تعبید مسلم میں علیتی والنا : عیلی بن مین نے ابن قاسم کا ایک قبل اس تف رہیردی یا نصرانی کے بارے میں نقل کیا ہے کہ اس نے کسی سے یہ اکد جنا ب نبی آخران دان جی الشرطیہ وسم ہاری جائے بیا ہے باری جائے ہے۔ ہاری جانب توحزت ہوئی یا حضرت معیلی علیم ہاری جانب بہیں جگر تھاری جانب کی جوئی ہاری جانب کوئی اس اسلام معروف فرالے گئے تھے یا اس قسم کی کوئی ادر بات کہی ابن قائم نے فرایا ہے کہ ایسا کہنے والے پرکوئی موا فرا منہ میں کیونکہ الشررب العالمین نے اس کو اس عقیدہ پرقائم وقرار رکھ اس حکیف والے پرکوئی موا فرائش مرکار دوعالم علیرانسلام نرقونی ہیں اور فررسول یا قرائن کی نور اس قائل کو خروق کی کوئی اور گستانجی کی قواس قائل کو خروق کی کا فرول آپ کی ذات اقدس پرنہ ہیں ہوا یا اسی طرح کی کوئی اور گستانجی کی قواس قائل کو خروق کی کا موالے کا دول آپ کی دول کی دو

ابن قاسم فراتے بیں کرمیری تحقیق ابن قاسم فراتے بیں کرمیری تحقیق یہ ہے کہ امام الک قول اور ابن قاسم کی تحقیق الک رحمۃ اللہ طلبہ کا یہ قول (الا ان یہ اللہ کر مائٹ کے اس کر مول کیا جائے گا کہ وہ گستانے اور دریدہ دیمن برضا ورعبت اسلام قبول کر ہے۔

ابن محنون کا ایک میمودی کے با سے میں فقوی اسلام کے اسلام کے بارے میں فقوی کے اسلام کے اسلام کے بارے میں فقوی کی اسلام کے بارے میں فرایا جس نے اشھد ان مجدا رسول الله کے جواب میں کہا کہ تو نے مجوث بولا قواس کو خت ترین سزادی مبلئے جس سے دہ شریز کلیف داذیت سے ممکن رہوادرطویل قید میں رکھا مبلئے۔

محمر بن محزن کی ایک اور روایت امام مالک رحمۃ اللہ سے نوا در میں اس طرح متی ہے کہ کوئی میں دور میں اس طرح متی ہے کہ کوئی میں دور کے علاوہ اور کئی دور سے گتا خی کا از کیا۔
کر سے قواس کی گردن اڑا دی جائے اسوا اس کے کروہ اسلام سے آئے۔

ایک عراض اوراس کاجواب اشخی کوجی نے بارگان نبری میں گساخی کی تی کیوں تن

كيا حالا تحداس كے دين ميں يانى اسلام مىلى الله عليه والم كى كذيب داخل ملكر جزر دين جي سے اوراس في است دين كم احكام كم مطابق كوئي فلطام مي نهيل كيا-اس کا جواب ہم یدیتے ہیں کہم نے اس کا فرسے اس بات کا نہ اعتراض کا بواب اور خاس کا خراب كياكروه بين متل كرسه يا بمارا مال جين سائة مم است كسي تسم كاكوني مواخذه زكري- اس طرح کونی کافراکسی سان کونش کرے کا تواس کے برائے س اس کوم ورنس کیا جائے کا اگرچ اس کا فنل اس کے دین کے احکام کے مطابق ہی کیوں نہ ہوا در یہی محم استی فی ارسے یں سبے جو سيدمالم ملى النّد عليه والم كى بالكاه مي كتاخى كرك يونكر باركاه نبوت مي سب وشتم محى توجب قالي مشروط جزیدا ورحر فی گفار طرح یمائز بنیس کده کفارسے اس شرط پرسنے کریں کدان كوكوكس كرفي ادرباركاه دسالت مي كت خيال كرفي كالم يعيثى دسے ديں۔اسي طرح ذي مجي اگربانگا ورسالت می گناخی کا ترکمب وگا تواس سے تھی معاہدہ ختم ہوجائے گا اور سمان کے لئے اس گشاخی باس کاخون ملال بوجائے گا اوش طرح کسی گنظد خرمسان کا اسلام گشاخی کی وجسے اس كونس كى مزاسى نبيل بجامًا اس طرح ور" بھى اس كركتا فى كى مزاسى نبيل روك سخا\_ ابن معنون اورجناب مصنعت كي منتي اقدال مروه بالاابي عيق يا البي والد كرواله فسنقل کئے میں دو محل نظر ہیں اور ابن قائم کے اس قول کے خلاف ہیں جس میں کہ اہنوں تھے لینے الماخ كى مزايس تخفيف كا ذكر كديم جبر ده والهيس اوّال مي سے بوس كے سبب ده والا تحادلواس فائل رکھزے احکام جاری کئے گئے تھے) لمنزا ہمیں ابن سون کے قول برفورو فلح الومصعب زمرى كارويه اسباب مسعب دبرى في درايك ميرس باس ايس فلان

أيا اوردوران كفتاكاس في يملم كهاكماس ضدايك كقمص في جناب مسلى عليالسلام كوختم الانبياد ملى النه طير بهم رضيلت عطافرائي مامزي يكلمات من وشتعل بو كية اوراس كوسخت سزا ديني چابى بعض نے مزا كے بحنت وزم ہونے ميں اخلات مجى كيا يكن مُيں نے اس گستاخ كو آناه واكر شاہ وہ دہیں مرکیا یا ایک دن ورات زندہ رہ کرم ایس نے داگوں سے کماکہ اس کی لاش کھیدے کرکوڑ كرر والدوالغرض السابى كياكيا اوركتوب فاسى لاش وكدبن كرويا -

جناب برصعب إستفنا المناسبة المستوني كالمتفتى أيااور المناسبة المنا

بع جريكة اب كد دمعا والنب صرت ميئى في ميدمالم ملى المعليد ولم كي تليق فران بعدير سوال س كريناب الإصعب في الماك كرون اردى ما سق

كُتَاح بارگاه رسالت اورامام مالك كافتوى من الله عند الدر الدر الله الله الله كافتوى من الله عند الله نعراني سے

بارے من فتویٰ طلب کیا۔ ایک برغبت گٹ خ کے بارے میں یہ بات شہادت سے ابت ہوگئ كراس في دخاكم برمن معا ذالله يد كواس كى كه" وهمكيس محتمه بي اطلاع ديّا ب كروه جنت م ہے اور اس مالت میں ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھی فائدہ ند مہنج اسکا ۔اس لئے کہ کتے اس کی بٹرلیوں کو کھا تے تھے اور اگروہ اس توقل کرڈا لتے تولوگ اس سے راحت پاتے ہے معا ذاللہ

ان خوافات کوس کرام مالک نے فروا کہ اس کی گردن اڑادی جائے ان کامات کے بعد ام ماکك رحمة الشعليه في يهي فزايا كوئي اس سليد من كيد كهنا نهين جا شاتحاليكن (ميري فيرت و حميت في يكلات سن اكواراندكيا) اور مجي خيال بواكداس معامله مي خاموش رمينا خلط ب ي

له اگرزینم كم نابینا وجاه است ، اگرفا وش بنشین گناه است به مكم دے كرا، م ملك في متعقبل مي آنے والدل كے لئے داہ مجارکردی کرگستاخ بارگاہ نوی کوکسی حالت میں بھی معانے نہیں کیا جاسکتا۔ (مترجم) ابن كنانه كاحكام كومثوره بارگاه رسالت مي گشاخي كامرتكب بوتومي ماكم وقت كوشوره ديا بول ادر بوايت كرنا بول كدايل گساخ كوتل كرك اس كى لاش كوهيونك ديا جلت بابلام راست اگ ي جمونك ديا جاسئ -

ابن قاسم کے فتوی کی تصدیق طلب کیا گیاجی میں میرے اس فتوی کے بارے میں میں میرے اس فتوی کے بارے میں میں میرے اس فتوی کے بارے میں میں کہ مُیں نے شاتم رسول ملیہ السلام کے قتل کا عکم دیا تھا تصدیق پائی گئی تھی۔ اس فتوی کے جواب علما کہ ایشیخی میں امام مالک نے جھے ہی اس فتوی کا جواب ملکھنے کا حکم دیا بنا بخریش نے یہ جواب ملک کہ ایشیخی کوجرت ناک منزادی جائے ادراس کی گردن اڑا دی جائے یہ کلمات کہ کرمی نے امام مالک سے مون کیا کہ اب اور میرائٹ رامام مالک نے دوایا یعیناً دہ گتا ہے اس کی کا شریع کی میں اس کی کوبید اس کے ساتھ مناصب سے جنا نجد یہ کلات میں نے ذوایا یعیناً دہ گتا ہے ادراس سیسلیمیں امام صاحب کے ساتھ مالک کے ایمار پر کا کھی دیتے ادراس سیسلیمیں امام صاحب کے سی خالفت کا اظہار ذکیا ادر زان کلمات کے سیلیہ میں کھی دیتے ادراس سیسلیمیں امام صاحب کے سی خالفت کا اظہار ذکیا ادر زان کلمات کے سیلیہ میں کوبیل بنانج دیم کلمات کھی کوبیل بنانج دیم کلمات کھی کوبیل دیا گیا۔

شاتم رسول اورعلات المرس سے میدالسّری کی اورا بن لباب نے اس نعرائی سے میدالسّری کی اورا بن لباب نے اس نعرائی کی بارے بیا استرائی کی اورا بن لباب نے اس نعرائی کا اور بیاب میلی طیبالسلام کی بوت سے انکار کیا تھا اور سرکار دومالم سلی السّری کو بی کر بیت کی تی دیا تھی ۔ یہ فقوی دیا کہ اگر میسان ہوجائے تو نہا ور ذاس کو قتل کر دیاجائے متاخرین علامیں بہرت اہل عم صفرات شاتی اسی اور ابن کا تب نے بھی انحالی کی تعمدیت کی ہے ۔

البرانقاسم جلاب نے اپنی تصنیف یں تکھاہے کر حس اس گتا خے کی تو بہ قبول نرکی جائے اس گتا خے کے رجوع وانا بت کو قبول زکیا جائے بلکراس کو تقل کر دیا جائے ۔ قاضی الوغمد نے بیان کیا کہ اگر کسی ذمی نے بارگاہ نہوی میں گتا خی کی اوراس کے بعد سلمان ہوگیا تواس کے بارے میں اہل علم صغرات نے اختلاف کیا ہے بعض تواس کومعا ف کرنے کے حق میں ہیں اور بعض صغرات نے اس کی سزاکور قرار رکھا ہے ۔

جو حزات بنزاکور قرار رکھتے ہیں ان کی دلیل پیسبے کرمة قذرف اورائیسی ہی دوسری مادو حقوق العباد سنتے علق ہیں اوراسلام قبول کرنے سے مرف حقوق الله ربعاف ہوتے ہیں اور مدود قذف وغیروج کے ہندوں کے حقوق سنتے علق ہیں خواہ وہ حزات ا نبیار ہوں یا غیر نبی بہتوق نبی باتی رہتے ہیں لمنذا اگر کوئی ذمی کا فر بارگاہ رسالت میں گٹ خی کامر تکب ہواوراس کے بعد اسلام ہے آئے قوم وقدف باتی رہے گی۔

یہاں فورطلب بات بہ ہے کہ اس گشاخ کے لئے کس قیم کی مزاکا حکم دیا جائے آیا حرب نبوی کا لحاظ ذکرنے کی وجرسے اس پرصر قذف واجب ہوگی کیو کد حرست نبوی کا لحاظ ہوالت میں مزودی اور لازی ہے یا اس گشاخ کے اسلام لانے کی وجرسے مزائے قتی ختم ہوجائے گی یا اس گشاخ کے مرتذف کی مزامی اس کوڑے لگائے جائیں گے۔

تيسرى نصل

کفریمقوله جات کا بیان ملار نے تو تعت فرایا یاان کے بارسے میں مقتلف آرار کا اظہار فرایا ہے کہ کون ساجلہ کفر کے حکم میں ہے اور کوٹسا نہیں۔

يهال يربات توجر اللب سي كرعال رك فتعن الخيال بوف كاسبب ابنى عالم ركى وه

و خمیش ہے جو مقین کے ان اقوال کے مطالعہ کے بعد نظری کا کی ہے جو شہات کے ازالہ کے لئے اجوں نے بھی سے جو شہات کے ازالہ کے لئے اجوں نے کئے ہیں یہ تمام کے تمام وہ احکام شرعیہ پرمبنی ہیں اور ایسے معاطات میں ان مقدس محذات نے مقالی گھوڑے دوڑا نے سے احتراز فروا ہے۔

بناب معنف فراتے ہیں کہ ہروہ مجلی جس میں وصافیت روبت کفریر کلمات کی تشر مسل کے کمارے کے ساتھ نفی کی تئی ہویا وہ جبر بغیر اللّدی پرستش یااس سے دحبادت میں بغیر اللّٰہ کی شرکت کی تصور مجی ہوتا ہوتو ایسا جمد کفریہ ہوگا۔

اس سلسدی برتال کے طور پردہر لویں کے اقوال ادران کے علاوہ وہ فرتے اور نداہب جو دو عبودوں کا تصور رکھتے ہیں جیسے دیفیا نیا در اور پڑا اور دوسرے فرقوں کے تبعین ما تبین فیصار کی اور عبود وں کا تصور رکھتے ہیں جیسے دیفیا نیا دہ وہ دوسرے لوگ ہو بت برستی ' فرشتوں کی پرستن شاطین کی بوجا۔ سورج ' ساروں یا آگ کے بوجنے یا غیراللہ کی شابعت کی وجہسے دائرہ اسلام سے خارج اور شرک ہوئے اوران میں مشرکین عرب مندو جینی اور سودانی وغیرہ شارکے جا سکتے ہیں اور پرلوگ کسی دالہامی کا آب کی جانب راجع نہیں لین قرامطہ جلول و ناسخ کے قائل ہیں جن کو شارر دافق کے باطیع اور طیارہ کے فرقوں میں سب ہے۔

الله اس فرقد کا بانی ایک مجری رمعیده رکھیا تھا کہ فرزندگی سے ہے موت کو تاریجی سے تعبیر کرا تھا کے مانور فرقد کا بانی مجی ایک می نبوت مجری تھا جوفر کو خالق خرود راز کہی کو خال نثر سے تعبیر کر آتھا۔

کی خونست ادراس کومپلانے ہیں الشررب العالمین کا کوئی اورجی ہڑ کیب کارہے یا معن فلسفہ الہیا کے بہتر سخرت کے اقوال منجوں کی باتیں یا نیچ لوب کی جرتمیں ایسے اقوال تمام کے تمام کفر کے حکم میں شامل ہیں اورانفرادی بیز نہیں ہے نیز ایسے اقوال کے کفزیہ ہونے پراست براست سعر کا اجماع ہے اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دفوی کرے کہ الشرب العالمین کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے یا دورب کریم کی جانب صعود کرتا ہے یارب تعالی اس کے ساتھ اس طرح مرکا لمرکز ا ہے جمیعے رفون اللی دورانسان آپس میں گفتگو کرتے ہیں ' نصاری ۔ باطنیہ ' قرامطراد ربیض مقوفر کے خیال کے مطابق ب کریم کی شامل ہیں اورالیا اعتقاد رکھنے دالا دائرہ اسلام سے فارج اور کا دوہے۔

قدم عالم سنعلق عقیده کرمالم ابری سے یا فلاسفا در دہر اویل کی طرح عالم کی ایرت کرمالم ابری سے یا فلاسفا در دہر اویل کی طرح عالم کی ایرت یا تدم کے سلسط میں بنجہ عقیدہ نر رکھتا ہو مبکہ شک کرتا ہوجی بھی اس کے کفریس کوئی ترود نہیں۔

منا سنج اگر کوئی شخص تناسخ ارواح کا قائل ہوا در تیج جستا ہو کہ انتقال ارواح کے تیجہ میں عذاب و تواب دور کی بالیدگی ادراس کی کٹ فت کی وجہ سے ہوتا ہے ادر محمتوں کی عطاً اور پر ایشانی کی دجم دھی روح کی کیفیت کے مطابق ہوتی ہیں۔

نبوت رسالت کا اعترات مذکرنا کا معترت تو بولین الله کی وحدانیت اوراس کی الوبیت کا معترت تو بولین اس کے ساتھ ساتھ نبوت کے سلسلم کی نبوت ورسالت یا کسی اورنبی کی نبوت کا معتربوجن کی نبوت کا معتربوجن کی نبوت کی بارے بین حقطعی موجود ہے اور طم کے باوجود وہ اعترات نبوت نبیس کر تا تو ایستان میں بالتر دو کا فر ہے اور ایسے لوگ برطا میہود و نصاری میں ہے ہیں ۔

بخاب جبر مل فے دحی غلط مہنجادی استفرارگ ایک عجیب دعزیب عقیدہ بخاب مناب علامین کا مناب مناب کا مناب کا

ادرکہواتے ہیں ادر یوفندہ رکھتے ہیں کر جناب علی فنی النّدعنہ در اس مبعوث من النّد تھے اورجہ لی امی صفرت ملی ہی کے پاس ومی لاتے تھے ، یوفندہ رکھنے دالے رواففن کی شاعوں مطلع، اسمالیے ادرعنبریدوغیرہ ہم ہیں اگر جوان میں سے معن لوگ اپنے بیٹیروؤں کی تعلید ہیں پہلے ہی دائرہ اسلام سے خادرج ہو چکے ہیں .

ا بریار علیہ المال کے متعلق برعقیدگی المرکوئی شخص اللہ کی وصلانیت کا قائل ہوا نہیا۔

کی زیرت ورسالت کو مجی برحق جانیا ہوئی ا نہیار سابقین کی تعلیمات بیس کذب کو ممکن سجھتا ہوا ور اس بریم خود مسلمت کی گفتائش رکھتا ہویا نہ رکھتا ہوا لیساعقیدہ رکھنے والا بالاجماع کا فرسبے اور اس گروہ میں فلاسفہ کا ایک گروہ باطنیوں کی ایک جماعت رواضی فالی متعوفہ اورار باب اباحث بل بیس کی نکھ اس کا مقیدہ یہ ہے کر نریوت کے فلاہری احکام اور ا نبیار ورسل کی معرفہ ہوئی ہوئی ہیں کو کا اس متعلق ہوئی ہوئی ہیں کو ان باتوں کا اس میں مصلوب کو اس کی تعلق نہیں جس کے اسوال وفیرہ یا ان کے تعلق بہیں جس کو ان باتوں کا اس میں عشر نہیں جس کے الفاظ میں اور انبیار کے خطاب بیں مصلوب کو مذافر کھا گیا ہے یا یہ کہ انبیار وم سلیوں کے لئے یہ مسلوب کو مذافر کی انبیار وم سلیوں کے لئے یہ مسلوب کی منظم جس کی فرائع انبیار وم سلیوں کے لئے یہ مکن نہ تھا کہ دہ اصل حقیقت کا اظہار کرتے کیونکہ (معافداللہ ان کے فرائع انبیام کا مل نہ تھے اور ان میں تھا۔

ورحقیقت ان باطل مرعومات رکھنے والوں کے اقوال کالب لیاب یہ ہے کہ احکام سرعیہ باطل اورادام وفرا بمعطل ہم جائیں۔ انبیا ملیہم السلام کو تھٹللیا جائے اور ان کے لائے ہوئے احکام میں شک وشیر اور ترود پیدا ہو۔

یا حضور کی صداقت میں شک کرے یا مصور علی السلام کی بارگاہ میں گت نئی کا ترکسی ہو یا مضور طرابسلام كى بارگاه مي (اونى) الح نت كاركاب كري باحضور عليه السلام كے ملاوه دوسرے انبيا عليم السلام یں سے کسی دوسری ذات کے بارے میں الم نت کا اڑتکاب کرے مثلاً ان کی جانب گناہ کی نبدت كرسے يا انہيں حبمانی دروحانی اذیت مینجلئے ياكسى مخ بى سے برسر پر كار ہوياكسی نبی كودال بى كرك ايساكرنے والا ہرحال مي كا فرہے.

نى صرف إنسانول من بيس البخس من نررونى مواسد اب حوانات من يرمونى مواسد اب حوانات من يرمونى مواسد اب حوانات من يرمونى منبیں کہ وہ حشرات الارض سے ہوں یا چار ہا ایوں ' پر ندوں اور دوسر سے اصنا ف سے احدیہ بھید ہ ا پنے مزعوم کی تائید میں قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

و ان من امة الوخل فيها . كوني امت اليي بين حس مي كوني نزر خندميس - ناكيا بوريبال نزير دراف داي ( پ ۲۲ع ۱۵) مرادیبی لیاجا آ ہے )

خکورہ بالااعتقاد میں ملطی یہ سے کہ اگر تمام اجناس حیوان میں نبی ہونا تسلیم کر لیاجائے تو ان البيار كوتمام ستوده صغات كاحامل مانيا بهو گااد هِشقي البيار مين ان صفات ( دُمير ) كومانيا بهو گا عجوان مزحومرا نبیار میم موجرد بهون ·اس طرح عظمت عصمت مشرافت دفهنیسلت انبیار پرجرف آیا ہے جبر اسرخلاب اسلام ہے اوراس مزعومر کے خلاف اجماع موجود ہے اورایسا اعتقاد رکھنے ال

بی ملیر سال کوهنما مشہود کے علاوه صفا میقیمت کرنا انگرائی شخص اسبق می میں ملیر سال کوهنما مشہود کے علاوه صفا میقیمت کرنا انگرائی گرائی ہو کی معزون ہوگر ہے کہا ہوکہ نعوذ بااللّٰد آپ کا رنگ سیاہ تھا یا صنور کی وفات ویش مبارک نکلفے سے بیطے ہوگئی تھی یا صنور ملیالسلام کی ذات اقدی نہیں ہو

جوشہر کم ملاقہ مجازی متولد ہوئے تھے یا حضور کا تعلق قبیلہ قریش سے نظا ایسان خص دائرہ اسلام سے خاری سے نظاری سے اور دسیل کفریہ ہے کہ حضور علیہ السّلام کی ایسے الغا خاسے تعرفیت و قومیت کرنا ہو محضور علیہ السلام کے معروت و مشہور اوصا من سمجھ عن ہوکفر ہے کیوذ کم اس طرح اس نے آپ کی درا سے کی اورا سے کے اوصا من شہورہ کا انکار کیا ۔

ک گذیب کی اُدرآپ کے اوما من مشہورہ کا انکارکیا۔ آگر کو کی شخص نبی علیا لسلام کے ساتھ خاکم انبیین کے بعد اور نبی کا تصور کفڑ ہے۔ خاکم انبیین کے بعد اور نبی کا تصور کفڑ ہے۔

وہ وقت متعلق ہوئین حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں یا حضور علیہ السلام کی حیات طاہری کے بعد واکوئی شخص صفور علیہ السلام کی نبوت کو جزافیا ئی تعیم سے عمدوہ کرے اور پر کہدے کو خفو علیہ السلام کی نبوت مرون خطر سول کے لئے تھی درج عقیدہ ہم ورکہ انبیار ورسلین تو بید ورب آئے وہ ی کے علیہ کی اور ورب کے اسے تھی درج کہ انبیار ورسلین تو بید ورب آئے وہ ی کے می رسالت و نبوت میں صفور کے مشر کیے ہیں اور سرگے یا دوا هن کی طرح میں عقیدہ ہمو کہ جناب علی رسالت و نبوت میں صفور کے مشر کیے ہیں اور سرکے اور میں نبوت ورب المت اور عجب میں نبی کا قائم مقام اور اس امام کا م فعل و قول حجت سے اور ایسا عقیدہ در کھنے واسے فر فید ہر اور بیا نبہ ہیں جو ز فع اور بیان کے منصوب نبوت کی جہنچنے کو اگر اسے میں اور اس سے متا حب اتصور می علاق متصوفہ اور فلا سفہ کا سے ۔

ایسے تمام مزعومات کا اونی تصویحی استی فی کو دائرہ اسلام سے فارج کر دیا ہے۔
منصب نبوت اکتما بی نبی اور بی شخص ابی نبوت کا دیوی کرتا ہے یا منصب نبوت منصب نبوت کو دیمی نبیس بکر اکتما بی قرار دیا ہے یا غالی صونیوں اور فلا سفہ کی طرح یوعقیدہ رکھ آئے کو منط نے قلب سے نبوت کا منصب عاصل ہوجا آہے یا اپنے یاس جی آئے کا معی ہویا آسا فرات کس جانے کا دعوی کی رہے یا دخول جنت کا دعوی کی کرے یا دخول جنت کا دعوی کی کرے یا دیمول اور میوے کھا آہول اور حور و مین سے ملاتی ہوتا ہوں با وجود کے ان ان اول کے ساتھ نبوت کا دعوی نہ کرے بہر مال ان مزعومات کور کھنے والا کا فرہے اور

اس کے تفری دنیل سیدالمرسیون کا وہ ارشاد ہے جس میں کہ صفور ملیہ السلام نے فزمایا کہ آئے ہم باہیں ہے بعد کوئی نبی ورسول کو کسی حالت ہیں نہیں آ فا اور آپ کے بعد کسی کو نصب نبوت منہیں سلے گا اور حضور علیہ السلام کو فیر فصب الشررب العالمین نے علیا فرطایہ ہے اور حضور علیا لسلام کی رسالت عالم انسانیت ہی کے لئے منہیں بلکرتمام منوقات الہی کے لئے ہے جسور والا السلام کا کلام اپنے ظام ہمنی پر فحول ہے اور یہ کلام اپنے منہوم ومراد کے اعتبار سے بعیر تاویل تخصیص کے کا کلام اپنے ظام ہمونی ایس کے خلاف عقیدہ در کھنے والوں کے سلسلہ میں اجماع سے قبطعی کی طرح کوئی ترود نہیں ہے لہذا اس کے خلاف عقیدہ در کھنے والوں کے سلسلہ میں اجماع سے قبطعی کی طرح کوئی ترود نہیں ہے ہے ہونھی کتا ہے حالات کو اجماع کو دفع کرتا ہے یا ایسی صدیف جس کے تقل پر بقین ہے اس کی تصیف کرتا ہے حالات کو اجماع کو دفع کرتا ہے یا الی صدیف جس کے تقل پر بقین ہے اس کی تصیف کرتا ہے حالات کو اجماع کے مطابق آپ نے خطا ہم دی میٹی پر محمول سے مثلاً خوارج نے وہم کے جسم کو باطل کیا لئذا این کے کفر کے احکام جاری وسادی کئے گئے اور ای کو دائرہ اسلام سے خارج بھے گایی .

وهربيتبع غيال سلام حينا فلي بقيلهن كيرادورك

ادیان کا آباع کرنے والوں کے کفر کا قرار نہیں کر آبا دران کو کا فرنہیں کہا اور ایسے لوگوں کے کفر یس یا توشک کر تاہے یا توقف کر تاہم یا اسلام کے سوا دوسرے ادیان کو درست ادر میم کہتا ہے حالا نحوان مقائد کے ساتھ مذکورہ بالتُّخص اسپنے اسلام کا اظہار ہی کرتا ہوا وراسلام پراحتقاد بھی کھتا ہو۔ اسلام کے سوادوسرے مذاہب کو باطل ہی کہتا ہو حب وہ کا فرسے کیؤ کہ اس کے ظاہری و باطنی افعال میں طابقت نہیں رکیؤ کہ اسلام زمانی اقرار قلبی تصدیق کا نام ہے)

المعقده ركفناجس تعقد مام مت كي كرابي فالمربود المعقدة وركفناجس تعلم المعقد كي كرابي فالمربود المعقدة ا

کاکفرظا ہم ہوتا ہے یر کفرہے۔ روافعن میں کارعقیدہ سکنے والے اس زمرہ میں اُتے ہیں کیونکم ان کاعقیدہ یہ ہے کہ پہلے مفرت علی کومنصب خلافت سٹروع میں نردیا گیا المنظ اس رجرم کی بارٹ تمام سلانوں کو کا فرکتے ہیں اور طرفر تماشر ہے کہ جن کی وجہ سے دو مروں کو کا فرکہا جا تاہے ان کو بھی جنیں بنیں بختا بکر خود انہیں کی گرون پر ان نام نہا و ماننے والوں نے یہ کہ کر چیری جلائی بچڑ کر آپ بھی اس ناانسانی پرفاموش رہے تھے لہٰذا (نعوذ بااللہ ، مجرموں دسلمانوں) کے جرم میں آپ نے بھی معاونت کی اور ظام پرفاموش رہے لہٰذا آپ بھی بٹریک جرم ہوئے اور کا فرہو گئے ۔
معاونت کی اور ظام پرفاموش رہے لہٰذا آپ بھی بٹریک جرم ہوئے اور کا فرہو گئے ۔
مزکورہ بالاعقیدہ رکھنے والے گروہ کی تحفیر کی ایک وجزنہیں بلکم متعدد و جوہ کی بنا دیراس گروہ کی سے نادیراس گروہ کی بنا دیراس کی بنا دیراس کی بنا دیراس کی بنا دیراس کر بیراس کر بنا کی بنا دیراس کی بنا دیراس کر بنا کر بیراس کر بنا دیراس کر بیراس کر بنا کر بنا کر بیراس کر بیراس کر بیراس کر بنا کر بنا کر بنا کر بیراس کر بیراس کر بیراس کر بنا کر بیراس کر بنا کر بنا کر بیراس کر بنا کر بیراس کر بیراس کر بیراس کر بیراس کر بیراس کر بھی بنا کر بیراس کر بیراس

كى تىغىرى جاتى ہے .

ا - امہوں نے پوری سٹریعت اسلام کو باطل قرار دیاہے۔ ۷- قرآن کے تعلق جس مقیدہ کا اظہار کیاہے کہ اس کی نقل منقطع ہے اور حب ان کی نقل منقطع ہوئی تو اس زمرہ میں قرآن مجی آگیا کیونکہ ناقلین قرآن مجی ان توگوں کے مطابق مسلمان دشعے دکیونکم امہوں نے شعبہ بنی ساعدہ میں صفرت الو کمرکی بیعت کی حتی)۔

ادراہ مصاحب نے معابر کرام کی تھے کررنے والے کے کفر کا حکم دے کر لینے دوا توال میں میں ایک قول سے اسی جانب اشارہ فرایا ہے۔

علادہ ادین عیشری صحابیکے گروہ کے کفری ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ماسوار تحقیم محابہ کے امہوں نے فیم محابہ کے امہوں نے بارگاہ رسالت میں گساخی کی ہے (جر بزات خود کفر ہے) ان کے قول کا اقتصاریہ ہے کہ نہی اکرم صلی الدّعلیہ و کم نے حضرت ملی سے خلافت کا وحدہ کیا ہے ران کے گمان کے مطابق ) مہدی کو بیعدم تھا کہ حضور علیا السلام کی حیات فلا ہری کے بعد جناب علی خلافت سے الکا کردیں مجے حالانکے یہ مزعود ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔

جنا ب منف فراتے ہیں کدان گردہ مندین براللہ کی تعنت ہواللہ کے رسول اوران کی آل پر جمت اللی کانزول ہو۔

وه افعال في كاصدور سلمان ميمكن نهيس پار فعل رس پراست مسركا جاع

ہوکہ اس کا صدور سلان سے کئن نہیں ایسے فول کے صدور پڑم کفرا درجی سے یہ فعل ما در ہو ہاں

کے کفر کا یقین رکھتے ہیں کین اگر کسی شخص آلیے کفری افعال مرکم بجی ن شلا تبوں کو ہجرہ کرنا ،

مورج عیا نہ صلیب اور اگر کی جانب سجدہ کرنا یہود و نصاریٰ کے ساتھ ان کے معاہد میں جانا ہی

قرم کے طریقے اختیار کرنا ان کی شکلیں بنا ہا۔ ان کے باس ان کے شعائر اختیار کرنا شلا ذار وابعی افتار موسی جانوں کو منڈا نا وغیرہ و دفیرہ اس سلسلہ میں آگا ہم ہل اسلام کا اس پر جاع سے کہ ایسے افعال کا صدور سمان سے کہ ایسے افعال کا صدور سمان سے کہ ایسے افعال صورت کو اس کا فلار کرے تو اس کا قراع کو گریم تیم اور اگر کوئی شخص ان افعال کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اسلام کا اظار کریے تو اس کا قراع کرنے ہیں ۔

اور اگر کوئی شخص ان افعال کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اسلام کا اظار کریے تو اس کا قراع فیر عبر ۔

ہے کیز کم اس کے افعال سرامر کفریر ہیں .

محرمات بنرع یکوحلال جاننا اج ملال جاننا کے مسل میں اندنال کو جہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قراد میا محرمات بنا میں میں اندنال کو جہیں اللہ تعالیٰ کے مسلان کو قبل کرنا دفیرہ اور اس کو ان افعال کی حرمت کا ملم بھی ہوتو وہ کا فرہے جیسے قرام طریح بعنی آباتیند اور فلاق متعونین دفیرہ ہم ایسے تمام لوگ دائرہ اسلام سے فارج اور کا فریس ۔

فارج ہی مجیں گے۔

نوارج کے بیض غلط اقوال دواطرات میں دنبار دیعی مبع دشام) فرض ہے بقیہ دواطرات میں دنبار دیعی مبع دشام) فرض ہے بقیہ اوقات بھیجنا پانچوں وقت نماز فرض مجنین ہے گافر کہتے ہیں۔

باطنیول کاعقیدہ کے داسطے عومت کا مکم دیا گیاہے اور خبائث ومحارم ان مردوں کے تامختی بی جن کے اطنیوں کا عقیدہ کے دائرہ اسلام میں اس دروں کے دائرہ اسلام سے فارج ہونے کا کم دیا گیاہے لہذا یہ بدباطن بھی اس دروی قائل بیں بن کے بارے بی اوپر کی سطور میں ذکر ہو بعنی ان کے دائرہ اسلام سے فارج ہونے کا ۔

یس بن کے جارے بی اوپر کی سطور میں ذکر ہو بعنی ان کے دائرہ اسلام سے فارج ہونے کا ۔

ان صفرات کا کہنا یہ ہے کر مثر ف عبادت اوطویل بی برواز کی برواز کی

ہوجاتے ہیں تو دوسقوط کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اوران سے احکام سر حید کی پابندی پُر نفع بنیں ہوتی بکد حرام پیزیں بھی ان کے لئے طال ہوجاتی ہیں دلٹذا ہم ان کے لئے وہی مکم نافذکریں گے جوایے باطل عقائد کھنے والوں کے لئے ہم نے ماقبل میں تحریر کیا ہے۔

معاراً سامی اورعدم علم المستحق المراس معرص کی محرید کی است المقدس کے اصل متعاراً سال می اورعدم علم المحال مقام محفی اسک جی کا انگارکرے یا یوں کہے کہ جج کا فرض مون اقران سے نابت ہے اوراستقبال قبومجی فرض ہے سین ان کی معروت بیئت میں ترود یا

می در شرکرے یا ایوں کے کہ ان کی مرف ہیئت شاہت بنیں یا بر کے کہ مجھے تحقیق سے عوم بنیں کرمینی فا ذکھ بہ یا بربیت المقدی ہے یا بررومین مک ہے فیکن ہے وہ مقامات کوئی اور بول اور نوش کرنے والے صفرات و صفر وطوالسلام کے اقوال کو نعش کرنے می فلطی کا آرکھاب کیا بر یا انہیں جی اسی طرح الک و تردد ہوا، وجی طرح مجھے ہوا ہے سوید وہ باتیں ہیں جن کے کفریہ بونے میں اصطراب و دوشک نہیں ہے ۔ بین اگران کلات کا قائل با ایسا حقیده رکھنے والاان لوگوں میں شابل ہے جس کے تعلق میملوم ہوکر ویشفی جان بوجو کرائیں حرکات کا اڑتکا ب کرتا ہے اور سما نوں سے اس کا میل حول اوراسلامی معارشرہ میں اس کی نشست و برخامت ہے تو بھی اس قائل کے کلمات کو کھزہی شار کیا جائے گا۔

کفریدکلات کا اعاده اورنوم معنوان کے تحت گزرا سرزد ہوجائے واس کومتنبر اور متوجر کیا جائے گا اوراسلام کے احکام کے بارے میں جرباتیں تم کومعوم نہیں ان کوسلانوں سے معلوم کریے نقل کر دادراس بات میں کوئی خلاف بنیں کہ ایک جماعت سے دوسری جاعت اور ادراس طرح سيسله ببلسله يربان يصفور مليرالصلوه والسلام مصنقول ثابت بوعائيس كى اوراس ذريع سے یمعنی ہوجائے گاکہ بمورکرمہے اور یا فارکعہ ہے جس کی جانب مذکر کے معانوں ہی نے نبیں میکرسیرعالم مسلی الند طیروسم نے نازیں ٹرھی ہیں اوراسی بیت الند کا طواف کیا ہے اور روہ افعال ہیں جومنا کے جمیں شال ہیں اورعبادت میں شمار ہوتے ہیں اور یہ تمام افعال مجے نوو محنوطيالسلام في كئ يس عكدان كيكرف كاتمام است سيركوهم فراياب اورسانول فياس يركل كياب أورج كے علاوہ نماز بھى موجود مورت ميں سيدالمرسلين سے ثابت ہے اورا للله رب العالمين فيصدو دحرم كومعين فرايا جزر إن رسالت سے بيمين معلوم بوئے اورا دشركى مراد ظام بوئی جعنور طلیالسلام کے فرانے سے ان محاب کومعلوم سرا اوران کے واسطداور وسید سے بالواسط بيس علم حاصل موا . اس طرح شك وترود كى كنجائش باقى ما رسب كى .

سین اگروہ رنوسلم اسم معامرہ میں سہنے کے بعد بھی شک و ترود کا اظہار کرسے اور
ان پر عمد و دمعوات کا عذر انگ بیش کرے تواس کا یہ عذر سمور تا نہ ہوگا اور اس کو بلا ترود کا فر
سمجھا جائے گا بکر اس کے عذر انگ کے بارے میں یہ تحجا جائے گا کہ وہ اپنے خبت نفس کو
چھپلے نے کے لئے یہ عذر کر تاہیے کیؤکم اسلامی معامرہ میں زندگی گذاہے کے بعد کسی کے لئے

مشکل ہوناہے کہ وہ احکام اسلامی سے نابددہے -

علاده ازیں اگر کوئی شخص منقولات دین میں دیم شک و ترود کا اظہار ترطیعے باوجود مکم ان کے درست بهدف اوران كرمنقول مين ك الرسول اوركم اللي بوف يراجهاع اورسب كا اتفاق سياس نے نزیعت میں شک گی تمنیائش پیدا کی اور در حقیقت افراد است ہی نشریعت اور قرآن کے قائل ہیں اس کے طرزعمل کی وجرسے دین کی رس کے بل کھل جائیں گے اور دین میں انتشار ہوگا لہٰذا اليضخص كے كفریں كوئى تر دواور شك كى حزورت نہیں ایستے خس كو بلا خوت تروید كا فركہا جلئے گا ر سر می تغیرو تبدل باطنیه ادراساعیلید فرق ای طرح اگر کوئی شخص ای بات قران کریم می تغیرو تبدل برایا ای میں کچد کی یا زیادتی کا گئے ہے یعقیدہ رکھے کہ قرآن مقدس حضور علیانسلام کے لئے حجبت بہیں تھایا قرآن كريم دليل ومعجزه نهيس يااس مي كوئي معجزه ذكورنهيس يا بهشام خوطي ولدمع منميري كي طرح يعقيد ر کھے کہ قرآن کریم نہ تواللہ کی جانب سم با کرتاہے اور نہ اس میں رسول ملیا اسلام کے لئے کوئی مجت ہے اور ذکون تھکم ہے اور نداس کی وحبہ سے عذاب و اواب مرتب ہوتے ہیں لنذا ہم لیے اشخاص كوبلاغوت ترديد كافراور دائره اسلام سے خارج كہتے ہيں بالفاظ ويگر ہم ايسے لوگوں كى كھنير اس التي السالم كرية بن كدية فأل اس بات كم منكر بين كذبي عليه السلام كم معجز الت صنور عليالسلام کے لئے حجمت تھے اور آسمان وزمین اپن خلفت کے لحاظ سے دجو دہاری پر دلیل ہیں اور منکر کے ا وال صنور مليه السلام ك فرمودات كي تقل سواتر كي خلاف بي كراب ان معير ات ك ولائل و برا ہیں اخر تھے نیز بیعقیدہ قرآنی تفریحات محصی مخالف ہے۔

منصوص فی القرآن کامنگر کا فرج کے کو کا فرج کا کرنس قرآنی مساسف ملیں اوراس کتاب ہو

میں جو مت سلم ریانعام خداد ندی کے سبب محفوظ ہے موجود ہے اور وہ اس بات کو دائوت کے ساته مبانة بوادواس كويه كجني كنجاكش نربوكده اسلام بي نرداردسي ياكوني تتخص لين

استدلال میں بیر عجت لاآ ہوکہ یفقل یا تواس کے لئے درست نہیں اور ندیہ بات کسی دوسرے ذریعے سے عدم ہوئی ہو یا شخص ناقلین کلام پروہم کر نا ہواوران کے بارے میں شکوک ہوتو یدوہ باتمیں ہیں جن کے نفریہ ہونے میں کوئی شک وشربنہیں اوراس قائل پر دوور جے تعفر لازم آتا ہے ۔

(۱) قرآن کی کذیب کرتا ہے (۲) اور صفور ملیدالسلام کی بابت شک وشبراور آپ کی عکدیب میں کوشاں ہے اوراس طرح وہ اپنے دعویٰ کوچھپانا چا ہتا ہے۔

برخض مرشر و نشر کتاب قیاست بعنت و دزخ کا منکر بوده است سلم کے اجماع کے مطابق کا فزہ

حشرونشر كامنكر كافرب

كيونكراس رنص محبى موجود باورامت مسلم كالجماع على ابت ب اورامت صحت نقل ير مجى اجماع فرمايات -

اسی طرح ہوتھ صحنت دوڑ خرصاب کتاب ، حشر ونشر کا معترف تو ہولکین اس کے ساتھ رہنا کا معترف تو ہولکین اس کے ساتھ رہنا کہ کا ہوری کا ہوری کا محتیٰ موجودہ ظاہری عنیٰ کے علاوہ نہیں بعنیٰ یہ تھے اس سے مراد لذات روحانی اور باطنی صفائی ہیں اور اس عقیدہ میں باطنیہ ۔ فلاسفہ نصاریٰ اور بعض متصوفہ کی تھید کرے جن کا عقیدہ ویہ ہے کہ تیا مت کے معنیٰ موت ۔ فنائے مض کے ہیں۔ افلاک کی بیٹ کی تبدیلی اور عالم کی تحلیل برمینی ہے۔

ا جناب معنف فرات بن كرم ان غالى رواض المتار الميار كري المكرة بن كرم ان غالى رواض الميار كي المكرة بن حن كاعقيده يدب كراهم انبيار

عليهم السلام سن افعنل إير

کین اگر کوئی شخص ان مقامات و دانعات کا انکارکرتا ہے ہوتوا ترکے ساتھ معلوم ہیں اوران کے آلکارسے نہ توکسی اسلامیہ اوران کے آلکارسے نہ توکسی اسلامی کا بطلان لازم آبا ہے یشل عزوہ موتہ کا الکاریاغ وہ توک سے لاملی یا ضلفا رار لجرمیں سے

محى كا تكاريا الميركسي كى شهادت سے لاعلمي وغيره امور جن كاعلم بطور تقل بدا بتر حاصل بادر ان کے انکارسے سٹریعت اسلامیر کا انکار لازم نہیں آتا۔ لنذا اسٹیفس کے اس انکاریا مزید عوم محصول سے انکاری ہوتے ہیں اس کی تحفیر کی کوئی راہ نہیں ہے لیکن ایس شخص افترار و بهتان راشی کا ترکب بوگا۔

واقعر كل وغين كاألكار المعامرة ومن اليد افراد بهى منة بي حبول في بهت سه واقعر كل وغين كالكارك المالكاركيا المعام الرماد خير المالكاركيا المعام الرماد في المعام المراد في المعام المعام

صفین سے کیسرالکارکیا ہے اور کدیا کریدوا قعات پیش ہی نہیں آئے اور صرت علی نے اینے فالفین سے جنگ نبیں کی ۔

يهاں يہ بات مذفط رمنى چاہيئے كا اگر منكر كا انكار اس وجرسے ہے كداس في اقلين روابت کوفیر ذر وار قرار دیا ہے اور ان کے صدق میں شک کیا ہے اور اس کا یوفعل تربعیت مطبرہ کے دو مرے احکام کے الطال کی جانب فنی ہوگا لذا اسینے فس کے بارے یس

کین و خض جوهرف اجها ع مح ادر اجها ع جامع سرا اکط ادر تفق علیر احکام و شوا مرکا مخالف برده و اگره اسلام سے خارج ہے اور اس سلساری قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال

اور پرشخص حفنور طبیالسلام کی مخالفت کرسے جبکہ اس پر راہ حق واضح ہوچکی اورومسلانول كى راه كے سوا اتباع

ممن يشاقق إلىرسول مهن بعد ماتبین له الهدی ر رپ ه ع ۱۲)

سیرعام کا ارسٹ دِگرامی نیدعام کا ارسٹ دِگرامی نے باشت بھرجاعت کی خالفت کی تواس نے باشہ

اسلام كاقلاده البني كردن سے آبار ميديكا -

على نے فرایا ہے کوس نے اجماع کا انکارکیا ہے وہ بالاجماع کا فرہے لیکن عفن على في ايسيمال من بنظراحتيا طوقت فراياب ادركهاب كه ايستيخس كي تحفيري تف كرنا جابية جوفكر ونظرس حاصل مون وال اجماع كانخالف بومثلًا نظام ناى معتزلي كبونكه وه اس اجماع کا منالف تھا جواس کے خلاف بطور فرق دسیل واقع ہواہے۔

ایم باقلانی نے فرایا ہے کرمیری میتن کے مطابق کھز کے مطابق کھز ایمان و کفرا درام کا باقلانی کے مطابق کھز کے مطابق کھز

جہل کا اظهار کیا جائے اور ایمان کی تعربیت یہ ہے کہ التدتعالیٰ کی ذات وصفات سے بانجہو ادر کوئی تخص مجی کسی قول یا کسی رائے کی وجرسے جواس نے کہاہے یا افہار کیاہے اس قت مک کافرنہیں ہوسکتا سوائے اس کے کروہ ذات باری سے واقفیت زر کھتا ہوا وراس سے جابل ہوجیا بخدا گرکسی نے منصوص قول وفعل کی نافرمانی کی بااس سے ایسے فعل کاصدور مہواجس پر که اجهاع تمایت ہے کہ فیعل کمسی موکن سے صادر نہیں ہوسکتا ا دراس کا کرنے والا کا فرای ہو سكت ہے ياس كى بےراہ روى كى تائيراور خلاف اسلام افعال كے صدوري وليل قائم ہم علئے ترتیخص کا فر عمرایا جائے گا ۔ اوراس کے کفر کاسب اس کے اتوال وا نعال نہیں جن کے کہنے اور کرنے کے سبب ہے وہ کا فر ہوا ہے جلکہ استخص کی کفر کے ساتھ ستمولیت ہے اس طرح الله تعالی کی ذات سے كفران مین باتوں میں ایك كے بغیر مكن تنہیں -

اله من الاست كاتصور ب ادريه باره الم محزت على - الم صورت على اوران كى اولا ويس كيارة الم تصور كرتي بارهوي إم حزت مهدى مو يكي حرقرب قيامت مين طاهر ول كي معين فالى صنات انبير كوام منتفى كي لقب

لا حزيز چذمال گزنے كركوا في كے ايم عماصينے واقوكر بلاكا كير انكا ركيا اور ماريخي صاب سے يرثاب كرنيكي كوشش كى بى كى الى دى فرم كومولادن دى الدرا المحين مقام را كى اتى دوس السكة تعد

(۱) ذات باری سے بے خراور ماہل ہو

(۲) و قض الی بات کے یا ایسا المل کر سے یا اسی بات کے جس کی اللہ کے رسول علیا اللہ کے رسول علیا اللہ کے سوا اور کسی سے صاور فی خبروی ہو یا اس پراجاع است ہو کہ یفعل یا قول کسی کافر کے سوا اور کسی سے صاور ہی نہ برگا مثلاً ترن کو سجدہ کرنا۔ زنار ڈال کومندوں میں بدند ہمبوں کے ساتھ الالترزم جانا۔

(۳) وہ قول وفعل ایس ہو ہوں کے بغیر علم بالنا مکن نہو۔ قاصنی ابو کر فراتے ہیں کہ یہ وولوں اقسام اگر جے النارب العالمین کے ساتھ جہالت اور بے خبری میں شمار تو نہیں ہو ہیں لیکن ان سے بینرو زطا ہر ہم تناہے کہ انکا رکرنے والا یا کہنے والا وائر ہ اسلام سے فارج اور کا فرہے۔

صفات البی میں سے ایک صفت کا انکار شل یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عالم نہیں ہے اور مزقاور و مستعلم ہے با الفاظ دیگراس کی صفات کمالیہ میں سے کسی صفت کا انکارکر سے ایسے تعض کے لئے ہمادے المر ہے کے فرایا ہے کہ بی شخص اللہ تحان اوصاف میں سے مصفت کی یا تو نئی کر سے یا اس کی وات کو ان صفات سے خالی جانے اور جنا ب بحنون کا یہ قول بھی اس برجمول کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کلام نہیں ہے اس قول کا قائل کا فرہے اللہ موصوف کی تا ولیس کی کھے نہیں کو رائے ہیں اور اس سلسلہ می تفصیل ما سبق میں گزر میکی ہے۔

اس بلسادی ان حفرات نے سودار کی حدیث سے احدالل کیا ہے کہ نبی علیرالسلام نے اس سے مرت توجید کا مطالع میں اس سے مرت توجید کا مطالع میں اس سے مرت توجید کا مطالع و اس سے مرت توجید کا مطالع و ایک اور کیا گیاہے کہ کئی گئی ہے کہ کا میں مدیث کے ملاوہ ایک اور روایت میں یہ سبتے کہ شاید میں اللہ سے مجھوٹ جاؤں " یہ کامات س کرسید المرسلین ملی اللہ علیہ و کم فیاری اللہ علیہ و کم اللہ علیہ و کم اللہ تعالی نے بیشن فیادی -

علار فراتے ہیں کہ اگرصفات باری کے بارے میں لوگوں سے اس کی حقیقات دریا فت کی حجا ادرُ علومات کی جائیں توبہت کم لوگ ایسے لیس کے جوان کی حقیقت سے وانف ہول کے دوس ملائے اس کے بہت سے دور رحوایات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک بینے کری قول کرفعدا مجرية قادر بوگا" يهان تدر تدرك معنى من جاور قال كاقول الشدتعالي كى قدرت من شك منیں ہے بکر نفس بعثت میں ہے جو نثر بعث کے احکام معلوم ہوئے بغیر مکن نہیں ہے اور اس بات كا بھى امكان ہے كەان معنوات كے نزويك اس مصوصيت مير كوئى حكم نزعى موجود ند ہوجس كى بنار پراس شک کرنے میں کفر کا حکم دیا جانے اور عبی بارے میں حکم شرعی موجود مذ ہواور وہ اموعظی میں سے ہوتاہ وجس میں شک کرنے سے کفرلازم نہیں ہوتا) یااس کی تشریح اس طرح کری كم قدر منتن كي معني من سياحات اس طرح اس كايغل اس كى ابني ذات محساقة مو كااور اپنے نغس کی تحتیر کے معنیٰ میں مراد ہوگا کیو <sup>ن</sup>کہ نفس کی نافر مانی پراس کو اپنی ذات پیغصر تحصا اور تحقیم قصو<sup>و</sup> محتى معظم، إعلم نے فرمایا كه اس كاية ول ناسجي رئيس اله كى كيونكنون اللي اورخيت كى وجسے اس کی عقل معوب ہوکر رہ گئی تھی اور وہ اپنی بات کو سمجھنے کے قابل نہوا تھا اور اپنے العاظ کو عنبط كرنے كااس ميں يارا نرتحالهذا اس ريكوئى مواخذہ شرعى نہيں۔ اس سيسد ميں يھي كها كيا ج كراس مفض كاتعلق زائ فترت سے تعاادراس دور می صرف توحید می نفع فیش تھی -اس سلسدس يه قول محين نقول المحين نقول معارب كري ظامري صورت مي شكمكن مع ن حقیقت میں اس معظیق و تبوت مراد ہے ہم اس کو تی بل عارفا نسے تعبیر کرستے ہی حب کی

مثالیں کلام عرب میں بہت متی ہیں اور قراکن کریم میں ایسا تذکرہ طباہے ارشاد خدا وندی ہے۔ (۱) لعله میت ذکر او پخشی شاید کروہ یا وکرسے اور ڈرسے.

وم، وامّا و اماکد لعلی هدی ا و می*ن اورتم شاید برایت پرمین یا بالکل* فی ضلال مبین ۔ گرا*بی میں ۔* 

اگرکوئی شخص وصعت تو ثابت کرے کین صعنت کی نئی کرے ثلاً یہ کیے کہ وہ عالم توہے کین اسے علم نہیں یا تنگلم توہے کین کلام نہیں فرما آا دراسی طرح الله تعالیٰ کام صعنات کمالمید داللہ کا منکر ہوجی اکر معنا کہ کہ تا ہوا گیا ہے کہ منکر ہوجی اکر معنا کہ منکر ہوجی اکر معنا کہ کہ ایس کا کلام کی انہار کہاں تا کل نے ملم کی فئی کی تو وصعت انہار کہاں تا کہ ہے۔ اس قال نے تعفیر کی کیونکہ جب اس قال نے ملم کی فئی کی تو وصعت عالمیت بھی از خود تنقی ہوگیا گیا ہے داس طرح انہوں نے اس عالمیت بھی از خود تنقی ہوگیا گیا ہے ہی کہ حالم کہا جاتا ہے ۔ اس طرح انہوں نے اس کے نزدیک اس بات کی مراحت کر دی جس کی جانب اس کا کلام شعقی تھا للذا اس طرح آا ویل کرنے والے خواہ وہ شیعہ بیں یا قدر برسب ایک ہی ذمرہ میں داخل ہیں گئی جن جن حزاات کی رائے ہے ہو کہ ذوات کے درخان کے ذری ہو جاتا ہے درخان کے ذری ہو جاتا ہے درخان کے خواہ ہے اس طرح یہ حضرات مواخذہ کیا جائے اس طرح یہ حضرات مواخذہ کیا جائے اس طرح یہ حضرات ان تا ملین کی کمفیر کوجائز منہیں رکھتے ۔

جناب مسنف فراتے ہیں کہ مذکورہ قول کی توجیہ پرسپے کرحب قائلین کوان کی کوتاہی پر متوجہ کیا جاتا ہے تو دہ اس کی تا ویل پر کرتے ہیں کہ ہمارا پر تصدیب ادرہم بینیں کہتے کہ وہ عالم بنیں اور ہم بھی اس مال وانجام کی نفی کرتے ہیں جو آپ لوگ ہم برسط کرناچاہتے ہیں کیونکہ آپ تو اس کو کفر سمجھتے ہی ہیں سکین ہم بھی اس کو کفر جانتے ہیں جگہ ہما را کہنا تو ہیہ کہ ہما را کلام اصل میں اس جانب راجع ہی جہنیں ہم تا لہٰ ذاان دونوں ما خذوں کی وجے سے اہل تاویل کی تحفیراوران کی مرتم کھیے روانت لات ار مراجاہے۔

فللمستكلام مصنف كآب جناب قاضى عياص رحمة الشرعلية فرات بي كنفن سند

اوراس کی ابحاث و مواقب سے واقعیت حاصل ہونے کے بعداب مناسب ہی معلوم ہوتا ہے کران لوگوں کی تحفیرسے کف اسان کیا جائے اوران کے خائب وخاسہ ہونے کی بابت تقیمی کے نے سے برہمز کیا جائے ۔معاملات مثلاً وراشت ۔مناکحت ۔قصاص و دیت ودگر کاموں ہی ان کے ساتھ روا داری برتی جائے اورانہیں سلانوں کے قبرستان میں دنن ہونے ویا جائے ۔

مین بطور مزاان کے ماتھ تنی کی جائے اور ہے ہوتے ہے۔

ان کا اقتصادی اور معامر تی باتھ تنی کی جائے ان پرزجرو تو ندخ کی جائے اور خردرت پڑنے پر

ان کا اقتصادی اور معامر تی بائھ تنی کی جائے ان پرزجرو تو ندخ کی جائے اور خرد علی برا افراو اور صدر اول معنے والے نئے تاکہ وہ اپنے توقعت سے بہیں اور جوج کریں ۔

مذکورہ بالا افراو اور صدر اول میں بلکو صدر اول میں ایسے لوگ پیوا ہو گئے تھے (جن کی وج سے انتخار کھیلانے) اور ان کی حرکات وور صحابہ و تابعین میں مٹروع ہرگئی تھیں جن کے اقوال تعدیم خوارج اور قذر لہ سے ملتے جلتے تھے لیکن صدراول سے میں مٹروع ہرگئی تھیں جن کے اقوال تعدیم نورج اور خانہ ہیں اپنے قرمت اول میں دفن ہونے سے روکا البتہ ان کا معامر تی بائیک مزود کی اجراد طن کر دیا اور اگر زیادہ صروت پیش اُئی تو قبل کر دیا۔

مزور کیا اور حسب صرورت جمانی مزاوی یا جلاوطن کر دیا اور اگر زیادہ صرورت پیش اُئی تو قبل کرا دیا ۔

مخصفین المسنست کے وہ صرات جو ایسے قاطین کی تحفیر کے قائل نہیں ہیں ان کے نزدیک

ودسراہے دالندتالی تی کی توفیق عطافر مانے واللہ ہے)

قاضی البر کم باتلانی فرماتے ہیں کہ وہ سائل جو دعدہ - وجید۔ رویت محفوق نطاق افعال البحاراع اض والا وغیرہ سے محتول دقیق مسائل ہیں۔ انہیں ہیں تاویل کرنے والوں کی تحفیر سے محراز کرنا چلہ ہے اور ہی امتیا والوں تعاما مست سے کیونکو ان مسائل سے جہل وات بادی سے بہل کوستدوم نہیں اور خوض ان مسائل ہیں ہے کمز کر احتران مسائل سے ہواس کے کمز پر اجماع اصعت نہیں ہواس کے کمز پر اجماع اصعت نہیں ہے

ا یسے لوگ فاستی ممراہ اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں اوران کی رائے سے اختلات رکھنے والو اکل معاطم

جناب معقف فراتے ہیں کہ اس مستدر مہے نے دور ی فصل میں سیرحاصل مجت کی ہے اور

اس کے اعادہ کی اب مزورت منہیں۔

م حرمت الى اور ذمى ريقوق بارى مي الانت كامر كلب بولين اس باب ين

ان ذمیوں کے بارے میں جم حرمت الہی کو مجروح کریں نذکرہ کیا جائے گا۔ سید ناحبراللہ بن عباس وفی اللہ عنہات عباس وفی اللہ عنہات کی اللہ عنہات کے خلاف حرمت الہی کے دریے ہوا اوراعتراض کرنے لگا مصرت ابن محروضی اللہ عنہا اس کی تلاش میں خوار کے روانہ ہوگئے لیکن وہ نا تھ مذاکیا اور عباگ گیا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبوط اور ابن عبیب نامی کتابوں میں اور ابن قاسم کا قول مبط کتاب محداور ابن محنون میں ہے کہ حس میہودی یا نعرانی نے اپنے کفر کی وجرسے علاوہ بارگاہ احدیت میں گتاخی کی تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی تو بھی قبول نہ کی جائے لیکن ابن قاسم نے فرایا کہ اگر دہ سلمان ہوجائے تو اس کی تو بقبول کر لی جائے۔

سين موطوي ابن قام كا قول اس طرح منتول الله كاس كي توبر باي منرط قبول موگي

كدوه بطييب فاطرمسلمان بو-

جناب اسن فرماتے ہیں کہ اس سلوی وجریہ کے جس پر دہ قائم ہے وہی اس کا دین ہے اور دہی اس کی تیک ہے اور اس دین پر قیام کی دجہ سے دہ اللہ تعالیٰ کے لئے دہ بوی شرکیہ اور فرزند ہونے کا دعوی کر تاہے وا در اس سے جوعہذ یا گیا ہے اور عب عہد کی وجہ سے دہ نری قرار دیا گیا ہے گئی ہے نے اس سے اس سے جو جوث اور گئا خی پر فہر سی لیا جن کا ارتکاب کر دو اب کررہا ہے لہٰذا اس کو جہر کس بھا جائے گا داور مزاکا متوجب ہوگا۔

کتاب محدی ابن قاسم کا قول اس طرح منقول ہے کہ اگر کسی غیر سلم نے اللہ کی بارگا ہیں اس دجہ کے علادہ جواس کی دینی کتاب ( بزعم نحود) میں نقول ہے کوئی ادر گساخی کی تواس کو قسل کر دیا جائے گا۔ الا یہ کہ وہ اپنے کفرسے تائب ہوکر مشرف براسلام ہو۔ ابن مازم نے مسبوط میں لکھا ہے جس کی تائید فخروی اور خدبن کم نے بھی کی ہے کہ ایشے خرکھ اس دِّت كمة قتل ذكيا عائة خواه دوسلان بويا كافرجب بك كه اس كو قربه كه الحيا ما اگروہ تو برکرسے توفیہا ور ذاس جرم کی پاداش میں اس کوتنل کر ویا جائے

مطرف اورهبالمك في المستدي المم الك رضى الشوركي مائيدكى ب الوحدين زيد فرماتے ہیں کہ جغیر سلم پار گاہ الہٰی میں گتا ٹی کامر تکسی ہوا دراس کی وجراس کے کفر کے علاوہ ہو تواس كوتل كرديا جائے ليكن اگرده اسلام اے آئے (تودرگذركى جائے)

جناب معتقف فرماتے ہیں کداس سیسد میں ابن مجلاب کا قول ماسبق مین نقل کر دیا گیاہے۔

نصرانی ورکیے بارے میں مثا کنے اندس کا فقوی است کے اہماع کے بارے

میں ماسبق کے صفحات میں نذکرہ کیا جا جے اسے حسب کے اعادہ کی پہما ں ضرورت نہیں اور پیجای قول کی طرح سے ہے حس نے ان زمیوں میں سے سید عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہیں گئے تھی کا ارتکاب کی ہومسنف فرلمتے ہیں کواس مسلومی ٹواواس نے بارگاواللی میں گت حی کی ہویا جناز سیدالمرسلین کی ہارگاہ میں ایا سے کا مرکمب ہوا ہو دونوں حکم میں برابر ہی کیونکہ ذمیوں سے بیا عہد باگیا تھاکہ وہ اپنے کفر کا افہا بنیں کریں گے اور ہم اس بات کوگوارا ذکریں گے کہ ان کی زبان فكا بواكوئى فلط لفظ بميس سائ في اوراگروه اليي كوئى بات كري كے تووہ عِبْرَكن بول كے ۔ لكن على سنة زنديق وى كم بارس مي مختلف آرار كا اخلار فرايا ب بينا كنير الم مالك مطرف می عبدالحکیم اور اصبخ فرناتے ہیں کہ اس کو قتاع کیا جائے کیونکر وہ ایک کفرسے دو مرے کفر ك جانب رجع بوا ب ميكن عبداللك بن باحثون فراقي بن اس كونس كرويا ملي كودكم (زندیقین) یرایک ایسا زمب یا دین ہے جس ریمی کو قرار نہیں اور نداس کے بیروسے جزیر ليا مالاب ادرمزوه معابد مؤناب -

. ابن جبیب فراتے بیں که اس کے سواکسی اور کا کوئی قول میرے مع میں نہیں .

مفتری اور کذاب کے لئے شرعی کم یں تذکرہ کیا گیاہے جومری طور پر گالی دیں ادرگتا نی کا آرکاب کریں اور النّد تعالیٰ کی جانب ان باتوں کی نبست کرے جواس کی الوہیت اور

اس باب میں ان لوگوں کے بارے میں نوکرہ مقصود ہے ہوش وحواس میں الوہتیت کا د حویٰ کریں یا اپنی رسالت کاا علان کرویں یا یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تومیرا خالق نہیں ہے یا میرا رب بنیں یا یوں کھے کرمیراکوئی رب بنیں ہے یا حالت سکر ما جنوں میں ایسی باتیں کھے وقعل ين ندأيس اورعفون عنوم بول اسيع كفربه كلمات بكن والسك بارك يس اس كعمل وشوركى سلامتی کے باد جود کھر کا حکم دینے میں کوئی اختلاف تنہیں ہے البتہ مشہور تول کی با پراس کی تو بقبول كرلى مائے كى اور بررحبت وانابت اس كوقتل كى سزاسے محفوظ كردے كى البتراس كوسخت جمانى ا ذیت اوردهانی سزا مزدر دی جائے گی کرود سرول کوجرت ہواوراً سُدہ کسی کوایسی ج اُست کرنے کی ہمت نہ ہواوراس کے فعل کو یا توا عا دہ کفرسے تبعیر کریں گئے یااس کی جہال سے تعمیس کے لیکن اگر كوئى بارباراس قسم كى خوافات كااعاده كرساداس كى يرح كات تحقيروا بانت شهرت اختيار كرماي تواس کواس کی برباطنی پڑول کریں گے اور اس کی قربر کوقبول نرکیا جائے گا اور اس کے رجوع کو جشلا دباجائے كا اوروه اس زنديق كے مشابر بوكاجس كى برباطنى اوركر دار براحتماد نر بولمنزا اس كارجوع بحى درخوراعتنا نهمجها حبائ كأعطاوه ازي اكريه حركت حالت سكريس بمرزد بوتي موتوجهي اس بدوبی احکام جاری کئے جائیں جوسا حبِعن دشور برہوتے ہیں۔

مجنون در باگل کے لئے مکم تشرعی دیدانگی کے عالم میں سرزد ہوئی تراس برشرع موافذہ دہوگاکیاں کے سلنے مکم تشرعی موافذہ دہوگالیکن اگرکسی نے بقائی ہوشس وحواس کہیں عقل ادرحما قت کی بنا پر کھیے کہا گیا ہو مااس بر شریعت کے احکام کلیفی جاری نہ ہوں ان پرشریعت کے احکام کی یا بندی سے زصت ہو تو

ایستین پراس کے اس فعل کی یا داش میں تا دیب مزور کی جائے گی تا کہ اس کو ائندہ کے لیئے تبيه بوجائے اوراس کو نبیر اس طرح کی جائے گی جیساکہ برقماش تخص کی اصلاح احوال کے لئے طریقه کارا ختیار کیاجا با ہے اورینا دیب اس کواس دفت کک کی جاتی رہے گی حب تک کردہ اپنی حرکات سے بازائے اوراس کی مثال یہے کواٹریل جانور پراس وقت کے سختی کی جاتی ہے حب كك كدوه سيهان بوجائے .

الوبتيت كا دعوى اور حباب على كاطرزهمل ملى رتضے رسى التدعنه نے اسے مبلنے

بنا بنتی نبی کا حد کے اس کی لاکشن ولی پرانگوا دی -اس کے علاوہ بہت سے

مسلمان بادشا ہوں اور خلفار نے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا اور اس دُور کے معار نے مجى ايد وكول كي قبل كي درست إون كي نيصل يرتم تصديق بين كى . علار في فرايا اجماع است يب برخمض ايسة قائل ككفرين شك كرس وه جي كافرب

منصور ملاج اورانا رالحق كا دعوى كا رعوى كا دعوى كا دعوى كا دعوى كا دعوى كا دعوى الله المعتدر كا در مناس كا در مناس المعتدر كا کے دعو کی کی پاد ہش میں قبل او بھیرسولی برحیر ُطائے جانے کاحکم ویا اور قامنی القضاۃ ا بوعمر ما لکی نے ان كے خلاف فتو سے برم برتصدیت تبت كردى - بنطا بر سبنا ب منصور كا انا الحق كا نعره تابل موامزة تھا ادر جناب منصور واقعي يا بند شرييت مجى تصفيلين طارف ان كى توبقبول مذكى -

حاسى حكمران الرامني بالشركا ودرحكمراني سبع بغداد كى مشدتضاربة قاصى القضاة الولحسين بن ابي منصور کی طرح ایک اور بزرگ

عمر ما کلی مندآرار ہیں ابن العزاقیر نے مجی منصور کی طرح دعویٰ کیا ہے سکی قامنی صاحب نے

بلا خوف ورو رعایت قتل کافتوی وے ویا۔

صاحب مبوط ابن الحكيم كا قرل نقل كرتے ہوئے كهاہے كد جو تھي نبوت كا رجھ و لا) وعوىٰ كرے اس كو قبل كر و يا جائے -

منكر روبتيت ورام اظم كافتوكي المعالم المعال المعال والم الله كافتوكي يهد المعال والم الله كافتوكي يهد كريخف الله كافتيت

یااس کی روسیت کا منکز ہم یا پر کہے کہ میراکوئی رہنہیں وہ مرتداور دائرہ اسلام سے فارج ہے ابن ابی القاسم نے بھبی کتاب ابن عبیب ہیں جناب محمد کا قول کواس طرح نقل کیا گیا ہے کہ مذی نبوت سے تو ہرکرائی جائے خواہ دہ اپنے عقیدہ کو ظاہر کرتر اہویا پوشیدہ رکھتا ہو وہ بہرحال مرتد کے حکم ہیں ہے ۔ اور اس کی تائیر بحنون نے بھبی کی ہے۔

جناب معنف نے کا قران تقل کرتے ہوئے کھاہے کہ مجھے ایک بہودی کے بارے یں بتایا گیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ کہنا تھا کہ مجھے تمہاری جانب رسول بناکر مجھے اگیا ہے اکپ نے فرمایا تھا کہ کیا وہ اس دعویٰ کو ظاہر کرتا ہے قواگر وہ تو بہرسے قودہ بہترہے ور مزاس جرم میں اس کو قتل کر دیا جائے۔

ایک ورگساخ کومنزل جس نے اپنے بدورڈ، ربربعنت کی تھی اور بعد میں یا گا زبان کی نفرش سے یہ الفاظ کل کئے گئے تھے در حقیقت میں توشیطان بربعنت کرنا چاہتا تھا یہ واقد مُن کرآپ نے فرمایا کہ اس کو کفر کی پا داش میں قتل کر دیا جائے ادراس کی عذر نواہی کی طوف کوئی قوجرز دی جائے

مسنف ملیدالرحمة فراتے ہیں کہ خرکد و بالا وا تعات اس قول کی تا نید میں ہیں جس ہیں کہ الیے عرص کی کا نید میں کہ الیے مجرس کی قرب کے کا نید گئی ہے ۔ فشر کی حالت میں کفر کے کلمات ایک نشر اپنی نعدائی فشر کی حالت میں کفر کے کلمات ایک نشر اپنی نعدائی

کا دعویٰ کیااس کا تذکرہ شیخ البالمن قابسی کے پاس کیاگیا تواکب نے فرامایکد اگر وہ تر برکرے تو منزاداد چھوڑ دیا جائے اگراس جرم کا اعادہ کرے تومزید سزادی جائے میکن اگر وہ بار بار ایسی حرکتیں کرتا دہے تواس کے سافقہ دہی برتا دُکیا جائے جوزنداتی کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ شریعت کا مذاتی اڑانے اوراس کے سافقہ کے لیک کہی منزاہے

ایساتنم سرکوری کالونه موادراس معامثره این کالونه موادراس معامثره این کالیا فرد بوش کی باتوں پر توجهٔ نددی مباقی مور ایسا شخص اگر کوئی ایساکلمہ زبان سے نکالے حب سے ظمیت الہٰی اور علالت ربی پرحرف آماً ہواور بلكاين ظا بربوتا برود بف اشيار كي تشل السي شف سد دسي كوالله تعالى في مترف و عرت سے مکند فرایا ہویا اس نے عنوق کے کلام سے ایسی بات نکالی ہوہوئی خالق کے سوا كسى دور ستَّحض كے لئے زيا منہيں مكين ان تمام باتوں سے كفرد استخفاف تقصود مزہواور دعملاً الحاد كي طورير- يكلمات ادا كئے كئے ہوں -اگريكات اس سے بار بارسرزو ہوتے ہيں اور شهرت عاصل کی ہے تو یہ اسس بات کی دلیل ہے کہ ویجف دین الہی کے ساتھ استہزار و کھیل کرتا ہے اور اپنے رب کی حرمت وعلالت کا استحفاف کرتا ہے اور رب کریم کی کبریا فی اور عزت وحلالت سيجابل ادربيه بهروس اوريتمام باتيس للاشبكغربي اوررب العزت كالتخفا الترمتيف كرنے والايعتنا كا فراور واحب القتل ہے اس لسله میں صاحبان بھیرت كا يہ وا تعرخالی از دل چینی مز ہوگا کہ امیر قرطبہ کے چی زاد بھائی نے کفر پر کلات منرسے بکے ہیں وہ ایک دن گھرسے با ہر کا داست میں بارش ہونے لگی توبے ساختراس کی زبان پر دنعل کفر کفر ر باشد) يركلات آگے مداء الخرافي شب جلو وه ريعن جرتى كا تصف والا اپني كاليس فيوراً ظاهر موا) يه دا تعرجب سرحيل نقمها رقرطبه جناب ابن جديب اوراصنع بن مليل ومعلوم مواتوان حصرات نے فرا اس گتا خ کے قبل کا فتوی دے دیا میکن قرطبہ کے دوسرے فتہار اوزید۔ عبدالاعلىٰ بن ومب ابان بن سيني نه اس كة قتل ك علم من توقف كها او فرمايا كه اس بهووه کام کے سلسد میں سزادی جانی چہہتے البزید وفیریم کے فتویٰ کی مائید قاضی وقت ہوئی بن یا د

فیجی کردی سکین قاضی صاحب کی تائید کے بعد جناب ابن جبیب نے فرایا کو اگر اس مجرم کو

قتل کی سزاسخت سے قواس کا عون میری گرون ہر ۔ کیا ہم رب کو گالی ولو آئیں جس کی ہم جات کوتے ہیں یداس کی حایت ذکریں گے قوہم رب کے ہم کتنے بُرے بندے بن جائیں گے ور

اس طرح اس کی عبادت کرنے والے کہلانے کے سے تھی فریس گے یہ الفافو فراکر ابن جبیب ہے

گریوطاری ہوگیا ۔ امیر قرطبی عبوالر حمان بن حکم کوجب یہ واقعات معلوم ہوئے قواس نے اپنے میں ماری کی ابن عبیب کو تقوی واس مجا اور حب اس کوفقہا رہے انحالا من کے بارے میں علم ہوا تو اس نے ابن صبیب کے فتویٰ کے مطابق عجب کی گرفتاری کا حکم جاری کیا جنا کی وجرسے معزول کی ابن صبیب کے فتویٰ کے مطابق عجب کی گرفتاری کا حکم جاری کیا جنا کی وجرسے معزول کی سانے قتل کر کے سولی پرچڑھا دیا گیا اور موسی بن زیا دکو مدا مہنت کرنے کی وجرسے معزول کی گیا اور وور سے معزول کی گیا اور وور سے توقف کرنے والوں کوجی مرزنش کی گئی ۔

سکین اکی تخص حب سے اس تیم کے افعال ایک مرتب یا کہمی کھی سرزد ہوئے تو حب کس ان میں قتیص و الم انت کا واضح بہلو نہوتواس سے مورت مال اور و مرتفال وریا فت کی جائے ۔ پھڑ تقضائے کام اور شفا عب جرم کے مطابق اس کو سرزنش کی جائے اور سزادی جائے ۔

ان الفاظ کا استعال جو دات باری سیخصوص ہیں شخص کے بارے میں علیم اس اللہ میں کیا جس کو ایک ایسے کی استحصوص ہیں کے بارے میں علیم کیا گیا جس کو ایک شخص اس کا نام لے کر پیکار رہا تھا اوراس شخص نے جواب میں بدیا کہ اللہ میں مزیا یا کہ اگر اس نے اپنے جہل اور بیو تونی کی وجر سے جواب میں بیا افاظ استعال کئے قاس پر کوئی مواضدہ نہیں ۔

معنف کآب بناب قاضی حیامن فراند ایس کداس کی تشریح و تومنی بیر ہے کہ اس ملسد یں قبل واحب بہیں اس قائل کو سرزنش کی جائے اوراس کی بیوقونی پر سزادی جائے میکن اگر اس نے رب اور جبو دجان کران الفاظ سے جواب دیا تو پر تقیناً گفر ہے کیونکر ہی اقتصار کا اس تھا۔ مستف علیالرحمة فراقے بین کو بھی اورا نہوں اسٹے کلام میں بڑی بڑی زیادتیاں کی بیں اورا نہوں اسٹے کلام میں بڑی بڑی زیادتیاں کی بیں اورا نہوں نے اپنے اشعار میں شان الوہ بیت کو گھٹانے کی گوشش کی ہے اوراس کو ملکا کر کے بیش کیا ہے اورا سے استحار کے بیش بین کو بیش کی اسپ نہیں سیجھتے اورا بنی کی آب اورا بل قلم کوان کی نقل سے محفوظ در کھتے لکین اس کتاب میں البری کو تا ہمیوں کی نشان دی کرتی بھی ہے مالائھ ان کو نقل کر نا جن کو بیارا نہیں اورائی کو تا ہمیوں کی میں اورائی کو تا ہمیوں کی ہم نے ماستی الواب میں جبی نشان دہی کی ہے کی وہ اشعار جوجا بلوں اور غلط کہنے والوں میں نقل کو کو کو کو بیش کئے جاتے ہیں۔

رب العباد مالست ومالكا قدكنت تسقينا فهابذا لكا

ا منزل علیمنا الغیت لا ا جا لکا ا مے عبود ہمیں اور تجھے کیا ہوا۔ تو تو ہمیں بارٹس سے سیار کجھے کیا ہوا تو ہم پر ہارش بھیج تیرا باپ زہر

مسنت علی الرحمة فرمات بی کواس کی مثل اور بھی اشعار میں جس کے کہنے والے مثر لیدت
کے تازیار کے باوجود تھے کہ نہ ہوسکے الیبی باتیں جا ہل کوندہ نا تراش لوگوں سے ظاہر ہوتی ہیں
للندا ان کوز عرد تو بیخ کی جائے اور سرزنش کی جائے ناکہ وہ اکیندہ اس قسم کی خوافات بازر ہیں۔
الوسیمان خطابی فرماتے ہیں کہ یہ در میدہ دہتی اور ولیری کی باتیں ہیں جبکہ اللہ رب الحکین
مام برایکوں سے منزو اور بری ہے مصنف علیالرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہم نے عوان ہی عبواللہ سے
موایت کی ہے انہوں نے فرمایا ہے کو عرودی یہ ہے کہ تم سے ہرایک اپنے دب کریم کی خلت
وزرگوں کو محوفور کھے ۔ ایسانہ ہو کہ جبوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی تمثیل دی جائے مثل یہ کہ کے
کوالٹر تعالیٰ ذیل کرے اور اس کے ساتھ رب کریم نے ایسا کرسے یا ایسا کرسے مصنف علیاریم
نے فرمایا ہے کہ ہم نے ایسے مثل کے کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے مواقع پرالٹر تعالیٰ کا نام لیتے تھے جہا

اس کی عظرت وزرگی کا خکرہ ہوتا۔ اوراس سے تقرب والی اطاعت کا اظهار ہو ماہے آئیں اگر دعائی کلمات استعمال کرنے ہوتے توجواک اللہ خیرانہیں فرماتے سے بکداس طرح فرماتے کر تہیں جزار خیر دی جائے کیونکر تنحاطب کا کارتعظیم و تقدس کے اظہار کے لئے ہو ماہ اور اسے۔ ایسے ہی دواقع پر استعمال کیا جا نا چاہیئے۔

مصنعت علی الرحمة في دارا که ام ابو بحرشاش کاية ول ايک تقد داوی سے واله سے طلب جس ميں کدامام صاحب موصوف محقة ميني فرواقے تھے کدامل کلام بارگاہ البی ميں مہت خور وفکر کرتے ہيں اوران کا تخيس بہت موفلت الوہيت کرتے ہيں اوران کا تخيس بہت موفلت الوہيت البی طوز دھی میں فوران کا تخیس مول میں موسوف بدا ہل کلام النہ و دومل کے اسم مبلالت کا اس طرح وکر کرتے ہیں اجب مراح کوئی دوال کو استعمال کرتا ہے۔

مصنعت علی الرحرت فرایا که اس موضوع برج تحریر کیا گیاہے وہ اس قبیل سے بعض کی تعمیل ہم نے بارگاہ نبوی کے گتا ہے کے بارے میں وکر کی ہے ہم اللہ سے توفیق فیرطلب کرتے ہیں -

(د) اس فصل میں ان لوگوں کے بار سے میں احکام سٹر عید بیان ہوں گے جوالندرلعلمین اور خرتم السلام اور فرشتوں کوگالی وسے یا اور خرتم السلام اور فرشتوں کوگالی وسے یا ان کی شان گھٹانے کی کوششش کرسے باا نبیا بھیہم اسلام جواحکام الہٰی نے کر کئے ان کی گذریب کرسے باا نکار کرسے والکار والے کا میں کا تذکرہ والبی میں کیا گیا ہے ارشادر بانی ہے۔

ر) ان الذین یکنون بادله می الله می الدادراس کے درسله و میریدون اریخوال می اوراللہ اوراللہ مین الله و رسله و رسله و

ريدعا) كالادهرقين.

کہ ہم اللہ اوراس چیز رہ ایمان لائے
ہو ہماری طرف اتری اورصرت البہم
پر نازل ہوئی دیمان کمک کر ہم ان
میں ہے کئی کا فرق نہیں کرتے ۔
ہرایک کہنان اللہ تعالیٰ فرشتوں
کتابوں اور رسولوں برایمان لایل ہے
ہم ان رسولوں ہیں سے کسی کی تفریق
منہیں کہتے ۔

رم) قولوا امنا باالله دما انزل الميناوما انزل الى ابراهيم دالى لا نفرق بين احد من دسله (پ ع ۱۲) كل امنا بالله وملسكة و كل امنا بالله وملسكة و كتبه ورسله لا نفرق بين احد مى رسله ،

شاتم نبی کا فرسبے اعتبام ابن عبیب میں امام مالک-ابن قاسم ابن باجشون- ابن شاتم نبی کا فرسبے اعتبام ابنیار بالک

نی کی تو بین فرستقیص کی اس سے توبر نہ لی جائے اور اس کو قتل کردیا جائے اور اگر کسی وی سے یہ حکمت سرزد ہوئی بواگروہ اسلام لے آئے تو فہا ورزاس کو بھی قتل کیا جائے .

جناب محنون نے ابی قاسم کی روایت کے مطابی نقل کیا ہے کہ اگر کسی میہودی یا نعرانی نے اپنے کفرک دوجہ کے ملاد کسی اور وجہ سے تمام انبیار یا کسی ایک نبی تی نقیص کی تواس کی گردن اڑادی جائے اس سلسلہ ہیں اختلاف رائے سابقہ الواب میں گذر کیا ہے۔

بخاب جبر بل اورا بطال وحی گیاہے کوشخص نے یک کو باب جر بل علالسلام گیاہے کوشخص نے یک کا جناب جر بل علالسلام نے دی کو مینچانے میں منطی کی دھیل وی توصرت علی سے پاس آئی تھی کیونکر دراصل نمی تو و قتصے رمعا ذالتہ ایسے تحص سے تو ہر کے لئے کہاجائے اگروہ مائب ہو تو فیہا ور مذاس کو مثل کر دیا جائے اوراس سکر میں جنا بسے خون نے مجم مہی ذوا یا ہے -

عرابيرفرقسكي متبعين كون ہيں عزابيد كائے دان وكوں كانام غرابيداس ك عزابيد كائے دو در قد عزائد ان كاكہنا يرتفاكر صنور علي السلام اور جناب على ميں ايسى بي مشابهت ہے جس طرح دنوفر بااللہ) ايك كرد در سے سے موتی ہے ۔

مكذيب إنبيار اورا ما معظم فرايب كرجيف انبيامليهم السلام مي سي ايك نبي

كرمي كذيب كى يكسى كم تنقيص كى ياس في رأت كا اظهاركيا وه مردب

واروغد بہم سے بیعد پہرے کو الک کے چہر وکی طرح مضبناک ہونے سے تجمع کے تبدید دی اگر افظ مالک سے چہر وکی طرح مضبناک ہونے سے تشہید دی اگر افظ مالک سے اس کی مراد مالک دارو فرجہنم سے سے تواس افظ کو ان کی فرسسمجا عاسے ادرا شخص کو قتل کیا جائے۔

معنف کآب بناب قاصی عیاض فر ملتے ہیں کہ رہمام فرکورہ احکام اور شخصیات کے بارے ہیں جن کا کوئی سنے اسبق الواب ہیں فرکرہ کیا ہے۔ تمام انبیا ملیم اسلام یا تمام کرشتے یا کسی خاص شخصیت نواہ وہ نبی کی ہویا فرشتے کی یا جن کا ذکر اللہ تعالی نے کتاب ہا سے قرآن مجید میں صاف طور پر فرایا ہے یا ہمیں اس کی بابت علم خرشوا تر نوم شہور مِتفق علیہ یا اجماع است قطعی سے عاصل ہوا ہو شلا محدوات جبری یا میکا ئیل ۔ مالک نوازن ۔ زبانیہ حملة العرش جن کا فرکرہ قرآن کریم میں موجود ہے یا وہ انبیا ملیہ مالسلام یا فرشتے ہوقرآن کریم میں موجود ہے یا وہ انبیا ملیہ مالسلام یا فرشتے ہیں جن کے لائے ہوئے احکام معزت عردائیل۔ اسرافیل رضوان جفط مین کو کھر یہ وہ فرشتے ہیں جن کے لائے ہوئے احکام معزت عردائیل۔ اسرافیل رضوان جفط مین کو کھر یہ وہ فرشتے ہیں جن کے لائے ہوئے احکام

قبول کرنے پراتفاق کیا گیاہے۔ دلینی ان کے بارے میں دہی کا ہنگرہ او پرکیا گیاہے۔
غیر معین وغیر مصص شخصیات

عیر معین وغیر مصصص شخصیات

سے ناہت ہنیں اور مذان کے بارے میں انجاع
امت ہے کہ ایاوہ فرشتوں میں شامل ہیں یا انبیار ہیں یصیباکہ باروت و ماروت کا فرشتوں
میں شار ہونا۔ یا صفرات خطرو لقمان و والقریمیں۔ آسیر خالدین سنان منی الدعنہ مرص تعلق
کہا جا تاہے کہ یہ انبیار میں شامل ہیں د اسی طرح بحرس مورخ ہوا بل رس اور زرشت کے نبی

مصنعت مدالرحمة فرات ہیں کران مزکورہ بالا حضرات کی تنقیص کا دہ حکم نہیں ماان سے الكاريرده احكام إلى بول كي جودوسرے إنبيا عليهم السلام كے بارے ميں بيان بوت بونكران كى ايسى حرمت نابت منهي جوانبيا عليهم السلام كے شايان شان سے سكين ايسانهيں كدان كى ايانت كرف والع سے كيد زكها جائے اوراس سے بازيس نكى جائے اليے غص كو ما ديب كرنا منهايت هنروري بيدكيو نكرجن كي نفيدات معروف بواوران كي نبوت البت يمي ہوسکن ان کے تقدس کا لحافظ نہایت ضروری ہے۔ رہی یہ بات کدان میں کس کی نبوت کا انکار یاکسی کے فرشتے ہونے سے الکار کے سلسلیں یہ دیکھنا صروری ہے کیونکر منکر و تعمل اگر ذی علم بة ومنائقة بنين لكن الرمكروتعلم عوم من سے ب تواس كواس بارے يس كعن السان كرا اور مچان بین سے بازر بنامیا ہینے اور اہل علم حضرات میں انتقال مسلے عکن ہے لیکن قائل و تکلم اگر اس عقیدہ پر اصراراور بار بارا دلکا ب کرے تواس کو تادیب کرنا جائے کیونکہ اس کو ایسے معاطلت میں فیل اندازی کا سی حاصل تبیں اورا یعے امور میں مجدت ومباحث کرنے کو علمار سے لع مى اسلان نى داسمجاب حب على كے لئے يا على واست توم م كس كنتى ميں ہيں -رب ر تر المران کی تحقیر و استخاف جرکار استخاف کرے یاان کی افات کرے یاان کی افات کرے یااس کے

کل یا جُر کامنکر ہویاس کی کذیب کرسے یا قرآن کریم کے کمی ایسے حکم یا خبرکو بجٹلائے خبس کی تصریح اس میں موجود ہریا ایسی چیز کو تا بت کرسے میں گر قرآن کریم میں موجود ہریا ایسی چیز یا بات کی نفی کرے جو قرآن سے ثابت ہے اور مزید برآن یہ کہ دہ اس کو بخوبی جا تا بھی ہویا ایسے اموریں شک کرے قوالیا شخص بالاجماع کا فرسے۔ ارشا دربانی ہے۔

وانه لکتاب عزیز لایا شیه بلاشه بایقین یک بعزیز اسس الباطل من بین ید یه و لا باطل کو فل نہیں ناس کے سلمنے من خلف من خلف من حکیم نیچھے سے بی کمت والے اور تمام حمید - (پ۲۲ ع ۱۹) نوبوں والے کا آبارا ہواہے ۔

سیدعالم صلی النّه طبیروسم کا ارشا دگرا می صفرت البر ہر ریے مرفی النّه عنہ سنے بالا سنا دمروی ہے کوسر کار دوعالم علیالسلام نے فرایا قرآن کریم میں شک یا تھیکٹرا کرنا کفرہے۔

حضرت ابن عباس مِنی النُّر عنها سے سِدعالم علیالسلام کا ارشادگرا می اس طرح مردی ہے کو جس سلان دنام نهادی نے قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی انکار کیا تواس کی گردن مارنا حلال ہے اسی طرح جس نے قرات وانجیل یا منزل من النُّر صحائف کا انکار کیا یا ان سے نافر مان ہوا یا ان ہونا کی آیان کو ایا نت کی آوسر کے کفر ہے اور ایسا کرنے والا کا ذہے۔

من الله مي ايك حرف كااضا فدكر ب جزئز ل من الله تنبي ب ادر تست مسلم اس بات كى تعدلي كرے كديزل كن الله مي امنافيت توايساشخص بالا جماع كا فرسے -

ام مالک رحمۃ الله علیہ کے تول کے مطابق جو تحص سیرہ صداقیہ عاکشتر بر مہتان کی منزا طاہرہ عائظ صداقیہ رضی اللہ عنها پر بہتان بائد طلے یاان

کے حق میں نادیبا الفاظ استعمال کرے تواس کو قبل کردیا جائے کیؤنکہ وہ قرآن کریم کی کذیب کر ر باب (عفت صديق كيسلسلومي آيات قرآني شابديس)-

ا ام قاسم في دزما يا جوشنس يركه كرصرت موسى علبهم السلام ركب العالمين في كلام نبي فرا اوه وابب انقس با دراس كي اليرعبدالرفن بن مهدي في كي بعد

محمد بعنون نے استین کے بارے میں حس نے معود تین کے بارے میں کد کریری الله كا جُرِنهي مِي فرايا كواكر وتحض توركرك تونبها در زاس كونسل كياجات واسي المرق مزرب في قرآن كريم كن ايك عجى أيت كى تكذيب بركرون زوني كاحكم ديا ـ

وواشخاص كالجبكر ااوركم شربعيت دى داس نے يكسب كرحزت وى علال الله

سے اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں فرمایالکین دور سے خص نے اپنے اوپر النام سے صفائی پیش کئے بغيرشا بربريدالزم لكادياكم يعبى تو تخرير ك زمره ين شائل بي يدكة اسي كه الله تعالى في حضرت الراہیم علیالسلام کوفلیل نہیں بنایا۔ اس طرح یہ دونوں سیدعالم صلی الشرعلیہ وسلم کے ارشادگرامی کی تکذیب محتر تکب ہوئے ہیں دالبذاید دونوں ہی داحب العمل ہیں.

ابعثمان صداد في فرما ياسب كرتمام الل توحيد كاس براتفاق ب كرسزيل أفت بلايت قرآن مجید) کے ایک حرف کا الکارکفرہے -

جناب ابوالعاليه كامعمول يتھاكم اگركوني ان كے سامنے قرآن كريم پڑھنا داوراس سے كوئى تلطى سررد ہوتى ) توائب قارى سے يدفرات كرين تواس طرح براحتا ہوں ان كامعوا حيب ارائیم کے علم میں لایا گیا آوائب نے فرمایا کرمیرا خیال یہ ہے کدان کے علم میں یہ ہے کو حس نے قرآن کا منکر ہوگیا۔ قرآن کریم کے ایک حرف کا انکار کیا وہ بوائے قرآن کا منکر ہوگیا۔

ر المار المار مسعود منى النَّدعة في فرايا كرم كل ايك أيت كا بهج إلكار معزت عبدالتَّد بن سعود منى النَّدعة في فرايا كرم بن قرَّان كرم كل ايك أيت كا بهج إلكار كي اس في إست قرآن سے كفر كيا -

مسخ بن لفرح نے دنیا یک حس نے تعین قرآن کی تکذیب کی اس نے گویا کل قرآن کی تکذیب کی اور جس نے قرآن کریم کی تکذیب کی اس نے گویا کل قرآن سے تفرکیا اور جس نے قرآن کریم سے کفرکیا اس نے گویا اللہ رب العالمین سے تفرکیا ۔

توریت کی تکذیب جمی جراب کی ایک میردی سے جبار الربیا جبار سے کے ایک میردی سے جبار الربیا جبار سے کا

دوران بیرودی نے توریت کی قسم کھائی اس کی قسم پر جھگڑاکر نے دانے کہاکو نعدا تورا ہ پر بعث ت کرے اوراس کا یہ کہنا ایک شہا دت سے ثابت ہوگیا لیکن دوسری شہا دت مینی بزخمی ایک اور شہا دت بی لیکن دہ شہادت بروایت بھی بینی شا ہرنے اس جھگڑا کرنے دانے سے جب لڑائی کا سبب دریا فت کیا تواس نے واقعر شاکر کہا کہ میں نے اس تورا ہ کو تعشت کی ہے جو فی الحقیقت یہود کے باس ہے ۔ یہ واقعرش کر جنا ب ابوالحس قالبی نے فرایا کہ اس دو سری شہادت سے معاملہ میں احتمال اور تاویل کی گئی اکثر پر پر ہوگئی ہے کی کہ اس بات کا اسکان بوجو دہے کہ تورا ق میں تغیر و تبدل کی بنا پر مہود کو اس تورات کا با بند میں بنجا نا ہو جو الند کی جانب سے نازائ کی تھی استا سے دواقعر بھی ایک واقعر بیش آیا کہ بغذاد کا مشہور قاری نیونو بعث داد کا ایک واقعہ قرآن کریم کی تلادت دوم و ثارت و شریمی کرتا

تفا مکردوروں کھی کھا آتھا علار بندا دہشمول جناب مجا ہد (مشہور قاری) کے علم میں جب
یہات آئی قرقمام اہل علم حضرات نے یہ فتوی دیا کہ سنبوذ قاری سے توب کے سئے کہ مبائے بنائجہ
تمام اہل علم حضرات نے اس قاری سے رجوع کیا اور توبدو انا بت کے بعداس سے ایک محضرنامہ

تیار کرایا گیاجس پراس نے ابوعلی بن مقلر وزیر کے سامنے دستخط کئے ان علمامین مشہور زمان فعت الوكراميرن محى شائل تقے۔

بیکوں کو قرآن فلط پڑھانے والے کے بارسے میں شخص کے بارے یں

فتوی دیا ہے کہ جس نے کہی بچر سے بارے میں یہ کہا کہ جو کھے توسا ورحب نے مجھے بڑھا یا اس پرانشد کی تعنت ہو۔ براپنے کام کی قوض کرتے ہوئے کہاکہ میری مراد اس سے قرآن کریم کی وریا فت بیخی علکراس نیکے اوراس کے پڑھانے والے برطعن وتشینع تھی۔

الى بيت نبوت - اولا دِرسول ـ احمات المؤنين اور محابد كام طعون كون سب كى شان مِن گساخى كرف والے كے سلىد مِن بنا ب صنف

على الرحة فرمات ين كدان مقدس صفرات الل بيت آل رسول اجهات الموثنين اورتمام محابكي

تنقيص كرناح ام ب اورتيقيص كرف والالمعون ب -

عظمت صحابرا ورفر مان نبوى صلى النّدملية ولم ف فراياب نجروار يجروار يرب صحابه کے بارے میں اللہ سے ڈرواوران کو اپنی اغرامن کا نشانہ نہ بناؤ بھنے ان سے محبت کی اس نے بت میری وجہ سے کی اور میں نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وحبرے ان سے مجی معض کیا اور حس نے انہیں رصحا برکی ایڈا دی اس نے مجھے ایڈا دی اور جس نے مجھے ایدادی اس نے اللہ کوایڈادی اور سس نے اللہ کو ایزادی عنقریب وہ گرفت مِل آسته كا م

فیمن صحابر کی عباد ب مقبول نہیں کوسب و شم نکر دکیو کوسے ابر پرسب و شتم کر دکیو کوسے ابر پرسب و شتم کرنے دالوں پرائٹد تعالیٰ۔ تمام فرشتوں اور سب لوگوں کی تعنت ہے جعنور ملیالسلام نے

نے مزیر فرطیا اوراس کی زنفل عبادت مقبول ہوگی د فرض ۔

مخبرصادق ملی الندها پر دسلم نے ریمی فرایا کہ آخرزا نہ میں ایک الیبی قوم ہوگی ہو میر سے صحابر کوگالی ورے گی تم ان کے ساتھ نماز ز ٹرچشنا اور مذان کی نماز رجنازہ) پڑھنا۔ ان سے شادی بیاہ ہمی شا کرنا - اور زان کے ساتھ نشست و برخاست رکھنا اگروہ بیار ہول تو ان کی حیا وت بھی ذکرنا حسنور نے ریمی فرایا کہ جوسما ہر کوگالی دے اس کو زدوکو ب کیا جائے۔

جناب مسنعت فرماتے ہیں کو صنور علیالسلام نے متنبدا درخبروار فرمایا ہے کہ صحابر کو گالی دینا اوران کو ایزا پہنچانا در صل صنور علیالسلام کی المانت اور صنور کو ایزارسانی ہے اور صنور علیالسلام کو ایزا پہنچانا حرام ہے چنا کچر صنور علیالسلام کا ارشادگرائی ہے کہ جناب عائشہ کو براکم کر مجھے و کھ نہ بہ سنچاؤ۔

میدہ فاطہ الزہراضی النہ عنها کے بارے میں اسلامی صفر علیہ السلام نے درایا کہ فاطہ میں میں میں اللہ عنہا کے درایا کہ فاطہ میری گئنت جگر ہیں جب سے انہیں ایذا ہوتی ہے اس سے مجھے ایڈ کینچی ہے ۔

ایسے گتاخ کے بائے میں تعبی عبل انہ اختلات کیا ہے لکی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا میں میں دھا کم مجانی اجتماد کی بناء پر در دناک منزا دیتا ہے۔ امام مالک محمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول یہ جبی مل ہے کہ جس نے ہارگاہ درالت میں گتائی کی ہے اس کوقت کردیا جا در جومعا ہرکی شان میں گتائی کی ہے اس کوقت کردیا جا ہے دور جومعا ہرکی شان میں گتائی کرے اس کومزادی جائے۔

جناب منتف فراتے ہیں کو جس نے محابہ کبار شلاحظ است ابو کمرصدیق عمر فاردق بعثمان عنی - امیر معادیہ عمرد بن العاص منی النّدعنہم کی شان میں گٹ ڈی کی ادریہ کہا کہ تمام حضرات گماہ تھے (نعوذ بااللّٰہ منہا) توایشے خص کو قبل کیا جائے اگر کسی ادرط لیقہ پریا الفا لاکے ساتھ حوج معاشرہ یں گالی مجھے جاتے ہیں تواس کورسواکن سزادی جائے۔

ابن جبیب نے فرایا کوشیعوں میں سے جوعثمان بن عفان کے بارسے میں علوکرے اور ان پرتبراکرے تواس کوسخت سزادی جائے ادر اگر حصرات صدیق وفار وق مِنی الله عنهم کے بغض میں صدسے بڑھ جائے تواس کو سخت ترین سزادی جائے ادراس کو بار بارشدید مارا پیٹیا جائے اور میں دوم کی سزاوی جائے ہمات کے کہ وہ قید میں ہی مرجائے لیکن جناب اجتمعیب فے فروایا کوسوائے شاتم رسول کے اورکسی کوفتل کی سزانہ دی جائے۔

متاخ بارگاه محابر اورجناب محنون المستعنون نے فروالکار کرے معالی اللہ معنون کے ساتھ کفروالکار کرے معشلاً

حضرات عثمان ذوالنورين يا حفرت على كرم التدوج كع بارسي مي كجواس كرس تواكسس كو دروناك سزاوى جائے۔

الومحمد بن زياد جناب عنون كے والد سے نقل كرتے بي كر تيخص خلفا برار بعد كے باليے میں پرکہے کہ بیھنزات کفروضلالت پرتھے اس کو قتل کر دیا جائے اوران کے علاوہ کسی اور صحابی کے بارے میں کچھے کے تواس کو در وناک سزادی جائے اورانہیں سے امام مالک رحمۃ النّٰدعليه كاليك قول منقول ب كر چنخص بارگاه صديقي من كتاخي كارتكاب كريداس كوكوري الري جائیں اوراگر بارگا وصدیقه عائشہ می گتاخی کا مرتکب ہوتواس کو قتل کیا جائے حب ان سے اس فرق کی وجر دریا فت گی کئی تو آپ نے فر مایا کر جس نے جناب سیدہ پر تہمت لگائی اس نے ترا*ن کریم کی مخالفنت* کی۔

اورابن شعبان نے آیت قرانی کے حوالہ سے فزمایا اس کی وجربیہ الثدتعالى تم كونعيعت فزما تاسي كه يعظكم الله ان نعودا بمثله ابداً كبيس ايساكام ذكرنا اكرتم مسلان اب کنتم مومنین ۔

(トセハー)

تصاس كوالله تعالى في تران كريم بين بيان فر كاكر باربارا پني تنزير وتبييح فزماني . وقالوا اتخذ الرحين ولدًا مشركين كبت بن كرمن في لؤكا سعانه - ربّع، باليادهاس عيك ب.

اس کے علاوہ اور مبت سی سمایات اس مفہ م کوطا مرکرتی بیں اسی طرح مصرت صداقیہ عائشہ ضی الندعنہا کی بازے کے سعد میں اببت کریمہ نازل فرمانی اورمنافقین کے الزام کی ترديد فرمادي.

جب تم نے اسے سٰا تھا توقم نے یہ كيول ذكهاكه بمارك لئے كرہمارے لئے مناسبنیں کرائیں تارکھی رب ۱۹۹۸) یاکی ہے تجھے اے اللہ رب العامین

ولولا اذسمعتمولا قبلته ما یکون لنا ان نستکلیر بهاذا سيحنك .

مصنف فرات بي كمحضرت ماكشركى باركاه مي كت خى كرنا در وحقيقت حضور علياسلام كى الم نت كرنا ب اور صنور عليه السلام كى الم نت كرف كو الشرتع الى ف ابنى المنت اوركسا في قراردیا ہے اور النّد کی بارگاہ می گساخی کرنے والے کی سزاقس ہے لہذا صنور علیه اسلام کی بارگاہ یس گناخی کرنے والے کی سزامجی قتل ہی ہے اور اس موضوع ریفصیلی بحث گذشتہ الواب یس بان کی جایجی ہے۔

گتاخ بارگاه صدیقة قاضی کی عدالت بیس مدانی خود کی مدالت بیس ای شخص کولایا گیج، ف عضرت ماکشر کی بارگاه میں گستاخی کی تھی۔ قاصنی صاحب نے شمادت طلب کی توابن ابی لیلی نے شہادت دی کرمئی اس واقع کے دقت موجودتھا۔ اس شہادت کے بعدقاضی صاحبے

ا کُفس کے ای کوڑے صرفذت کے گوائے اوراس کا موٹھ واکراس کو پھینے لگوانے والے کے

سيناعرضى الله عند في معدالله بن عركو تعزب مقدار بن السيدالله بن مركوت مقدار بن السيد الله عند كالله من زبان كاشفى وهمكى دى لوگوں نے حب ان سے اس بارے مي كفتگوكى تواب نے فروايا مجھے اس سلسلہ میں بھے نکھوٹی کمیں اس کی زبان قطع کروں ناکہ اُندہ کسی کوالساکرنے کی حرات مذہو۔

ابو ذر ہروی فرماتے ہیں کرسیر ناعرض الله عند کی ضدمت میں ایک بدوی لایا گیا جوانصار مدینے کی بائی کر ماتھا اس وقت آپ نے فرویا اگر قومحالی رسول نہ ہوّا تو تم کوئی ہی کافی تھا۔ الم مالك رمنى النَّد عنه خفر في إلى الرَّكونَ تَعْف صحاب كي نفيق كرية تواس كامال في نغيمت مِي كُونَ حسنبين كيونكه الله تعالى في في كي يوضين فرا في بي -

للفقراء والمهاجرين الخ فتراراورهاجرول كملة میں اورایان میں ان سے سلے میں

والذين تبنى والدار والزميان اوروه لوگ براس گريس تيام نيرير من قبله د. رپ ۱۲۸ من يهضات الفارسي عيم ايك ادرأيت مي ارشاد بوا-

ادر جولوگ ان کے بعدائے کتے ہی اسے ہمار سے رب میں اور ہمائے ان بيائيرل كوجوايان مي مم رسبقت ر کھتے ہیں بخشرے

طلذين حارًا من بعد هم يقولون رمبنااغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاميمان. دپه ۲۵ )

لنذاجوان كي تومين كرية واس كه المع معانون مال منيمة مي كوني تصنبين ہے ۔ كتاب ابن شعبان مي سے كاڭركونى شخص كسى صحابى كوزانىد كا بيٹا كيے اوران صحابى كو مسلمان كي تواس كومد قذف لكاني ملي . معتف عید الرحمة فراتے ہیں کو معن اکا برماکھیے کا قول یہ ہے کرائٹ میں برایک نہیں بھکہ دو صری جاری کی والدہ کے دو صدی جاری کی جارے ہیں النام کی اور دو سری ان کی والدہ کے صبب یکن میں دصنف ) کہتا ہوں کو اس پرمرف ایک مدہی جاری کی جائے اور اس کی دجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک مجلومی جماعت کثیرہ برتہ مت گائی ہے قواس برایک ہی صد جاری ہوگی، اس برقیاس کیا جائے گا،

مصنف علیدالرحمة فراتے ہیں کرم مجانی کواس مضیلت دیتے ہیں کروہ دور سے مالو کے مقابد میں معاصب عرت وحرمت ہیں داوراس عزت کھج ہیے کہ انہیں سیدالمرسین میلی لیڈ علیہ دسم کی بارگاہ میں عامزی اور دویت نبوی سننے کا سرف عاصل ہواہے) اوران کے بارے میں خاتم انیسین کا ارشادگا می ہے کوشخص میر سے حابی بارگاہ میں گساخی کا از کا برکھے اس کو کوڑے لگائے جائیں۔

مصنعت فرماتے ہیں کہ اگر کو تی کھی والدہ کو زائیہ کہے تواس کود مد تفذت ہکوڑے لگائے جاتیں اس لئے کہ یہ ان کے لئے گا لی ہے اگر کو تی صحابی ان کی اولاد میں زندہ ہو تا تو وہ اپنے تقی کا دعویدار ہوسکتا ہے اور اب تمام سلمان اس کے قائم مقام ہیں لئذا اگر کوئی سلمان اس سے قائم مقام ہیں لئذا اگر کوئی سلمان اس سے ساخت والم اور حاکم پرساعت استفات اور قیام عمم واحب ہے معنقف وزاتے ہیں کہ محابیات وزاتے ہیں کہ محابیات اللہ میں محابیات کی وجہ سے عزت وحرمت مال ہے اور اگر کسی امام یا حاکم سفت خودایسی بات شنی اور وہی اس کی وجہ سے عزت وحرمت مال ہے اور اگر کسی امام یا حاکم سفت خودایسی بات شنی اور وہی اس امرکا شاہد ہے تو اس کوائی کہنے والے پر صرفائم کرنے کا حق وولایت حاصل ہے ۔

امهات المونيين كى بارگاه ميں گت اخى كا حكم الشخص نے حزت مديقة كے ملاوہ

اجهات الموئین می سے کسی دومری دوج محترمری شان می گشاخی کی تواس میں دوقول ہیں۔

۱۱) اس گشاخ کو قتل کیا جائے کیونکر عرم رسول ملی اللہ طبیر وسلم کی ارگاہ میں گشاخی کرکے

حضور عليه الصلاة والسلام كى باركاه مي كساخى كاارتكاب كياب -

۲۱) معنرت مائشر کے ملاوہ دوسری ازواج مطرات کامعاط ودسرے صحاب کی طرح سے لہذا اس گتا ہے کے مرقد دن کے طور مرکز رے لگا تے میائیں۔

مسنف ملی الرم قرات میں کہ بہتے قول کے بارسے میں میراکہنا یہ ہے کہ اوصعب نے
ام مالک ورم الشرط کا ایک قول ایش خص کے بارسے میں نقل کیا ہے جس نے سید عالم ملی الشرط یہ
وہم کے کسی اہل بیت کی بالگاہ میں گتا نمی کی تھی اس کے بارسے میں الم صعاحب نے فرایا کہ اس
کونور بردو کورب کی جائے جس سے اس کونوب اذریت و تکلیمت ہوا وراس کو اس وقت کہ
پابند سلاسل رکھا جائے جب کہ کہ وہ قربر کرسے اوراس کی ند میل کی خوب تشہیر کی جائے۔
پابند سلاسل رکھا جائے جب کہ کہ وہ قربر کرسے اوراس کی ند میل کی خوب تشہیر کی جائے۔
بارگاہ وصدیقی کے گئا نے کا فقولی ناقابل قبول ہے
بارگاہ وصدیقی کے گئا نے کا فقولی ناقابل قبول ہے
مارکاہ وصدیقی کے گئا نے کا فقولی ناقابل قبول ہے
مارکاہ وصدیقی کے گئا نے کا فقولی ناقابل قبول ہے
مارکاہ وصدیقی کے وقت صلف لیا جا اور میں کہا کہ اگر جناب صدیق آگر کی
صاحبزادی بھی ہوتی قوان سے جبی ون کے وقت صلف لیا جاتا اور مین نام نہا وفق اسنے اس تا خیص کے فند

بی سے درسے برق توان سے جی دن سے دقت معت بیا جا آدر بھن کا نہاد فقائے اس کتا خے گئا ہے۔ صاجزادی بھی ہوتی توان سے جبی دن کے دقت معت بیا جا آادر بھن کا نہاد فقائے اس موقع پرجناب کی بجائے اس کی اس بات کی تعدیب کی تھی گر جناب مطرف نے فرط یا کہ اس موقع پرجناب صدیق اکبر کی صاجزادی کا ذکر مناسب مذتصا اور یہ وکرسبب استحفاف نسبے لہذا مزب شدید ہو جائے اور طویل قید کی مزاد کیجائے۔

ادروہ نقید حسنے اس قائل سے قول کی تصویب کی وہ اس قابل ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کوفاس کہا جائے اور حب وہ فقید جنا ب البر طوف کے سامنے لا باگیا تواس نے اس کوز جرو تو بیخ فرمائی اور آئیدہ کے لئے اس کا فتوئی اور شہادت نا قابل قبول قرار دے دی کمیونکم اس کی صوالت مجروح اور بغیض فی الٹر ثابت ہوگیا تھا۔

ابعدان نے ایک شخص کے ہارے میں فرایا جس نے یہ کہاکہ اگرمیرے ملاف معزت ابرکر میں شہادت دیں دمین ان کی شہادت سے نوٹ نہیں ہمالی تول سے اس نے ایک فرد

واحدی شهادت مراد بی ہے اور شریبت کے احکام کے مطابق ایک شہادت بر فیصد نہیں ہوتا ابوعران نے ذریا کہ کہ ستخص کے اس کہنے میں مضائقہ نہیں لیکن اگراس نے اس فقرہ سے تنقیص دانات کرنی چاہی ہے تواس کو توب ماراجائے یہاں کہ کداس کی اُدھی جان رہ جائے بعت ذراتے ہیں کداس وا قد کو ازراہ حکایت وروایت بیان کیا گیاہے۔







MANY STALL S المراب الإستال الاركاما والمدين المعالى



ي كرمطاله مسلميان أزه بحوالم بصادرول وداع محبت وتولى كاردى المنافق والمتحال كالمدال كم المراكم والمراد المتفادي الم فعدى المام عنى المام مقلان بيد قر امادمت مثنا والمدن كالم القريم الن تعايف كالأنفرينا وتلازم محول كيفي . آب كواس كذب أو عنوري كاس محامري كاشوف كالروا ونيلة الام كرووا أرام فاس كآب كي خوص أمن الدياف العلقات كوكندت من كري عالى الس كتاب منكرول يرس جب رفيا المام من يبيد الرقاب افررتيه والاناط ليحم انتراجها بري ادرطار فتخاط بصي طيب كاي فايج

## تتقار

## صاحبُ كتابُ الثقار

حنرت قاصى عياص مالكى رحمي الدعليه صورنبي كريم صلى المعطير ولم ك أن الإقلم عثاق ين شار بوت بن جنهول في آب كى ريرت طيبة رينهايت بنديار كما بين تعين آب ۲۷۹ هـ/۱۰۸۲ وي أندل ي بدا بوت اور فاس كرايك تصبرت تبيين پردرش پائی۔آپ مانظ الحدیث قاضی ابعلی غرانی صدفی کے ٹناگر دِفاص تھے گر أندنس كأبنديا بيعلاب استفاده كيا قرطبه كأفينور سفى معلمى اعزاز حاصل كيا غرناطهي قاضى القضاه رچيج بش كينصب پر فارزيسے بېزارون تاگردانچ ومرخوان علم مستفيض محية واكرجه ونيائه علم مي آب كي تصانيف تنادس كماطرح روش بی مرآب کی کتاب الشفار برتعرفیت حقیق المصطفظ " و نیلت اسلام می بری مقبول ومطبوع ہوئی۔ آپ ۸۴۴ه/ ۱۱۲۹ میں فوت ہُوئے۔ مزاریُرالوارم اکش -20-



## Maktabah.org

This book has been digitized by www.maktabah.org.

Maktabah.org does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah.org, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.

www.maktabah.org